خطبًا ودعًا قاورُ بلغينُ حضرات كے ليے ايك علمي تخفه

# را د الحط



مرکز الفٹ لاح الجیری ۔ لاہور



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

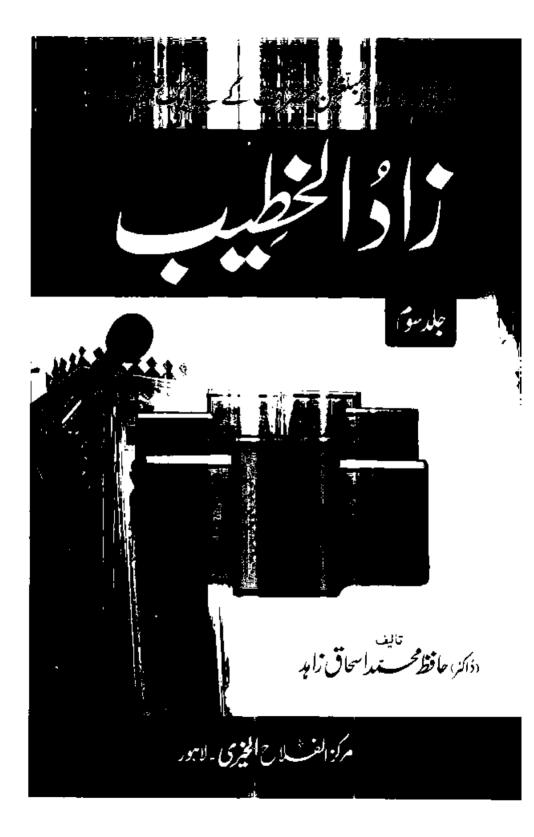



نام كتاب:

زادالخطيب (جلدسوم)

نام مؤلف:

ڈاکٹر حافظ محمداسی ق زاہد

اشاعت اول:

رمضان المبارك 1433 ه اگست 2012



مرکزالفلاح الخیری ــ لا ہور 0333-4237720

|           | بِثِمْ لِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رُدُو يُد | <u>. C</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ્રિક ઢૂં  | e 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | فهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13        | ﴾ اسلام كا عام فهم تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37        | اسلام دین رحمت ہے ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54        | ﴿ اسلام دین رحمت ہے © ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71        | 🏶 شروط لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 96        | 🤏 عبادتمفهوم اورثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114       | ﴿ كَتَابِ وَسنت كَى اتباع كيول ضروري ہے؟۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 135       | ﴾ گناہوں کے خطرناک نتائج۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149       | ⊛ دعا اوراس کے آواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174       | ﴿ مَجِدِ كَ آوابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 195       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 215       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 231       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 251       | ﴿ انبیائے کرام مِینا کے بعدسب سے افضل انسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 280       | ، جہم سے آزادی کے اسباب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 295       | ﴾ امن وامان کی اہمیت اور اس کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 311       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 324       | 🌸 رزق حلال ہی آخر کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 343       | ہ چھ اپنے شمن کو بہجانئے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| . 4 |                   | فهرست                                                                                         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | فهرست 🐇                                                                                       |
|     |                   | ای 'نفاق' اور منافق کی نشانیاں۔۔۔<br>میں میں سے سرمانی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
|     |                   | • •                                                                                           |
|     | اح                | · ·                                                                                           |
|     |                   | - 001210 m                                                                                    |
| 448 | -                 | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                       |
|     | ایک بهت بڑی لعنت! |                                                                                               |
| TUT | <u>-</u>          | 🛞 کرید و قروخت کے ا داب واح                                                                   |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   |                                                                                               |
|     |                   | ,                                                                                             |

## دُاكِرْ حافظ محمد اسحال زاہد اور ان كى تدريسى تصنيفى خدمات

محمداسحاق بھٹی



ملتان اور اس کے قرب و جوار کوعلم وعمل کے اعتبار سے خاص شہرت حاصل ہے۔ اس علاقے میں بہت ہے دین مدارس قائم ہیں اور بے شارعلائے کرام طالبانِ علم کوتعلیم سے بہرہ ور کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم رے عزیز دوست ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد کے آباء واجداد اسی سرز مین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد کا ایک گاؤں ان کامسکن ہے۔ حافظ صاحب اس گاؤں کے دنی تعلیم کا پس منظر رکھنے والے ایک خاندان میں 10 مارچ 1968ء کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام نامی مولانا غلام مرتضی اور چیا کا مولانا غلام مصطفیٰ ہے۔

حافظ محمد اسحاق زاہد نے حصول تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں کی مسجد میں قاری محمد طاہر سے کیا اور آتھی سے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ پڑھنے میں تیز تھے۔ حفظ قرآن کے بعد صرف چھ مہینے میں پرائمری کا امتحان دیا اور بہتر پوزیشن حاصل کی۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد اپنے والدگرای اور عم محترم سے فاری اور صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر عمر کی پچھ منزلیس طے کیں تو شجاع آباد کے مدرسہ اشرف العلوم میں داخلہ لیا۔ ایک سال وہاں رہے اور درس نظامی کی بعض کتابیں پڑھیں۔

1982ء میں جب کہ وہ چودہ پندرہ سال کی عمر کو بینچ گئے تھے، لاہور آئے اور مولانا حافظ عبد الرحن مدنی کے جاری کردہ دار العلوم رہمانیہ (ماڈل ٹاؤن) میں داخلہ لیا۔ پھر اس کے نصاب کے مطابق 1986ء تک مسلسل چار سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس دار العلوم میں ان کے اساتذہ تھے مفتی حافظ ثناء اللہ مدنی، حافظ عبد الرحمن مدنی، پروفیسر سعید مجتنی سعیدی، مولانا عبد الحی انصاری، مولانا عبد الرحمن عظیمی، قاری نعیم الحق نعیم، حافظ عبد الرشید اظہر، مولانا محمد رمضان سلفی، حافظ عبد الرشید اظہر، مولانا محمد رمضان سلفی، حافظ عبد الرشید ظیق اور مولانا خلیق الرحمن کھوی۔ یہاں کے فاضل اساتذہ سے انھوں نے خوب استفادہ کیا۔ ای دوران 1985ء میں لاہور بورڈ سے میٹرک کا امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوئے۔

رابعہ ثانوی کے امتحان میں وہ دار العلوم میں اول آئے تو اربابِ اہتمام نے ان کے کاغذات مدینہ یونیورٹی میں

بھیج ویے۔ اللہ نے مہر بانی فر مائی اور انھیں 1986ء میں یونیورٹی میں داخل مل گیا۔ پھر 1986ء سے 1990ء تک چار سال وہ مدینہ یونیورٹی کے کلیۃ الحدیث میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس اثنا میں انھوں نے جن اسا تذہ سے حصول فیض کیا، ان میں مندر جہذیل حضرات شامل ہیں۔

- شیخ عمر حسن فلاته: بیمسجد نبوی میں مدرس متھے۔ ان سے مافظ محمد اسحاق زاہد نے تدریب الراوی جز ثانی پڑھی۔
  - ② ڈاکٹر انیس الرحمن: ان کا اصل وطن انڈونیشیا تھا۔ ان سے انھوں نے تدریب الراوی جز اول پڑھی۔
    - ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی: ان سے نیل الاوطار کا ایک حصہ پڑھا۔
    - ﴿ وَالرَّعبد الصمد بكر: ان عي 'الوضع في الحديث' كامضمون يرها-
    - قاری محد الیوب: بیمسجد نبوی کے سابق امام تھے۔ ان ہے تفسیر فتح القدیر کا درس لیا۔
      - شیخ عبد العزیز عبد اللطیف: ان ہے جرح وتعدیل کے موضوع میں استفادہ کیا۔

ان حضرات کے علاوہ مدینہ یو نیورٹی کے محدث شیخ حماد انصاری کے گھر جاکران کے مکتبے میں حصول فیض کرتے رہے۔ مدینہ یو نیورٹی کا چار سالہ نصاب مکمل کر کے واپس وطن آئے تو 1991ء میں دار العلوم رحمانیہ (ماڈل ٹاؤن لا ہور) میں خدمت تدریس انجام دینا شروع کی۔ 1994ء تک چار سال بیسلسلہ جاری رہا۔

اب ان کا کاروانِ حیات ایک اورمور گاٹنا اورئی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ اس متن کی تشریح یہ ہے کہ می 1994ء میں کو بیت کی وزارتِ اوقاف نے آئیس کو بیت کی وزارتِ اوقاف نے آئیس کو بیت کا ویزا بھیجا اور یہ کو بیت پنچے۔ وہاں آئیس تحفیظ القرآن کی ذمہ داری سونی گئی۔ لینی یہ طلباء کوقر آن حفظ کرانے اور اللہ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ کرانے کی بابرکت ذمہ داری تھی جو حافظ محمد اسحاق زاہد کے سپرد کی گئی۔ چوسال وہ یہ پاکیزہ ترین خدمت سرانجام دیتے رہے۔ پھر آئیس سرکاری طور پر امامت و خطابت کا فریضہ انجام دینے پر مامور کردیا گیا، جے وہ اب تک نہایت حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں کو بیت کی وزارتِ اوقاف کے ادارہ ''دار القرآن' کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی ان کے سپرد ہے۔ عافظ ساحب ما شاء اللہ باہمت اور مستعد اہل علم ہیں۔ قیام کو بیت کے دوران میں انھوں نے پنجاب یو نیورٹی لا ہور سے 1994ء میں ایم اے عربی کے امتحان پاس کیا۔ پھر اس سے ایک سال بعد 1995ء میں بہاء اللہ بین زکر یا یو نیورٹی ماتان سے ایک سال بعد 1995ء میں بہاء اللہ بین زکر یا یو نیورٹی ماتان سے ایک سال بعد 1995ء میں بہاء اللہ بین کامیابی حاصل کی۔

2003ء میں حافظ صاحب ممروح نے جامعہ کراچی کے کلیہ معارف اسلامیہ شعبۃ القرآن والسنۃ میں پی ایکی ڈی کے طالب علم کی حیثیت سے رجسٹریشن کرائی۔ جامعہ کراچی کی طرف سے انھیں پی ایکی ڈی کے لیے جو تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے دیا گیا، اس کا عنوان تھا: " صديب موضوع، تاريخ، اسباب، علامت اورمشهور موضوع احاديث كالتحقيقي جائزه-"

جنوری 2006ء میں انھوں نے مقالہ کممل کر کے جامعہ کراچی میں جمع کرایا، اپریل 2007ء میں انھیں جامعہ کی طرف سے پی ایج ڈی کی ڈگری ملی اور بیڈاکٹر محمد اسحاق زاہد بن گئے۔

بہت ی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد نے تصنیفی و تالیفی خدمات بھی سرانجام دیں اور بعض عربی کتابوں کا اردوتر جمہ کیا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- ا شیخ وحید عبد السلام کی کتاب ' الصارم البقاء' کا ترجمہ ' جادو کا علاج قرآن و حدیث کی روشی میں' کے نام سے کیا۔
  - ، شيخ وهف القطاني كى كتاب "صلوة التطوع" كااردوتر جمه بي" نما زفل" مطبوعه كتاب كصفحات بين 190 م
- ﴿ رابعه الطويل كى عربى كتاب كا نام بي ' حقيقة الشهادتين ' اس كاردوتر جهى كا نام ركما كيا بي: ' ' عقيقت شهادتين \_ يعنى أشهد ان لا الله الا الله وأشهد ان محمد ارسول الله ' صفحات 284 \_
- الله الحسینان کی ایک جیبی قسم کی تصنیف ہے''الم سنة فی المدوم واللية '' عافظ صاحب ممدوح نے '' دن اور رات میں ایک ہزار سے زیادہ منتین' کے نام سے اس کا اردوتر جمه کیا۔
  - اسلام میں خواتین کا مقام اور پردہ: بیصرف بچاس صفحات کی کتاب ہے اور اپنے موضوع کی اہم کتاب ہے۔
    - 😸 فضائل درود شریف: 64 صفحات پر مشمل بری عمده کتاب ہے۔
- ، ارکان ایمان: ایک سو بارہ صفحات کی اس کتاب میں ایمان کے چھ ارکان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ وہ ہیں:
  - ① ايمان بالله ② ايمان بالملائكه ③ ايمان بالكتب ﴿ ايمان بالرسل ⑤ ايمان باليوم الآخر ﴿ ايمان بالقدر ...
    - 🟶 خوش گوار زندگی کے رہنما اصول: 48 صفحات کا بہترین رسالہ۔
- ﴿ زاد الخطیب: اب آیان کی ایک نہایت اہم کتاب کی طرف جس کا نام''زاد انخطیب' ہے۔ یہ بڑے سائز کی ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد 552 صفحات پر شتمل ہے اور دوسری جلد 515 صفحات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دونوں جلدیں پہلی دفعہ 2008ء میں جمعیت انہاء التراث الاسلامی کی طرف سے چھپیں۔اس کے بعد بھی چھپیں۔لوگوں نے ان سے بے حد استفادہ کیا اور کررہے ہیں۔ اب اس سلسلے کی تیسری جلد اشاعت کے مرسلے ہے گزردہی ہے۔

جیما کہ نام سے ظاہر ہے، بیسلملہ در اصل مساجد کے خطیب حضرات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اپنی نوعیت کا بیہ بالکل منفر دسلملہ ہے۔ خطیب کے معنی ہیں: خطاب کرنے والا۔ یعنی لوگوں کو وعظ سنانے اور نصیحت کرنے والا۔ عام طور سے اس کا اطلاق جمہ: المبارک اور عیدین کے خطبے پر ہوتا ہے۔

حافظ ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد کی مہ بہت بڑی وین خدمت ہے جوانھوں نے خطیب حضرات کے لیے انجام دی۔ کتاب کی پہلی جلد میں انھوں نے قمری مہینوں کے لیے خونسات مرتب کیے ہیں۔ وہ قمری مہینے ہیں: محرم،صفر، رئیج الاول، رہیب،شعبان، رمضان،شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ن میں سے ماہ محرم کے تین،صفر کا ایک، رئیج الاول کے ا حار، رجب کے تین، شعبان کے دو، رمضان کے جار، نثوال کا یک، ذوالقعدہ کے تین اور ذوالحجہ کے چارخطیات ہیں۔ یہ کل پچپس خطبات ہوئے جوضیح احادیث اورمستند وا قعات کی روشنی میں تحریر کیے گئے ہیں۔ فاضل مرتب نے ہر خطبے کی ترحیب میں بے صدمحت اور بدورج غایت احتیاط ے کام ابا ہے۔ ان کی زبان صاف اور عام فہم ہے۔ یعنی ان کے ذہمن میں یہ بات سا گئی ہے کہ خطیب کے سامنے ہرقشم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ کھی اور پڑھے لکھے بھی۔ وہ ان سب سے مخاطب ہے اور سب کو راہ راست پر لانے کن کوشن کرتا ہے۔ اپنے اس مقصد میں وہ ای وقت کامیاب ہوسکے گا، جب کہا بنے تمام خاطبین کے ذہن وفکر کی سطح کے مطابق بات کرے گا۔ آسان زبان کا فائدہ یہ ہے کہا ہے۔ بڑے ہے، بڑاتعلیم یافتہ بھی بخوبی مجھ لیتا ہے اور ان بڑھ بھی ۔ لیکن مشکل زبان اور دقیق الفاظ ان بڑھ نہیں سمجھ سکتا، لہذا دونوں طبقوں کو مجھانے کے لیے آسان اندازِ بیان اختیار کرنا چاہیے اور حافظ محمد اسحاق زاہد نے یہی انداز اختیار کیا۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جوحضرات ان خطبات کی روشنی میں خطبید بینا چاہتے ہیں، وہ ای قسم کی عام فہم اور آسان زبان استعال كريں۔ يهي ابلاغ كالفيح ترين طريقہ ہے۔ قادر الكلام خطيب اى كوسمجھاجاتا ہے جوابيخ سامنے بيٹے ہوئے مجمعے کے برفرد کی ترجمانی کرہے اور اس کا ہر سامع یہ نیال کرے کہ مقرر اور خطیب نے اس کے دل کی بات کی ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے بیہ جانا کہ گویا یہ نبی میرے دل میں ہے

ب اوقات بڑے بڑے خطیب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ عام مجمعوں میں ای لیے مار کھاجاتے ہیں کہ وہ اپنے سامعین کی علمی سطح اور ذہنی کیفیت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ سجیجتے ہیں کہ جس طرح میں عالم ہوں، اسی طرح میرے سامعین بھی عالم ہیں، جب کہ سامعین سجھانا ہے۔ سامعین بھی عالم ہیں، جب کہ سامعین سجھانا ہے۔ زاد انخطیب کی دوسری جلد بھی جو بڑے سائز کے 515 سنزات پر محیط ہے، پچیس خطبات کا روح پرور مجموعہ ہے جو قرآن مجید اور سجے احادیث کی روشنی میں تر تیب دیا گیا ہے۔ اس کا اسلوب بیان اور طریق تفہیم وہی ہے جو پہلی جلد کے قرآن مجید اور سے خطبات کا ہے جنگف خطبات کے چندعنوانات یہ ہیں: توحید باری تعالیٰ، شرک سب سے بڑا گناہ، اسلامی بھائی چارہ، خطبات کا ہے۔ مثلف خطبات کا ہے۔ مثلف خطبات کا ہے۔ مثلف خطبات کے چندعنوانات یہ ہیں: توحید باری تعالیٰ، شرک سب سے بڑا گناہ، اسلامی بھائی چارہ،

تی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات، حقق الزوجین، تربیت اولاد، شکر کے فضائل وفوائد، صبر کے فوائد وثمرات۔

کتاب کے تمام عنوانات پر''زاد انخطیب' کے لائق مصنف نے خوب صورت اندازییں بحث کی ہے اور ہر عنوان کو مناسب تفصیل سے بیان کیا ہے۔ توحید، اسلام کا اولین رکن ہے۔ نزول قرآن اور نبی سُلُوْلُوْ کی بعثت کے وقت ملک عرب سمیت پوری و نیا کے لوگ اس سے نا آشا تھے۔ کعبۃ اللّه میں کفار نے سیکڑوں بت تراش کر رکھے تھے، جن کی وہ باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام نے مسکلۂ توحید و خاص طور سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور شرک کی زوردار الفاظ میں فدمت کی اور اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ ای طرح دیگر مسائل بھی جوانسانی معاشرے کے لیے بے حد ابھیت رکھتے ہیں، اس مجموعہ خطبات میں پوری صراحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ قار مین کرام اس مجموعہ خطبات میں پوری صراحت کے ساتھ ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ قار مین کرام اس مجموعہ خطبات کی طرف اس محد کی اور اس کے مشمولات کی طرف اس محد اشارے کے جاتے ہیں، ات کے مشمولات کی طرف اشارے کے جاتے ہیں، تفصیل سے متد کی کتاب پڑھ کر ہوگی اور وہ قار کین کو پڑھنی چاہے۔

اب آیے زاد انخطیب کی تیسری جلد کی طرف!

اس جلد کا بھی پہلی دو جلدوں کی طرح بڑا سائز ہے اور یہ 538 صفحات میں پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی اور دوسری جلدیں بچیس پچیس پچیس پچیس خطبات کو پنے دامنِ صفحات میں سمیٹے ہوئے ہے۔ لیتن تعنول جلدوں بیس پچیس پخستر (75) خطبات مرقوم ہیں۔ پہلی دونوں جلدیں جھپ کرخوانندگان محترم کے مطالعہ میں آ چکی ہیں اور مضامین ومشتملات کی روسے بے حدمقبولیت حاصل کر چکی ہیں، لیکن تیسری جلد جھپنے کے لیے پریس جارہی ہے۔ اس جلد کے

پچیس خطبات میں سے چند خطبات کے عنوان میہ ہیں: اسلام کا عام فہم تعارف، اسلام دین رحمت ہے، شروط الا المه الا انت، عبادت کا مفہوم اور اس کے ثمرات، کتاب وسنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ دعا اور اس کے آ داب، مبجد کے

آ داب، ایمان کے فضائل اور ارکان ۔اس طرح پیسلسلہ آ گے بچیس خطبات تک جاتا ہے۔

اب کچھ عسے خطبات لکھنے اور چھاپنے کا کچھ زیادہ رواج ہوگیا ہے، جس کتب فروش کے پاس جاؤ، وہال کسی نہ کسی خطیب کے خطبات پڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض خطبات میں ایسے پنجابی اشعار بھی ملتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس فقیر کو تقسیم ملک سے بہل کے بھی متعدد خطبات پڑھنے کا موقع ملا، جن میں سے بعض خطبات کے مصنفین علمی اعتبار سے خاص شہرت کے مالک تھے، لیکن ان میں بھی بعض ایسے واقعات مرقوم ہیں، جن کی صحت بہر حال مشکوک ہے۔ البتہ حافظ محمد اسحاق زاہد کے خطبات غیر صحت و استناد کا پورا خیال رکھا۔ اوھر اُدھر کی کوئی انھوں نے جو پچھ کھھا ہے، تحقیق سے لکھا اور کھتے وقت واقعات کی صحت و استناد کا پورا خیال رکھا۔ اوھر اُدھر کی کوئی غیر ثقہ بات ان کے قلم سے نہیں نگلی۔

ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد اور ان کی تدریبی وتصنیفی خد مات کانب میں انتہاں کی تدریبی وتصنیفی خد مات

واقعہ یہ ہے کہ ' زاد الخطیب '' ایک بہت بڑی سوغات ہے جو انھوں نے خوب صورت انداز میں ترتیب و کے کرخطیبوں اور واعظوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ وہ چوں کہ ایک دینی پس منظر رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کی تربیت بھی خالص دینی ماحول اور بہترین اسا نذہ کی تگرانی میں ہوئی، اس لیے انھوں نے قلم کو حرکت دستے وقت بے حداحتیاط کا ثبوت بہم پہنچایا۔ زاد انخطیب کی تینوں ضخیم جلدوں میں ثقابت ان کے ہم عنان اور صداقت ان کے ہم منان اور کہترین نظر ان کے ہم رکاب رہی۔ سولہ سوسے زائد صفحات کی اس تحریر میں عام واعظوں کی سی قصہ گوئی والی کوئی بات کہیں نظر نہیں آتی۔

کتاب کا مطالعہ خطباء ومقررین کے علاوہ دیگر حضرات کہ لیے بھی نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے بہت سے مسائل اور صحیح ترین تاریخی واقعات نظر و بھر کے زاویوں میں آجاتے ہیں۔ اسلام کے داعیوں، واعظوں اور عام تعلیم یافتہ حضرات کو اس کتاب کے موضوعاتی مندرجات سے مستفید ہونا چاہیے۔

دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مصنف اور اس کی طباعت میں تعاون کرنے والے تمام دوستوں کو اجر جزیل سے نوازے۔

محمد اسحاق تجھٹی اسلامیہ کالونی، ساندہ، لاہور

27 جون 12 20 ء 6 شعبان 1433 ھ

اسلام كاعام فهم تعارف

# حرنے چد

اللدرب العزت نے مجھ ناچیز پر بے شار انعامات کیے ہیں، اس پر میں اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے ۔ ان گنت انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت زاد الخطیب کی پہلی دوجلدوں کی یزیرائی اور مقبولیت ہے۔ باری تعالی کا فضل وکرم ہے کہ اِس کتاب کی پہلی دونوں جلدوں کوعلاء ، خطباء اور واعظین ومبلغین کے ہاں قابل تحسین نظروں سے دیکھا گیا اور اس کےمؤلف کی کاوش کوسراہا گیا۔ یا کستان اور ہندوستان کےعلاوہ دیگر کئی ممالک میں جہال جہال سے کتاب پنچی، اے مفید حانا گیا اور میدان دعوت و تبلیغ ہے تعلق رکھنے والے بے شار حضرات نے اس سے بھریور استفادہ کیا۔ ید دونوں جلدیں جعیہ احیاء التراث الاسلامی کویت کی حانب سے سب سے پہلے پاکستان میں طبع ہوئیں ، پھراٹھیں ہندوستان میں چھپوایا گیا، نیز یا کستان کے علاوہ پورے ہند اور نبیال میں بھی ہزاروں خطباء اور واعظین حضرات میں اسے مفت تقتیم کیا گیا۔ بعد ازاں جمعیہ احیاء التراث الاسلائی کی طرف سے اردو زبان میں اہم ترین کتب کا ایک مجموعہ منتخب کیا گیا جس میں' زاد الخطیب' کی دونوں جلدوں کوبھی خامل کیا گیا۔ پھر بیسیٹ پاکستان، ہندوستان اور نیپال میں مصروف کار ہزاروں دعاۃ حضرات کو دیا گیا۔بعض مکتبات نے یاکتان میں اوربعض نے ہندوستان میں ،بعض نے احازت کے ساتھ اوربعض نے ہماری اجازت کے بغیراس کتا ب کو پرنٹ کیا اور فروخت کیا۔ یوں پیہ کتاب غیر معمولی طور پر مقبول موئى \_اس كخطبات كوب شارمساجد مين خطبات جمداور دروس كوذريع بيان كيا كيا فلله الحمد والمنة مجھے یاد ہے کہ جب یہ کتاب ہندوستان میں منتشر ہوئی تو ہند کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلی جو پچھلے کئ سالوں سے کویت تشریف لاتے ہیں ، انھوں نے مجھے مبار کہاد دیتے ہوئے کہا کہ '' آپ نے تو ما شاء اللہ زاد الخطیب کے ذریعے بورا ہندوستان فتح کرلیا ہے۔' یا کستان، ہندوستان اور نیمیال کے جیدعلمائے کرام اور دعاۃ نے بھی اس کتاب کی افادیت کا تذکرہ فرمایا، اس پرمیں اللہ تعالی کاشکر گزار ہوں۔ بیسب اسی کی توفیق سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہاں میں اینے ان محسنین کا تذکرہ بھی کرتا چلوں جنھوں نے پہلی دوجلدوں میں یائی جانے والی بعض اخطاء کی نشاند ہی کر کے مجھے آگاہ کیا۔خاص طور پر استاذ محترم حافظ شاء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جنھوں نے بیعت عقبہ کے بارے میں ایک علمی غلطی کی نشاند ہی فرمائی۔ای طرح یا کستان کے شالی علاقہ ' بلتستان ' سے تعلق رکھنے والے جناب عبد الوہاب خان نے پہلی جلد کوحر فاحر فاپڑھا اور بڑی محنت کر کے اخطاء کو مدون کیا، میں ان کا اور دیگر سب حضرات کا شکر گزار ہول جنھوں نے کسی بھی طباعتی غلطی بارے مجھے مطلع کیا۔اللہ تعالی انھیں صحت وعافیت سے نوازے اور علم عمل میں برکت دے ۔ الحمد لله پہلی دوجلدوں کا سندھی زبان میں ترجمہ کمل ہو چکا ہے۔ فارس اور پشتو زبان میں ترجمہ ہورہا ہے۔ ای طرح

ہندوستان کی بعض علاقائی زبانوں اور بنگالی زبان میں بھی ان کا ترجمہ کروانے کا مضوبہ ہے۔ اللہ تعالی إس کتاب کو مؤلف اوران تمام حفرات کے لیے صدقہ جارہ یہ بنائے جنھوں نے اس کی تیاری میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا۔

قار مُین کرام! اب' زاد انخطیب' کی تیسری جلد حاضر خدمت ہے۔ اس میں بھی پہلی دو جلدوں کی طرح پچیس موضوعات پرخطبات جمعہ ہیں، مثلاً اسلام دین رحمت ہے \* مناہوں کے خطرناک نتائج \* دعا اور اس کے آداب \* ادکان ایمان \* جہنم سے آزادی کے اسباب \* امن وامان کی اہمیت اور اس کے اسباب \* رزق حلال بی آخر کیوں؟ \* اپنے دہمن کو پچپائے! \* طلاق کے اسباب اور اس کا عل \* نفاق اور منافق کی نشانیاں \* حدیث ( لاضرر ولا کور؟ \* اپنے دہمن کو پچپائے! \* طلاق کے اسباب اور اس کا عل \* نفاق اور منافق کی نشانیاں \* حدیث ( لاضرر ولا ضرار ) کی تشریح \* نماز میں نمازیوں کی اخطاء \* آلات موسقی اور گانا بجانا۔۔۔ ایک بہت بڑی لعنت \* خرید و فروخت کے آداب واحکام \* عبادت کا مفہوم اور اس کے آبات ہو سنت ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ ۔۔۔ وغیرہ امید ہو خطباء اور مبلغین حضرات پہلی دوجلدوں کی طرح اِس جلد سے بھی خوب استفادہ کریں گے۔ ان شاء اللہ اللہ المطیر کی گوئی فائدہ ہوتو ان سے بس اتی گز ارش ہے کہ وہ جمجھے، میرے والدین اور میر ہے بیوی پچوں کو اگر کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ۔ ای طرح لجنۃ القارۃ البندیۃ کے ذمہ دار جناب فلاح خالد المطیر کی کو بھی ، جن کا بھی دعاؤں میں خالوں کی طرح زیور طباعت بھر پوراعتاد اور تعاون بجھے حاصل رہا۔ اور انہی کے خصوصی اجتمام سے تیسری جلد پہلی دوجلدوں کی طرح زیور طباعت سے آراستہ ہو کی ۔ اللہ تعالی اضیس جزائے خیردے۔۔

محترم مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب میرے مہربان ہیں۔ ہیں ان سے ملاقات کے لیے گھر پر حاضر ہوا۔ حسب معمول بڑی اپنائیت سے پیش آئے۔ باتوں باتوں میں انھوں نے زاد انخطیب اور اس کی افادیت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ معمول بڑی اپنائیت سے پیش آئے۔ باتوں باتوں میں انھوں نے زاد انخطیب اور اس کی اگر آپ اس پر چند کلمات لکھ دیں میں نے انھیں عرض کیا کہ اس کی تیسری جلد بھی تیار ہو چکی ہے۔ ان سے گزارش کی کہ اگر آپ اس پر چند کلمات لکھ دیں تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ انھوں نے فرمایا کہ مجھے مودہ بھیج دیں میں ان شاء اللہ پھے لکھ دوں گا۔ چند دنوں بعد انھوں نے مجھے کو بت میں فون پر بتایا کہ وہ زاد انخطیب کے متعلق چو صفحات پر مشتمل ایک مقدمہ تیار کر چکے ہیں۔ میں اس عنایت پر بزرگوار جناب بھٹی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انھیں صحت وعافیت دے۔ ان کی تالیفات کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ علاوہ ازیں اپنے بھائی حافظ عبد انعظیم (ڈائر یکٹر دار السلام، لا ہور) کا بھی شکر گزار ہوں جن کی ذاتی دلچپی اور خصوصی تعاون سے تیسری جلد کی حافظ عبد انعظیم (ڈائر یکٹر دار السلام، لا ہور) کا بھی شکر گزار ہوں جن کی ذاتی دلچپی اور خصوصی تعاون سے تیسری جلد کی شایانِ شان طباعت ممکن ہوئی۔ اللہ تعالی انھیں جزائے خیر دے ورعلم میں برکت دے۔ امین یارب التعلمین!

حافظ محمد اسحاق زاہد \_ کویت

مورنچه 10 شعبان 1433 هـ/30 جون 2012

برائے رابط: hmishq68@gmail.com



# اہم عناصرِ نطبہ 📗 🕙

- [1] اسلام ہی اللہ تعالی کا دینِ برحق ہے
- اسلام ہی تمام انبیائے کرام بیٹل کا دین تھا
  - 3 اسلام کے کہتے ہیں؟
  - (٩) اسلام کی بعض خصوصیات
    - (5) اسلام کی اہم تعلیمات

#### پېلا خطب 😸 🤄

محترم حضرات! الله تعالی کابے انتہاء شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین برحق (دین اسلام) کو قبول کرنے کی توفق دی۔ بیداللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اور جولوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں وہ یقینا دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی وہ یقینا خسارہ ہی یا عیں گے اور آخیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم اس دین برحق (یعنی اسلام) کے بارے میں گفتگو کریں گے۔اسلام کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے اس کا حقیقی مفہوم بیان کریں گے۔ اس کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کریں گے اور اسلام کی اہم تعلیمات اور احکام وآ داب پرروشنی ڈالیس گے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ

🖞 الله تعالیٰ کے نزدیک سچا اور برحق دین' اسلام' ہے 🌊 🐇

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ إِنَّ اللِّهِ يَنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُر ﴾

'' ہے شک دین (برحق) اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔''

اسلام' الله تعالى كا پسنديده دين ہے جيساكه اس كا فرمان ہے:﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَللهُ عَلَيْكُمْ وَ اَللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ وَيْنَاكُو وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ الل

'' آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین کممل کردیااور اپنی نعمت تم پر پوری کردی۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لیے پیند کرلیا۔' ﷺ

اس لیے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہواس کا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:﴿ وَ مَنْ يَنْبَعْ غَيْرُ الْإِسْلَاهِ دِيْنًا فَكُنْ يُنْفَبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُو فِي الْلِيْحَرَةِ مِنَ الْهُ فِيدِيْنَ ۞ ﴾ '' اور جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کا طلبگار ہو تواس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔'' ﷺ

#### 🥏 اسلام تمام انبیائے کرام عیٹ کا دین ہے 🗽

حضرت آدم علیا سے لے کر حضرت محمد علیا کا تک تمام انبیائے کرام بیٹا ایک ہی وین کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور وہ ہے دین اسلام۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ صِّنَ الدِّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْجًا وَّ الَّذِي ٓ اَوْحَيْنَاۤ اِلْيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرِهِيْمَ وَ مُوْلِى وَ عِيْنَكَى اَنْ اَقِيْهُواالدِّيْنَ وَلَا تَتَقَدَّقُوْافِيْهِ ﴿

'' اس نے تمھارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا نقم اس نے نوح طالبات کو دیا تھا اور جو ہم نے آپ کو بذرایت وی دیا تھا۔ اور سب سے کہا تھا کہ تم بذرایت وی دیا تھا۔ اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔''فیا

اس آیت کریمہ میں الوالعزم پیمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور سب سے افضل پیمبر حضرت محمد طَالِیْنِ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جو دین آپ پر بذریعۂ وقی اتارا گیا ہے اُسی دین کا تھم ان پیمبروں کو بھی دیا گیا۔ اور سب کو یہی کہا گیا کہ دین اسلام کو قائم رکھنا اور اس میں گروہ بندی اور فرقہ بازی سے بچنا۔

اسی طرح الله تعالی ملت ابرالمیمی کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَةِ اِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفُسَهُ وَلَقَنِ اصْطَفَيْنَهُ فِي النَّانِيَا وَ إِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الْطَلِحِيْنَ وَ وَصَّى بِهَا ٓ الْمُلْمِدُ وَلَا مَنْ سَفِهَ لَغُسُهُ لَوَ الْعَلَمِيْنَ وَ وَصَّى بِهَا ٓ الْمُلْمِدُ بَنِيهُ وَ يَعْقُوْبُ لِبَيْنَ إِنَّ الْعَلْمِيْنَ وَ وَصَّى بِهَا ٓ الْمُلْمِدُ بَنِيهُ وَ يَعْقُوْبُ لِبَيْنَ إِنَّ

🛈 العمرن19:40. ﴿ المَائِدَة:3:5. ﴿ اللَّهُ عَمِرِنَ3:42. إِنَّا السُّورِي13:42.

الله اصْطَفَى لَكُمُ الرِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُكُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴾

''اور ابراہیم ملیلہ کے دین سے تو وہی نفرت کرسکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کوامتی بنالیا ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم ملیلہ کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالح نوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انھیں ان کے رب نے فرما بیا: میں جہانوں کے رب کا فرمانبردار بن گیا ہوں۔ اور

ے رہا ہے اور یعقوب علیا نے اپنے بیٹول کو بھی اسی دین کی وصیت کی تھی۔ (انھول نے کہا) میرے بیٹو!اللہ

نے تمھارے لیے یہی وین پسند کیا ہے۔لہذاتم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔''

اِس آیت کریمہ سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم ملیظہ اور ان کے بعد آنے والے انبیائے کرام میلیہ جو کہ ان کی اولاد سے بی تصے، سب کا دین اسلام تھا۔ اور اس پر قائم رہنے کی وصیت ابراہیم ملینہ اور یعقوب ملینہ نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی۔

اور حضرت نوح طینا کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

''اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوجاؤں۔''

اور حضرت موی علیقا کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ أَمَنْتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّاوْا إِنْ كُنْتُمُ مُسْلِمِينَ

'' اور موی ایشائنے کہا: اے میری قوم! اگرتم واقعتا اللہ پر ایمان لے آئے ہوتو پھر اسی پر توکل کرو اگرتم میاں دیں تیں''

اس طرح بلقیس نے کہا تھا:

﴿ قَالَتْ رَبِ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَ اللَّمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞

"اس نے کہا: اے میرے رب! میں نے یقینا اپنے آپ پرظلم کیا ہے۔ اور اب میں سلیمان علیا کے ساتھ اُس اللہ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ '(ف)

ان تمام آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیائے کرام پیچن کا دین ایک ہی تھا اور وہ ہے دین اسلام۔

تاہم یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دین سے مراد وہ اصول ومبادی ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ مثلا توحید باری تعالی پر ایمان لانا ، شرک کی حرمت ، قیامت کا دن اور اس میں لوگوں کا حیاب وکتاب ، قتل ناحق ،

تِو الله والمرابع المرابع الم

چوری اور بے حیائی وغیرہ کی حرمت۔ اِس طرح کے بنیادی حکام تمام انبیائے کرام پیٹل پر نازل کیے گئے اور اُن میں کبھی تبدیلی ہوتی رہی ہے مثلا آ دم پلیٹا کی اولاد میں کبین بھائی کا نکاح جائز تھا جو بعد میں آنے والے انبیاء پیٹل کے ادوار میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اس طرح اُس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کردیا گیا۔ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اموال نیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کردیا گیا۔ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اموال نیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا جبکہ آخر الزمان نبی حضرت محمد سابھ کی شریعت میں آخص طال قرار دیا گیا۔ اس طرح نمازوں کی تعداد اور طریقۂ ادا گیا ، زکاۃ کی مقدار اور روزوں کی تعداد وغیرہ میں بھی مختلف انبیاء کی شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ خلاصہ ہے کہ اصول دمبادی اور بنیادی احکام کے لحاظ سے تمام انبیائے کرام پیٹل کا دین ایک ہی تھا۔ جبکہ ان میں سے بعض کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔

نبی کریم منافیا کا ارشاد گرامی ہے:

«لَأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْهُمْ واحِدٌ)»

'' 'تهام انبیاءعلاقی بھائی ہیں ، ان کی مائنیں (شریعتیں )الگ الگتھیں کیکن سب کا دین ایک تھا۔'''

# خاتم الانبیاء حضرت محمد مَالِیْکِم کی شریعت پرایمان لا نا فرض ہے 🗝 🔊

خاتم الانبیاء حضرت محمد طافیظ کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت پر ایمان لانا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر فرض ہے۔ کیونکہ آپ طافیظ کی رسالت قیامت تک آنے و لے تمام عرب وتجم کے لیے ہے۔

جيها كدار شاد بارى ہے: ﴿ قُلْ يَاكِتُهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُوْلَ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴾

'' کہدد بیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔' <sup>ہی ا</sup>

نيز فرمايا: ﴿ وَمَآ اَرْسَلُنُكَ إِلَّا كَاٰفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

اور خود نبی کریم ملایم کا ارشاد گرامی ہے:

(﴿ وَكَانَ النَّبُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾

'' ہر نبی کواس کی قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔''

الأصحيح البخاري: 3443، وصحيح مسلم: 2365. ﴿ الأعراف 158:7 ﴿ السِبْلَهُ: 28. ﴿ الصحيح البخاري: 438. ﴿ وَاللَّهُ ظُلَّهِ ، صحيح مسلم: 521. ﴿ وَاللَّهُ ظُلَّهِ ، صحيح مسلم: 521. ﴿

ائی کے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ، مجوی ہوں یا بت پرست سب کے سب کو تھم کر یا ہے کہ وہ رسول اکرم علاقیم کی بیان کے آئی ۔ اور انھیں خبر دار کیا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے ورنہ انھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ کا تئات کی ہر چیز پر اس کو کممل اختیار اور قبضہ حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿ يَا بَنُهُ النَّاسُ قَنْ جَاءَكُمُ الوَّسُونَ بِالْحَقِّ مِنْ دَیِّکُمُ فَا مِنْوَا خَیْدًا لَکُمُ اوَ اِنْ تَکْفُرُوا فَاقَ السَّالُونِ وَ الْاَرْضِ ﴾ لِلْهُ مِمَا فِي السَّالُونِ وَ الْاَرْضِ ﴾

''اے لوگو! رسول تمھارے پاس تمھارے رب کی جانب سے (دین) حق لے کرآ چکا، لبندا تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم انکار کروگے (تو پھر یاد رکھو کہ) آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔'' ﴿

انھی آیات کے پیش نظر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور بیان کے نزدیک ثابت شدہ اور یقینی عقائد میں سے ہے کہ حضرت محمد علیقی پر ایمان لانے کے سوا اب کوئی چارہ کارنہیں۔ ہر حال میں ان پر اور ان کی شریعت پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور حضرت محمد علیقی ہے کہ بعد شریعت محمد بیہ کو چھوڑ کرکسی اور نبی کی شریعت کی پیروی کرنا قطعا درست نہیں ہے۔ اور حضرت محمد علیقی ہے۔ اس لیے نبی کریم می افریق نے ہر ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا جو آپ علیقی ہی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کا پیروکار ہو۔

حضرت ابو ہریرہ والنو بیان کرتے ہیں که رسول اکرم سالی نے ارشاد فرمایا:

((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدُ مِن هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُوْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْمِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّانِ)

"اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (مُنْ اللَّهُمُ ) کی جان ہے! اس امت کا کوئی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی میرے بارے میں سنے ، پھر اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ وہ اس شریعت پر ایمان نہیں لا یا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ یقینی طور پر جہنم والوں میں سے ہوگا۔" اللہ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ یقینی طور پر جہنم والوں میں سے ہوگا۔"

اس لیے جولوگ آج اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر قائم ہیں یا وہ حضرت محمد سکھیٹی کی شریعت کے علاوہ کسی اور نبی کی کی شریعت پر قائم ہونے کے دعویدار ہیں تو ان کے بارے میں ہم مسلمانوں کا بیہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کا فرہیں اوراگراس پران کی موت آتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنی ہیں۔

کیونکہ جو شخص مشرکوں اور کافروں کے بارے میں سیعقیدہ نہ رکھے کہ وہ کافر ہیں مثلا وہ یہود ونصاری یا مجوسیوں یا

النساء 170:4 التساء 153.

بت پرستوں یا کیمونسٹوں کو کافر نہ کہے تو وہ بھی اٹھی کی طرح کافر ہوجاتا ہے۔ یا وہ ان کے فریس شک کا اظہار کرے مثلا وہ یوں کہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہودی حق پر ہوں! یا معلوم نہیں کہ وہ کافر ہیں یا نہیں! یا وہ یہ کہ ہرانسان کو اس بات کی آزادی ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہودی حق برانسان کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام میں سے جونسا دین چاہے اختیار کرلے کیونکہ یہ سب کے سب آسانی دین ہیں! جیسا کہ بعض لوگ ان تینوں ادیان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جوآ دی اس طرح کا اعتقاد رکھے وہ یقینا کافر ہے۔ لہذا اس کے میے ضروری ہے کہ وہ یہود ونصاری ، جوس ، بت پرستوں اور ان کے مطاوہ دیگر تمام کفار کے بارے میں پختہ اعتقاد رکھے کہ وہ یقینا کافر ہیں اور دین باطل پر قائم ہیں۔ اور وہ ان سے اور ان کے دین سے براءت کا اظہار کرے اور اللہ کی رہا کی خاطر ان سے بغض اور عداوت رکھے۔

جيبا كدارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ قَلْ كَانَتْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدَّاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمُلَكُمْ وَ مِنَا لَكُمْ وَ مِنَا لَعَدَاوَةً وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدَّاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمُلَكَّمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدَّاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمُلَكَّمُ وَمِنَا لَعَدَاوَةً وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدَّاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمُلَكَمَّ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدَاحَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمُلكَمَّ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمُلكَمَّ اللّٰهِ وَمُلكَمَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمُلكَمَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُولُلُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

'' تمہارے لیے ابرائیم (طیفا) اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برطا کہہ دیا کہ ہم تمہارے (عقائد دیا کہ ہم تم تمہارے (عقائد دیا کہ ہم تم تمہارے (عقائد کے سوا عبادت کرنے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے (عقائد کے ) مکر ہیں اور جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض وعدادت ظاہر ہوگئی۔'' (3)

#### اسلام کیے کہتے ہیں؟

' اسلام' کامعنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سائنے جھا دینا ، اس کے احکامات پرسر تسلیم خم کردینا اور اس کی فر مانبرداری کرنا۔

كا نَات كى ہر چيز الله تعالى كى تالع فرمان ہے۔ جيسا كه الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اِللَّهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهُ ۚ ٱسْلَهَ مَنْ فِي السَّلَاتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرُهًا وَّ لِلْيَهِ يُرْجَعُونَ ٥﴾

'' کیا بیلوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب چار ونا چار اس کے تابع فرمان ہیں اور سب کواس کی طرف وٹ کر جانا ہے۔'' ﷺ

مسلمانو! جب كائنات كى ہر چيز الله تعالى كى تابع فرمان ہے تو انسان اس كا تائع فرمان كيوں نہيں بننا؟ انسان كو يہ سوچنا چاہيے كہ اس كوكس نے پيدا كيا؟ كس نے اسے ديكھنے كے ليے آئكھيں ديں؟ كس نے سننے كے ليے كان

اللمتحنة 4:60كال عمر ن83:33.

دیے؟ کس نے سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا؟ کس نے بونے کے لیے زبان دی؟ کس نے بکڑنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤٹس نے اسے رزق عطا کیا ؟ کس نے اسے رزق عطا کیا ؟ وہ کون ہے جس نے اسے رزق عطا کیا ؟ وہ کون ہے جس نے اِس انسان کے لیے تمس وقمر ، زمین وآ سی ن ، باغات و درخت اور کا نئات کی ہر چیز پیدا کی ؟ جس نے بعیر عوض کے انسان کو سب کچھ عطا کردیا گیا اس کا بیرق نہیں کہ اس کی فرما نبر داری کی جائے ؟ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے ؟ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے ؟ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے ؟ اس کی منہبات سے بر ہیز کیا جائے ؟

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اَطِبْغُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْلَارُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُهُ فَاعْلَمُوْا اَنْهَا عَلَى رَسُولِنَا اُلْبَلْغُ ۗ الْمُهِينُ ۞﴾

'' اورتم الله کی اطاعت کرتے رہو اور رسول (ﷺ) کی طاعت کرتے رہو۔ اور (نافر مانی ہے) ڈرتے رہو۔ پھراگرتم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذربہ تو بس صاف صاف پہنچادینا ہے۔''<sup>®</sup>

اى طرح فرمايا: ﴿ يَاكِيُّهَا الَّنِيْنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا بِيَّهِ وَلِمَّ سُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْبِينُكُمْ وَاعْلَمُوْ آنَ اللهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرُءَ وَقَلْهِ ﴾ وَ اَنَّهٔ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

''اے ایمان والو! اللہ اور رسول (مُنْ اللہ اقد میں مانو جب رسول مہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ اور بیہ جان لو کہ اللہ تعالی آ دمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حضورتم جمع کے حاد گے۔''

ان آیات میں اور اِس طرح کی دیگر بے شار آیات میں اللہ تعالی نے اپنی فرمانبرداری اور اپنے رسول حضرت محمد طاقیق کی اطاعت گذاری کا واضح تھم دیا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان آزاونہیں کہ جو چاہے اور جسے چاہے کرتا رہے بلکہ وہ اِس بات کا پابند ہے کہ وہ جہال کہیں بھی ہواور جس حال میں بھی ہو ہرصورت میں اللہ اور اس کے رسول طاقیق کے احکامات پر عمل درآمد کرے اور ان کی نافر مانی سے بچے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ورنداگر وہ من مانی کرتا رہے اور جو جی میں آئے اسے پورا کرنے برتل جائے ، یہ نہ دیکھے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہوگا یا ناراض تو ایسا انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہوتا ہے اور و، اس طرح کا طرز عمل اختیار کرکے جانوروں سے بھی بدتر ہوجاتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَرَءَيْتَ مَنِ ثَخَلَ إِلْهَا هَا مِنْ أَنَّ اَكَا نَتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۞ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ ٱلْمُتَوَهُمُهُ يَسْتَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ \* إِنْ هُمْ اِلاَ كَا لِأَهَاهِ بِلْ هُمْ اَضَالُ سَبِيلًا ۞ ﴿

· الانفال 24:8. ألأنفال 24:8.

" بھلا آپ نے اس پرغور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ کیا (اس کو راہِ راست پر لانے کے) ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرنے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سجھتے ہیں؟ یہ تو حانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی گئے گزرے ہیں۔"

یہ آیت اِس بات کی دلیل ہے کہ خواہشاتِ نفس کا پیرو کار انسان جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ للبذا اگر اسے میچے معنوں میں' مسلمان' بننا ہے تو نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی کلمل فر مانبر داری کرنا ہوگی اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔

اى طرح ارشاد فرمايا: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَا هَا يَهُ وَ أَضَالَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوقًا فَكُنْ يَهُمِ يُهِ مِنْ بَعْلِ اللهِ ﴿ أَفَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

'' بھلا آپ نے اس کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گراہ کردیا اور اس کے کان اور ول پر مہر لگا دی اور آئکھ پر پردہ ڈال دیا ؟ اللہ کے بعد اسے کون ہدایت وے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟'' فی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی اسلامی ضابطے کا پابند نہیں ہمختا اور زندگی من مانی کرتے ہوئے گذارتا ہے اور اپنی خواہشات کو ہی رہبر ومرشد اور معبود بنالیتا ہے تو اس کے کانوں اور دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھوں جیسا ہوجاتا ہے! والعیاذ ہللہ

الہذا مسلمان کو ایسا طرزِ عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے اور ممدق دل سے اللہ تعالی کا تابع فرمان بننا چاہیے۔ اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّهَا كَانَ قُولَ النَّهُ مِن لِنَا وَ اللَّهِ وَ رَسُوْدِ وَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَ اَطَعْنَا اَوَ اُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَنَا ۚ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَقَلِهِ فَاْولَيْكَ هُمُ الْفَالِيزُوْنَ ۞

'' مومنوں کی تو بات ہی ہے ہے جب آخیں اللہ اور اس کے رسول سُلَیّنِ کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو بہتے ہیں کہ' ہم نے سنا اور اطاعت کی'۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول مُلَّا اللہ کی اطاعت کرے ، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافر مانی سے بچتا رہ تو ایسے بی اللہ اور اس کی مکنار ہونے والے ہیں۔'' قال اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔''

اور جہاں تک خواہشات نفس کی بیروی کا تعلق ہے تو یہ ملمان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔

الفرقان:23:44,43:25 الجاثية 23:45. النور:52,51:24.

#### رسول اكرم سلية إلى في ارشاد فرمايا:

( ثَلَاثُ مُّهَلَكَاتٌ وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ : فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُخٌ مُّطَاعٌ وَهَوَى مُّتَبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ . وأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدُلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَخَشْيَةُ اللَّءِ فِي السِّرَ وَالْعَلَائِيَةِ »

'' تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: لار پُنَ جس کو پورا کرنے پرتل جائے ، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور آ دمی کی من پیندی۔ اور نجات دینے والی تین چیزیں یہ ہیں: ناراطگی اور رضا مندی وونوں حالتوں میں انصاف کرنا ، نگل حالی وخوشحالی وونوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور خفیہ اور ظاہری دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔''()

#### اسلام کی بعض خصوصیات 🌋 🔝

محترم حضرات! 'اسلام' اور' مسلمان' کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعداب ہم'اسلام' کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# 🗘 دینِ اسلام آسان دین ہے 🔌

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَكَثْ مِلَّةَ ٱلْمِيكُمْ إِبْرَهِيْمَ ﴿

'' اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ میڈمھارے باپ ابرامیم علیفا کا دین ہے۔'' ③

اور رسول ا کرم مٹافیظ کا ارشاد ہے:

« إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِالْهَٰودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَكِنِ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ »

'' مجھے یہودیت یا نصرانیت کے ساتھ نہیں بلکہ اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے جو باطل کی آمیزش سے پاک اور نہایت آسان ہے۔'' ﷺ

نيزآ بِ عَلَيْهُ كَا ارتاد م: (أَحَبُ الأَدْيَانِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ))

''اللّه تعالیٰ کوسب ہے محبوب دین' دین حنفی ہے جو کہ آسان ہے۔'' 🌣

اس طرح آبِ سَالَيْهُ كَا ارتاد ہے: ﴿إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرُ . وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِدُوا

ع ©صحيح الجامع للألباني: 3045. ﴿ الحج 78:22. ﴿ السلسلة الصحيحة 2924 ـ @صحيح الجامع 160.

وَقَارِبُو ۚ وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُنُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَسَيْئٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ»

اور رسول اكرم مَنَّ يَيْلِ في جب حضرت معاذر وليَّنَيْ اور حضرت ابوموى اشعرى وليَّنَيْ كويمن كى طرف روانه فرما يا تو آپ في أُحِين حَكُم و ياكه ((يَسِترا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَبَشِيرًا وَلاَ تُنْذِيرًا ، وَمُطَاوَعًا وَلاَ تُعَفِّيكِا))

'' لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنااور انھیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا۔ اور ان کونوشخبری دینا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔'' آ

### دین میں آسانی کی چند مثالیں 🚕

(أَ پِانَى كَى عدم موجودگى مِين الله تعالى في تيم ك ذريع، طهارت عاصل كرف كى رخصت دى ـ اور ارشادفر مايا: ﴿ يَا يَنْهَا الَّذِينَ اَمَنُوْ اَ اِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وْجُوْهَكُمْ وَ آيْدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَامْسَحُوْا بِرْءُوْسِكُمْ وَ آرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَوَافِق وَامْسَحُوْا بِرْءُوْسِكُمْ وَ آرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَعَلِينَ وَ إِنْ كُنْتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَاءَ آحَنَ مِّنَا مُعْنَا فَا لَهُ إِلَى الْعَلَيْمُ وَ الْمُعْنَا وَ الْمَسْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيكُونَ وَ الْمُعْتَلَقُولُونَ وَ الْمُعَلِّدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيكُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللّ

''اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے مند کر اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو۔ اپنے سروں کا مسیح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔ اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو خسل کرلو۔ ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرور ان سے فارغ ہوکر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور شخصیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو۔ اس سے بنے چروں اور ہاتھوں کا مسیح کرلو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تمصیں پاک کرے اور اپنی نعمت کوتم پر کمل کرے تا کہ تم شکر اور آرو۔' انگری

﴿ رمضان المبارك كے مہینے میں مسافر اور مریض کو اللہ تعدلی نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سفر یا مرض کے دنوں الصحیح البخاري، الجهاد والسیر باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف في الحرب: 303. الله عندة: 6:5.

میں روز ہ چھوڑ دیں اور دیگر دنوں میں ان ایام کے روز ہے قضا کر لیں۔ پھرارشاد فرمایا:

﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

''الله تعالیٰ تمھارے لیے آسانی حاہتا ہے ، وہتمھارے لیے بی نہیں جاہتا۔'<sup>'آ</sup>

﴿ حضرت عروة وَاللَّهُ بِيان كرتے مِيں كه بهم نبى كريم عَلَيْهُم كا انظار كررہے تھے كه آپ عَلَيْهُم بابر تشريف لائے ، آپ كيسرے وضو ياغسل كا پانى گررہا تھا۔ آپ نے نماز پڑھ ئى۔ نماز كے بعدلوگوں نے آپ سے سوالات كرنا شروع كرديے اور كہنے لگے: يا رسول الله! كيا بهم پراس چيز ميں كون حرج ہے؟ تو آپ عَلَيْهُمْ نے تين بار فر ما يا: ﴿ لَا يَا أَنْهَا

النَّامِنُ ! إِنَّ دِينَ اللَّهِ فِي يُسْرِ )، 'نهيس كوكي حرج نهيس ہے، لوگو! اللہ كے دين ميس يقينا آساني ہے۔'، الله

﴿ ) حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص ر الله الله بيان كرتے بيں كه جمة الوداع ميں رسول الله طَالَيْهُمُ منى ميں كھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ طالتهُمُ منى ميں كھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ طالتهُمُ سے سوالات كرنا شروع كر ديے۔ چنانچه ايك شخص آيا اور اس نے كہا: اے الله كے رسول! مجھے پية نہيں چلا اور ميں نے طلق قربانی كرنے سے پہلے كرليا نے تو آپ طالتهُمُ نے فرمايا: ((ا ذُبَحْ وَلَا حَرَجَ))" جاؤ قربانی

پھرایک اور شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی پیتنہیں چلا اور میں نے قربانی ری کرنے سے پہلے کر لی ہے تو آب ٹائیٹے نے فرمایا: «لاڑھ ڈلا حَرَےٰ»'' حاؤ ری کرلو اور اس میں کوئی حرج نہیں''

اس کے بعد رسول الله عَلَيْمَ ہے ان امور کی تقدیم وتا نیر کے بارے میں جوسوال کیا گیا آپ عَلَیْمَ نے فرمایا: ﴿ وَافْعَلْ وَلَا حَرِجَ مَبِينَ ﴾ [والحقال کیا گیا آپ عَلَیْمَ نے فرمایا: ﴿ وَافْعَلْ وَلَا حَرِجَ ﴾ (وافرکوئی حرج مَبِین ﴾ [والحقال کیا گیا آپ عَلَیْمَ نے فرمایا:

# اسلام ایک مکمل دین ہے 🐒

لم:1306.

کرلواوراس میں کوئی حرج نہیں''

اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے ادر اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اور یہ الله رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے کمل کردیا ، ورندا گراسے ناکمل جبوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کی بیشی کرلہتا اور ﷺ ہمارا دین ہمارے لیے کمل کردیا ، ورندا گراسے ناکمل جبوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کی بیشی کرلہتا اور ﷺ کالبقرة دی مسنداً حمد : 20688 ۔ ﷺ مسنداً حمد : 1736 و صحیح الله علیہ دی مسنداً حمد : 1736 مسنداً حمد : 1736 مسنداً حمد نام مسنداً

یوں بید بین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کررہ جاتا۔

ججة الوداع كموقعه يرالله تعالى في وين كوكمل كرفي كاعلان يول فرمايا:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱلْتُمَدُّ عَلَيْكُمْ نِعْتِيْ وَ يَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾

'' آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین کممل کردیااور اپنی نعمت تم پر بوری کردی۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لیے پند کرلیا۔''<sup>©</sup>

اِس کممل دین کورسول اکرم ٹاٹیٹا نے امت تک پہنچا دیا تھا اور امت کی خیرخواہی میں کوئی کسرنہیں جیوڑی۔

نِي كَرَيُم اللَّهِ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ . وَمَا تَرَكُتُ شَيْئًا يَقْرَنُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ . وَمَا تَرَكُتُ سَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَن اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ،

'' میں نے شخص ہراس بات کا حکم دے دیا ہے جوشخص اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کردے۔ اورشخص ہراس بات سے روک دیا ہے جوشخص جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کردے۔''آڈ

نيز فرايا: «مَا تَرَكُتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِه إِلَّا قَدْ أَمْرَتُكُمْ بِه ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»

'' الله تعالى في تسميل جن كامول كاحكم ديا ہے ميں في جى ان سب كاسميں حكم دے ديا ہے۔ اور الله تعالى في الله تعالى في منع كيا ہے ميں في بين في بين الله تعالى ان سب سے مسميں منع كرديا ہے۔'' 🗈

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول منگی نے خیر و بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کا آپ نے امت کو تھم نہ دیا ہو۔ اور شر اور برائی کا کوئی عمل ایسانہیں جھوڑا جس سے آپ نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ لہذا اِس دین میں کی بیشی کی کوئی گنجاکش باتی نہیں ہے اور دین میں ہر نیا کام اور ہر نیا طریقہ مردود اور نا قابل قبول ہے۔ اس لیے رسول اکرم منافظ نے ارشاوفر مایا تھا:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ))

'' جَسُ شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔'' <sup>آف</sup> مسلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں: «مَنْ عَهِلْ عَمَدٌ لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُهَا فَهُوَ رَدٌّ» '' جس شخص نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ مردود ہے۔''

اوراسی لیے امام مالک رشائنے فرماتے تھے:

( مَنِ ابْتَدَعَ فِي الإِسْلاَمِ بِدْعةً يَرَاها حَسَنةً فَقَدْ زَعَمْ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَةَ ، اِقْرَوْا قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الْبَوْمَ ٱكْمَلْتُ كُلُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَقِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَرَ وَيُنَا اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَيْهُ وَكُنْ يَوْمَنِذِ دِيْنًا لاَ يَكُونُ دِيْنًا ﴾ وَلاَ يَصْلُحُ آخِرُ هَذِه الأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلْع بِهِ أَوْلَهَا ، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَنِذٍ دِيْنًا لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيْنًا » الْيَوْمَ دِيْنًا »

'' جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی ، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعوی کیا کہ محمد طالقیۃ نے رسالت (اللہ کا دین پہنچانے) میں خیانت کی تھی (یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا۔) تم اللہ کا یہ فرمان پڑھاو: (ترجمہ)'' آج میں نے تمھارے لیے تمھارا دین مکمل کردیا اور اپنی نمت تم پر پوری کردی۔ اور اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لیے پند کرلیا'' ..... پھر اہام ما لک بڑا شے نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اسلام کو بحیثیت دین تمھارے لیے پند کرلیا'' ..... پھر اہام ما لک بڑا شے نے کہا: اس امت کے آخری لوگ بھی اس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوسکتا۔''

محترم حضرات! دین اسلام کس طرح مکمل دین ہے! آیئے اِس کاتفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

#### اسلام کی اہم تعلیمات 🗽

دین اسلام کی تعلیمات کو ہم چار حصول میں تقلیم کرسکتے ہیں۔ ایک حصد عقائد سے متعلق ہے جے ہم ایمانیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا حصد اہم عبادات پرمشمنل ہے جلیے نماز ، زکاۃ ، روزہ اور حج بیت اللہ۔ تیسرا حصد اخلاقیات اور چوتھا حصد معاملات سے متعلق ہے۔ ہماری آئندہ گفتگو بھی قدرے تفصیل کے ساتھ اٹھی چار حصول کے بارے میں ہوگی۔

بغیرای شرک پراس کی موت واقع ہوتو اسلام اس کے بارے میں بدفیصلہ کرتا ہے کہ

﴿ إِنَّكَ مَنْ يُشْفِرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْمَا النَّارُ ﴾

'' یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔''<sup>(1)</sup>

اور عضرت عبدالله بن مسعود والثنة كابيان بيكرسول الرم سالية في ارشاد فرمايا:

«مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ الْـارَ»

'' جَسِ شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارتا تھاتو وہ جہنم میں جائے گا۔''<sup>3</sup>

معبود برحق (الله تعالی) کے بارے میں بیتو ہے مسلمانوں کا عقیدہ 'جبکہ نصاری کے ہاں عقیدہ سٹلیث پایا جاتا ہے یعنی ان کے نزدیک اللہ تین ہیں: اللہ،عیسی اور روح القدس۔ پھریہ نینوں مل کر ایک اللہ ہی بنتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَقَلْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهُ شَالِثُ ثَلَثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ اِلْهِ اِلَّا اِللهُ وَاحِنَّا ۗ وَ اِنْ لَمُ يَنْتَهُوْاعَهَا يَقُوْلُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَابٌ اَلِنِمٌ ۞

'' وہ لوگ یقیناً کفر کر چکے جضوں نے بیہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے حالانکہ اللہ تو بس ایک ہی ہے۔ اور اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جضوں نے کفر کا ارتکاب کیا اضیں المناک عذاب ہو گا۔'' ' جَبِدِ بعض نصاری نے کہا کہ سے ابن مریم ہی اللہ ہے!

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوٓا إِنَّ اللهُ عَلَى الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَدَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَدَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّنُ وَرَبَّكُمْ ﴾

''بلا شبدان لوگوں نے کفر کیا جنھوں نے بید کہا کہ'مسیح ائن مریم ہی اللہ ہے' حالانکہ میچ نے تو بید کہا تھا کہ'اے بنواسرائیل! تم اللہ کی ہی عبادت کرو جومیرا اور تمھارا رہ ہے۔''ﷺ

﴿ الله رب العزت کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ میہ ہے، کہ نہ الله تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس چز کو بیان کیا ہے۔

جبكه نصاري نے عيسى عليظا كواور يهود نے عزير عليظ كوالله كابيثا قرار ديا۔

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ وِ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيَّةِ ابْنُ اللَّهِ وَلَكَ قُولُهُمْ بِاَفُواهِهِمْ فَيْضَاهِنُونَ فَوْلَ

اللائدة:72:5 كاصحيح البخارى:4497 اللائدة:73:5 كاللائدة:72:5

**♦** 🌋∽

الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَبُلُ الْتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ ٱلَّٰ يُؤْفَكُونَ ﴾

"اور یہود یول نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں بیں۔ وہ ان کا فروں کے قول کی تشبیہ کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انھیں غارت کرے یہ کہال بہتے

بلکہ یہود ونصاری نے خود اینے آپ کوجھی اللہ کے بیٹے اور چہینے قرار دیا۔

الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصْرَى نَصْلَ آبَنَوُ اللَّهِ وَ آحِبَّا أَوْهُ ۖ قُلْ فَلِمَ يُعَنِّ بُكُمْ بِنُ نُوْبِكُمْ أَبَنَوُ اللَّهِ وَآحِبّاً أَوْهُ ۖ قُلْ فَلِمَ يُعَنِّ بُكُمْ بِنَ نُوْبِكُمْ أَبَلَ اللَّهِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ اللَّهِ وَالسَّالِ اللَّهِ وَالسَّالِ اللَّهِ وَالسَّالَ اللَّهُ اللَّهِ وَالسَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّمُ اللّ

''یبود ونصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔آپ کہتے کہ (اگر ایک بات ہے تو) پھروہ مصصین تمھارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسری خلقت۔'' (ق) اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولا د قرار دیا۔

الله تعالى فرما تا ب ﴿ وَ قَالُوااتُهُ فَالرَّالُونُ وَلَدَّاسُبُحْهُ مَا يَا عِيَادٌ مُّكُومُونَ ﴿ ﴾

'' مشرکین کہتے ہیں کہ رحمٰن کی اولاد ہے! وہ اس سے پاک ہے۔ وہ (فرشتے) تو اس کے مکرم بندے

(3) مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص وعیوب سے پاک ہے۔ جبکہ یہود اللہ تعالیٰ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔مثلا ان کا کہنا ہے کہ

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَنُ اللَّهِ مَغَنُوْلَةً ۚ غُلَّتْ آيُرِيهِهُ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلُ يَلَهُ مَبْسُوطَاتُن ۗ يُنْفِئَ كَنْفَ نَشَآهُ ۚ

'' اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا (بخیل) ہے،! بندھے ہوئے تو اٹھی کے ہاتھ ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ سے ان پر پیٹکار پڑ گئے۔ بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں ، وہ جیسے جاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔'' ﴿

(4) دین اسلام میں یہ بات لازم ہے کہ الله تعالی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں ، اس کے تمام رسولوں، اس کی تمام کتابوں ، روزِ آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ یہ ایمان کے ارکان بیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

﴿ الله تعالى اور اس کے رسول حضرت محمد مُؤتیم پر ایمان لانے میں میر بھی شامل ہے کہ ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کی

التوبة:9:30: المائدة 18:5 الأنبياء 26:21. المائدة 64:5 .

جائے اور ان کی نافر مانی سے اجتناب کیا جائے۔ نیز ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہواور حضرت محمد طَائِیْ کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ جوعبادت اللہ کی رضا کے لیے انجام نہ دی جائے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ، اسی طرح جو عبادت رسول اکرم طَائِیْمُ کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا قابل قبول ہے۔ یہ دین اسلام میں عبادت کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فربان ہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اَطِيْعُوااللَّهَ وَ اَطِيْعُواالرَّسُولَ وَلَا يُطِلُوٓا اَعْهَاكُمُو ۞

'' اے ایمان والو!اللّٰہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اینے اعمال کو غارت نہ کرو۔'' <sup>'' ا</sup>

(6) الله كى آخرى كتاب قرآن مجيد پر ايمان لانے سے مراديہ ہے كہ اسے الله تعالى كا برق كلام مانا جائے۔ اسے پڑھا جائے، اس ميں غور وفكر كركے اس كو سجھنے كى كوشش كى جائے اور اسے اپنا وستور حيات بنا كر اس پر عمل كيا جائے۔ يہ دين اسلام كے بنيادى اصولوں ميں سے ايك اصول بھى ہے اور يہ إس دين كى بہت بڑى خصوصيت بھى ہے كہ اس كا جو اصل ماخذ ومنبع ہے (يعنی قرآن مجيد) وہ ہرفتم كى تحريف ہے۔ پاك ہے۔ الله تعالى نے اس كى حفاظت كا ذمه لے ركھا ہے اور جب تك يہ حفوظ رہے گا دين اسلام بھى محفوظ رہے گا۔

[7] دین اسلام مسلمان کو اِس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی عارضی ہے، اسے یقینی طور پرموت کا ذا لقہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد اسے قیامت تک یا جنت کی نعتوں میں یا عذاب قبر میں رہنا ہے اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دین اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ مسلمان کو دنیا کی رنگینیوں سے دل لگانے ہے منع کرتا اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی ترغیب داتا ہے۔

(8) دینِ اسلام مسلمان کو یہ بھی بتا تا ہے کہ اچھی اور بری (برقشم کی) تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں ہوا تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا ؟ سب کچھ اسے معلوم ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جسے جاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جسے جاہتا ہے گراہ کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی ہے۔

دین اسلام مسلمان کوتعلیم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر رضی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہرفتیم کی بھلائی، عدل اور عکست سے پُر ہے۔ جوشخص اس پر مطمئن ہوجاتا ہے وہ حیرت، تر دو اور پریشانی سے محفوظ ہوجاتا ہے اور اس کی زندگ میں بے قراری اور اضطراب کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ اور پھر وہ کسی چیز کے چسن جانے سے نمز دہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے۔ بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند، خوشگوار اور آسودہ حال ہوتا

(1) محمد 33:47.

ہے۔اورجس شخص کو اس بات پر بقین کامل ہو کہ اس کی زندگی محدود ہے اور اس کا رزق متعین اور معدود ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بزدلی اس کی عمر میں اور بخیلی اس کے رزق میں بھی اضافے کا باعث نہ بنے گی۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔
مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نقذیر میں لکھی ہوئی چیز پر جزئ وفزع کا اظہار نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ اس بات پر بقین کر لے کہ یہ سب پھھ اللہ تعالی کی طرف ہے ہے جس پر اسے ہر حال میں راضی ہی رہنا اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ اور اسے اس بات پر بھی نقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چو کنے والی نہیں ، بلکہ اسے مل کر رہے گی۔ اور جو چیز اللہ تعالی نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی وہ اسے ملنے والی نہیں ، چاہے وہ جبتی جنن کر لے اور جو چیز اللہ تعالی نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی وہ اسے ملنے والی نہیں ، چاہے وہ جبتی جنن کر لے۔

تقدیر پر ایمان لانا دینِ اسلام کا وہ بنیادی اصول ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس پریقین آ جائے تو انسان بہت ساری ذہنی پریثانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور بیروہ چیز ہے جو صرف دین اسلام کے پیروکار (سیچ مسلمان) کو ہمی نصیب ہوسکتی ہے کسی اور کونہیں۔

﴿ فَ مِن اسلام كَى بنياد يا في حيزول پر ہے۔

بہلی بنیاد: دل کی گہرائیوں سے اِس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مُنْ الله کے بندے اور رسول ہیں۔

دوسری بنیاد: دن اور رات میں پائی نمازیں پابندی کے ساتھ اوا کرنا۔

نماز دین کا سنون ہے جو ہر مکلف پر فرض ہے اور اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم فریصنہ ہے اور آن مجید میں اللہ تعالی نے نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کا بار بار تھم دیا ہے۔ دین اسلام کی بنیادوں میں نماز' وہمل ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے بوچھ کچھ کی جائے گی۔

رَ رَوْلَ الشَّ عَيِّمَ كَا ارتَّادَ هِ: ﴿ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلْحَ صَلْحَ مَا يُرُعُمُ الْعَبْدُ عَمْلِه ، وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَادُ مَا يُرُعُمَلِه ﴾ مَا يُرُعُمَلِه ، وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَادُ مَا يُرُعُمَلِه ﴾

'' قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حسب لیا جائے گا ، اگر نماز درست نکلی تو باقی تمام اعمال بھی درست نکلیں گے۔'' بھی درست نکلیں گے۔اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اٹنال بھی فاسد نکلیں گے۔''

وومرى روايت مين فرمايا: ﴿يُدَطَّرُ فِي صَلاَتِهِ . فَإِلَ صَلَّحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ . وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ

'' اس کی نماز میں دیکھا جائے گا ،اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو وہ

ذلیل وخوار اور خسارے والا ہوگا۔''

مسلمان کو نہ صرف خود نماز قائم کرنی چاہیے بلکہ اپنے اہل وعیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَأَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلْوِقِ وَاصْطَهِرْ عَلَيْهَا ۖ لا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولَى ﴾

''اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دیجئے اورخود بھی اس پرڈٹ جائے۔ہم آپ سے رزق نہیں مائلتے ، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں۔ اور انجام (اہلِ) تقوی ہی کے لیے ہے۔''<sup>2)</sup>

اور رَسُول اكرم تَنْ النَّيْمُ كَا ارشاد ہے: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَسَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضُربَوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَسَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ»

'' تمهمارے بیچ جب سات سال کے ہوجا نمیں تو اُھیں نماز پڑھنے کا تھم دواور جب دس سال کے ہوجا نمیں (اور نماز نہ پڑھیں) تو اُھیں اس پرسزا دو۔'' آڈ

دین اسلام کی میر بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مسلمان اپنے دن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوکر کرتا ہے اور دن کا اختام بھی اس کے سامنے جھک کر اور اس سے دعا مانگ کرکرتا ہے۔ یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کے سوا اس کے لیے اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی محتاجی اور عاجزی وانکساری کا اظہار دن اور رات میں یانچ مرتبہ اس کے سامنے جھک کرکرتا ہے۔

ائی طرح نماز کے حوالے سے اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے چوہیں گھنٹوں میں پانچ مرتبہ مساجد سے اذان کہی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور رسول اکرم مُثَاثِیْم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کے گھروں میں جمع ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ باجماعت نمازیں ادا کرکے اپنے دلوں کوسکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین عبادت ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور ان کے دلوں میں اس کی محبت کو اجا گر کرتی ہے۔ یقینا اس طرح کی عبادت کا وجود سی اور دین میں نہیں ہے۔

تیسری بنیاد: زکاۃ ادا کرنا۔ یعنی مسلمانوں میں جو مالدار لوگ ہوں وہ اپنے اموال کی ایک خاص مقدار اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو دیں جوغریب اور مختاج ہوں۔ یہ بھی دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مال ودولت کا ارتکاز اس کے مانے والوں میں سے ایک خاص طبقہ میں ان نہیں ہوتا ، بلکہ اسلامی معاشرہ میں بسنے والے وہ مختاج

©رواهالطبراني في الأوسط السلسلة الصحيحة:1358. ﴿طَهْ2:221. ﴿مَسنداً حَمْدَ، وَسَنَنَ أَبِي دَاوَدَ، وَصَحَيْحَ عِ الجَامِعَ للاَّلِباني:5868. ۔ اور ضرورت مند افراد بھی جن کے پاس مال ودولت کی اِس نندر کمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بنیا دی ضروریات کے حصول پر بھی قادر نہیں ہوتے ، وہ اس مال سے مستفید ہوتے اور اپنی غیرورتوں کو بورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

۔ اسلام کا نظام زکاۃ اگر پورے اخلاص اور کممل دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا جائے تو

- 🦚 اس ہے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- 🦚 مختلف طبقوں میں مالیاتی توازن قائم ہوتا ہے۔
- ﷺ غریب لوگ احساس کمتری کا شکار ہونے اورا پنی ضرورتوں کی خاطر مختلف معاشر تی جرائم کا ارتکاب کرنے سے خیکے معاشر تی جرائم کا ارتکاب کرنے سے خیکے معاتبے ہیں۔
  - 🐉 معاشی ظلم کا سد باب ہوتا ہے۔
  - 🐞 مالداروں اور نقیروں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔
  - 🦔 اخلاقی جرائم کا خاتمه ہوتا ہے اور معاشرہ امن وامان کا گہزارہ بن جاتا ہے۔
    - 🗱 مال یاک ہوتا ہے اور زکاۃ دینے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- چوتھی بنیاد: رمضان المبارک کے روزے۔ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت میر بھی ہے کہ اس میں مسلمان کو سال بھر کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یقینا کئی حکمتیں اور متعدد فوائد وثمرات بنیاں ہیں۔
- الله تعالی نے روزے اس لیے فرض کیے کہ ان کے زریعے مسلمان متقی اور پر ہیزگار بن جائیں ، گناہوں اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھیں بلکہ اپنے بیرے نافر مانیوں سے دوزہ رکھیں۔ کی تربیت حاصل کریں ، نہ صرف پیٹ کا روزہ رکھیں بلکہ اپنے بیرے اعضائے جم کا برائیوں سے روزہ رکھیں۔
- پہ اِس طرح اضیں روزے کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب نصیب ہوتا ہے اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرکے اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ ہے آزاد کرانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
  - 🗱 روزے رکھنے سے مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- ﷺ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے اس کی جسمانی صحت بھی بہتر سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ روزے کے دوران معدہ خالی
  - رہتا ہے، روزہ دار بھوک محسوں کرتا ہے تو اس سے وہ کئی بیار یوں سے شفا یاب ہوجاتا ہے۔
- پانچویں بنیاد : جج بیت اللہ مسلمان پرفرض ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہوتو زندگی میں کم ازکم ایک مرتبہ وہ جج بیت اللہ کی سعادت ضرورحاصل کرے۔ یقینااس میں مجی کئی حکمتیں ہیں۔

- پ سفر جج'جس میں حاجی اپنے تمام اہل وعیال کو الوداع کہہ کر میقات سے احرام کی دو چادریں پہنتا اور پھر مکہ مکرمہ کی صرف روانہ ہوتا ہے' بیر مبارک سفر اسے سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ اُس کے لیے بھی انسان کو اپنے تمام اہل وعیال اور دوست احباب کو چھوڑ کر اور سفید چادروں میں ملبوس ہو کر جانا ہوتا ہے۔
  - 🐡 عجے بیت اللہ مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس کی جزاء اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے۔
- ﷺ جج کے دوران دنیا بھر کے لاکھوں حجاج کرام ایک ہی آجگہ پر ، ایک ہی لباس میں ملبوس ، ایک ہی تلبیہ پڑھتے ، ایک ہی بیت اللہ کا طواف کرتے اور مقدس مقامات پر مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں جس سے وحدتِ امت کا تصور ابھر کرسامنے آتا ہے۔
- ﷺ اِس کے علاوہ مسلمانانِ عالم ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوکر اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ دین اسلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔
  - الله تعالى سے دعاہے كه وہ ميں سيامسلمان بنائے اور اسلام ير ہى ہميں ثابت قدم ركھ۔

#### دوسرا خطبه

محترم حضرات! آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کے دو اہم حصول (ایمانیات وعبادات) پر ہماری گذارشات سن لیں۔ اب اس کے مزید دوحصوں پر بھی ہماری کچھ گذارشات ساعت کرلیں۔

﴿ وَ مِن اسلام دلوں کی اصلاح کا حکم دیتاہے کیونکہ جب دل کی اصلاح ہو جائے تو باقی اعضاء کی اصلاح خود بخو د ہو جاتی ہے۔رسول اکرم مُظافِیْجُ کا ارشاد ہے:

﴿إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ لَهَا سَايْرُ الْجَسدِ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَد الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَّ وَهِيَ الْقَلْبُ»

'' خبر دار! جسم بیں ایک گوشت کا لوتھڑا ایبا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو ساراجسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب خراب وہ ہو جائے تو ساراجسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ ہے دل۔''<sup>(۱)</sup>

11 وین اسلام مسلمان کواس بات کا حکم ویتا ہے کہ وہ اپنے دل کو حسد ، کینف ، کینہ اور نفرت جیسی امراض سے پاک رکھے۔اوراینے دل میں تمام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی .محت ویباراور ہمدردی کے جذبات پیدا کرے۔

رسول اكرم تَا يُنْمُ كا ارشاد ہے: ﴿لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاء مَضُوا ، وَلاَ تَجسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا ، كُوْنُوا حِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا﴾

الكصحيح البخاري: 52، وصحيح مسلم: 1599.

'' تم ایک دوسرے سے بغض رکھواور نہ باہم حسد کرو۔ نہ جاسوی کیا کرواور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو۔اور کسی چیز کی قیت بڑھانے کے لیے بولی مت لگایا کرو۔اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کررہو۔''<sup>(1)</sup>

2) دین اسلام تمام مسلمانوں کوایک دوسرے کا بھائی قرار دینا ہے۔کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پرظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔اور اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

ني كريم تَلَيْمُ كا ارتاد كراى من : «اَلْمُسْلِمْ أَخُو الْسَسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَةِ الْمُسْلِمُ اللهُ فِيْ حَاجَةِ »

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، (چٹانچہ) وہ نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپر دکرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔'' (3) دین اسلام ہرمسلمان کے خون ، مال اور اس کی عزت کو حرمت والا قرار دیتا ہے۔

رسول الله تَاتِيَّمُ فَ ارتَّادِفْرِها إِ: ((اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ . لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْفِرُهُ، اَلنَّقُوى هَهُنَا ، وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّأَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نداس پرظلم کرتا ہے اور نداسے رسوا کرتا ہے اور نداسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ مالیان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نداس پرظلم کرتا ہے اور نداسے رسوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا: آوی کی برائی کے آپ مالیان ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کا خون ، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔'، ©

﴿ الله عن اسلام تمام مسلمانوں کو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا تھم دیتا ہے۔ اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے ہے منع کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَ لَعَاوَنُواْ عَلَى الْهِيِّوَ وَالتَّقُوٰى ۗ وَ لَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْهِر وَالْعُنُونِ ﴾ ''تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے تعاون ۔ کی ، ، ۞

العدة 2562. المحيح مسلم: 2563. الصحيح البخاري: 2442، و صحيح مسلم: 2580. الصحيح مسلم: 2564. الصحيح مسلم: 2564. العائدة 25.5.

۔ اور نبی کریم مَالِیًا نے تمام مومنوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچا تا

ے: «اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

44 دین اسلام تمام مسلمانوں کو ایک ہی امت قرار دیتا ہے۔

الله رب العزت كا فرمان ب:

﴿ وَ إِنَّ هٰذِهِ ٱمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ ٱنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾

''اور بیتم حاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم حارارب ہوں۔ لبذا مجھ سے ڈرو۔'' ③

اس لیے گروہوں اور فرقوں میں مسلمانوں کا تقسیم ہونا درست نہیں ہے۔

السَّرتعالى كا فرمان ب: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَدِيعًا وَلاَ تَقَرَّقُوا ﴾

" تم سب الله کی رسی کومضبوطی سے تھام لوا ور فرقوں میں مت بٹو۔" 🕃

﴿ فَا وَين اسلام كا ايك اہم حصد حقوق سے متعلق ہے جن كى ادائيگى كا الله تعالى ادر اس كے رسول عَلَيْظِمْ نے حكم ديا ہے۔ مثلا والدين كے حقوق ، اولاد كے حقوق ، رشتہ داروں كے حقوق ، مياں بيوى كے حقوق ، عام مسلمانوں كے حقوق

وغیرہ۔ لہذا ہرمسلمان کو چاہیے کہ وہ ان تمام حقوق کو ادا کرے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے۔

فالسلام تمام معاملات میں عدل وانصاف كرنے كاحق ديتا ہے اورظلم وزيادتى سے منع كرتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ ﴾

'' اے ایمان والو! تم انصاف پر شخق ہے قائم رہو۔'' 🖲

الرازق کے مصول کے لیے جدو جہد کرنے کا تھم دیتا ہے اور رہبانیت سے منع کرتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ ۚ وَاللَّهِ وَاللَّهُونَ ﴾ النُّشُورُ ﴾ النُّشُورُ ﴾

'' وہی تو ہے جس نے زمین کوتمھارے تالع کر رکھا ہے۔ لہذاتم اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق

کھاؤ۔ اوراس کی طرف شمیں زندہ ہوکر جانا ہے۔'' 🕃

۞صحيح البخاري: 481، و صحيح مسلم: 2585. الكالمؤمنون 52:23. الأال عمزن: 103:3. النساء 135:4. الكالك 16:0.

اوررسول اكرم مَالِيلًا في ارشاد فرمايا:

( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاؤَدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

''کی شخص نے بھی اُس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو۔اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علینا (باوجود بادشاہ ہونے کے) اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے۔'' آ)سلام حلال کمانے کا حکم دینا اور ہرنا جائز طریقے سے مال کھانے سے روکتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوالا تَا كُلُوْ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَادَةً عَنْ تَوَاضِ مِّنْكُمْ ﴾

" اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے ہے مت کھاؤ، ہاں تمھاری آپس کی رضامندی ہے خریدوفروخت ہو ( تو ٹھیک ہے)" ت

اس آیت کریمہ میں ﴿ بِالْبَاطِلِ ﴾ یعنی ناجائز طریقے ہے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے مثلا چوری کرنا ، کس کا مال غصب کرنا ، خرید وفروخت میں دھوکہ اور فریب کرنا ، ڈاکہ زئی کرنا ،

سودی لین دین کرنا ، امانت میں خیانت کرنا ، جو ہے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ۔ [9]اسلام جہاں مال کمانے کے اصول متعین کرتا ہے وہاں ،سے خرچ کرنے کے قواعد وضوابط سے بھی آگاہ کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَ لَا تَعَبُعَلْ یَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَیْ عُنُقِتَ وَ لَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدُ مَلُومًا مَّحْسُورًا۞ '' اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھیں 'ور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دیں ، ورنہ خود

ملامت زدہ اور در ماندہ بن جائمیں گے۔'' <sup>(3)</sup> یعنی نہ تو گنجوی کریں اور نہ ہی فضول خرچی کریں بلکہ میا نہ روی اختیار کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی

یں نہ تو بوق ترین اور نہ بی سون تر پر ایک صفت یوں بیان کرتے ہیں :

﴿ وَاتَّنِينَ إِذَآ اَنْفَقُواْ لَمْ يُسُرِفُوا وَ لَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۞

'' اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔'' ۞

© صحيح البخاري، البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده: 2072. النساء 2:29. الإسراء 29:17. الأطوقان

-67:25

اوراً سلام فضول خرچی کرنے والوں' خاص طور پر نا جائز کا موں پر بیبہ خرچ کرنے والے لوگوں کو شیطان کے بھائی ۔ قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَ لَا تُبَائِدُ دُ تَبُنِيْدُوں إِنَّ الْمُبَائِّدِ دِيْنَ كَانُوۤۤۤۤا إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ﴾ ''اور اسراف اور بے جا اسراف سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔''<sup>©</sup>

(29) اسلام طرزِ حکمرانی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ سلم حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ عدل وانصاف کریں اور رعایا پرظلم کرنے سے پر میز کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللهُ يَا مُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنُتِ إِلَى اَهْلِهَا وَ إِذَا حَكُمُنَّهُمْ بِيُنَ النَّاسِ أَنْ تَخْلُمُواْ بِالْعَدُلِ ﴾ "الله تعالى شميس يقينا بيتكم ديتا ہے كہ جولوگ امانتوں كے حقدار بين انھيں وہ ادا كردو اور جب لوگوں ميں فيلد كرنے لگوتو انصاف سے فيصله كرو۔" ۞

﴿ نَ اسلام اسلام اسلام معاشرے میں ان افراد کوکڑی سزائیں دینے کا حکم دیتا ہے جو اس کا امن خراب کرتے ، اس میں فساد پھیلاتے اور لوگوں کے جان ومال اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہوں۔ چنا نچہ اسلام میں چور کی سزایہ ہے کہ اس کے ماتھ کاٹ دیے جائیں۔ شادی شدہ زانی کی سزایہ ہے کہ اسے پھر مار مار کرختم کردیا جائے اور غیر شادی شدہ زانی کی سزایہ ہے کہ اسے پھر مار مار کرختم کردیا جائے۔ اس طرح باتی سزایہ ہے کہ اسے بدلے میں قتل کردیا جائے۔ اس طرح باتی اسلامی سزائیں ہیں جو مسلم معاشرے میں قیام امن کی صانت دیتی ہیں۔

محترم حضرات! ہم نے قرآن وحدیث کی روشی میں دین اسلام کا ایک مخضرسا خاکہ پیش کیا ہے۔مقصدیہ ہے کہ ہر مسلمان پرید بات لازم ہے کہ وہ اس سیچ دین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرکے اس میں پورے کا پورا داخل ہو جائے اور پورے دین کو ملی جامہ پہنائے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ يَا بَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِدِ كَأَفَّةً " وَلا تَتَبَعُوا خُطُونِ الشَّيْطِنِ النَّيْطُونَ الثَّيْطُونَ الثَّيْطُونَ الثَّيْطُونَ الثَّيْطُونَ الثَّيْطُونَ الثَّلُمُ عَدُو كَيُولَدُ وهِ تَمُها را واضح الله الله الله على بورے كي بورے واضل ہو جاؤ اور شيطان كى اتباع ندكرو كيونكه وه تمها را واضح رشمن ہے۔ ، ©

القد تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے اور آخری دم تک اسلام پر ثابت رہنے کی تو فیق دے۔

الإسراء 27,26:17 (208:2 النسآء 3:48 (3 البقرة 2: 208 .



#### الهم عناصرِ خطبہ 🌊

- 🗓 اسلام دین رحمت کیول ہے؟
  - 2 الله تعالى ارم الراحمين ہے
- (ق) رحمت باری تعالی کامسخل کون ہے؟
- وین اسلام میں رحمت باری تعالی کی مختلف شکلیں ۔

#### پېلانطب 🎅

محترم حضرات! 'اسلام' دین برحق ہے اور الله تعالیٰ کے نز دیک یہی دین ہی قابل قبول ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّ اللِّي بْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

'' بے شک دین (برق ) اللہ تعالیٰ کے نزو یک اسلام ہی ہے۔''

الله تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام' ہی ہے۔ اس لیے جو تحض اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا اس کا وہ دین الله تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔

الله تعالى فرماتے ہیں: ﴿ وَ مَنْ يَنْتَعِ عَنْدُ الْإِسْلامِ دِيْنَا فَكُنْ يُغْبُلَ مِنْهُ \* وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ ﴾ " " اور جو شخص اسلام كسواكسي اور دين كو اختيار كرئ كا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہيں كيا جائے كا اور وہ

آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔'' 🕃

لیکن نہایت افسوں کی بات ہے کہ پچھ عرصہ سے بعض لوگ شدّ و مدّ سے یہ پروپیگٹدا کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو انتہا پندی ، تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو دہشت گردتھوں کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی یابندیاں عائد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ

.85:30 إلى عمر ن 19:30 في العمر ن 85:30.

اور اسلام پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جو پورے عالم کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ دین عطا کیا ہے 'وہ' ارحم الراحمین' ہے اور جس کے ذریعے عطا کیا ہے وہ' رحمۃ للعالمین' ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ اور آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم یہ ثابت کریں گے (ان شاء اللہ) کہ اسلام کے خلاف لگایا جانے والا یہ الزام بالکل بے جااور غلط ہے۔ اور ''اسلام'' پورے کا پورا دینِ رحمت ہے۔

### الله تعالی نے اپنے آپ پر رحمت کولکھ دیا ہے 💮

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ہميں آگاہ كيا ہے كه اس نے اپنے او پر رحمت كولازم كرديا ہے۔

اس كا فرمان ہے:﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْيتِنَا فَقُلْ سَلَمٌّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ' اَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابَمِنُ بَغْيِهِ وَ اصْلَحَ فَانَّهُ خَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ ﴾

''اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیٹوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہئے: تم پر سلامتی ہو۔ تمھارے رب نے اپنے او پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگرتم میں سے کوئی شخص لاعلمی سے کوئی برا کام کر بیٹے، پھراس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقینا وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔'' (نَ

### 🦚 'رثمت'الله تعالیٰ کی ملکیت ہے 💨

اس کا فرمان ہے: ﴿ وَ رَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ كَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴾ ''اور آپ كا رب بہت بخشنے والا اور'رحمت والا' ہے، ورنہ جو بچھ بیلوگ كر رہے ہیں اگر ان پرمواخذہ كرتا تو جلد ہى ان پرعذاب لے آتا۔'' ©

اس آیت کریمہ میں رحمت کا لفظ (أل) کے ساتھ آیا ہے، جو اِس بات کی دلیل ہے کہ پوری کی پوری رحمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے خزانے سوائے اس کے کسی کے پاس نہیں۔

الله تعالى فرماتا ب: ﴿ أَمْر عِنْنَ هُمْ خَزَاتِنُ دَحْمَةِ دَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ﴾

'' یاان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔''<sup>©</sup> اور چونکہ وہ رحمت کا مالک ہے اس لیے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرے۔ اور جس پر چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے۔

الله تعالى فرماتا ب: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتَمَاءً \* وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( )

الائعام6:54: الكهف31:88:18 صَ 38:9.

اسلام دینِ رحمت ہے 📆

39

"وه جے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اورجس پر چاہے رحمت کرتا ہے۔"

اللہ تعالی جس شخص کو اپنی رحمت سے نواز نا چاہے تو اے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جسے وہ اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہے تو اسے کوئی رحمت سے جمکنار نہیں کر سکتا۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا \* وَ مَا يُنْسِكُ وَ فَلَا مُرْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ "الله اگر لوگوں كے ليے اپنى رحمت كا (دروازه) كھول دے تو اسے كوئى بند كرنے والانہيں اور جسے وہ بند كردے تو اس كے بعد اسے كوئى كھولئے والانہيں۔'' (3)

گویا باری تعالی جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے اس سے محروم کردے ، اس کا پورا اختیار اس کے پاس ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

الله تعالیٰ کے اسائے گرامی میں ہے الرحمن اور الرحیم ، بھی ہیں۔ یعنی بہت ہی مہر بان اور نہایت ہی

### رحم کرنے والا

اس كا فرمان ع : ﴿ وَ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ لَا اللَّهُ الاَّهُ وَالرَّضْ الرَّحِيْمُ ٥ ﴾

'' اورتمها را الله ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور الدنہیں ہے۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ،، ہوں ہے۔

اى طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلْهَ إِلاَّا هُوَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللَّهِ هُوَ الرَّحْنُ الرِّحِيْدُ ۞ ﴾ "وه الله بى ہے جس كے سواكوئى الدنبيں۔وه غائب اور حاضر ہر چيز كو جاننے والا ہے۔ وہ نہايت مهربان اور بہت رحم كرنے والا ہے۔ " (ق)

الله تعالى كے بيدونوں اسائے گرامی (الرحمن الرحيم) ايك ساتھ قرآن مجيد ميں سوائے سورة التوبة كے باقی ہر سورت كے شروع ميں (يعنی 113 مرتبہ) ذكر كيے گئے ہيں۔ اس كے علاوہ مزيد پانچ مقامات پر بھی بيدونوں ايك ساتھ ذكر كيے گئے ہيں۔ اس كے علاوہ مزيد پانچ مقامات پر بھی بيدونوں ايك ساتھ ذكر كيے گئے ہيں۔ جبكہ اسم گرامی الرحمن اكيلا 57 مرتبہ اور الرحيم اكيلا 95 مرتبہ ذكر كيا گيا ہے۔ اور (رحيما) 20 مرتبہ ذكر كيا گيا ہے۔ اس سے اندازہ كيا جا سكتا ہے كہ الله رب العزت كس قدر مهر بان اور كتنا رحم كرنے والا ہے! فالم بيد در كيا گيا ہے۔ اس سے اندازہ كيا جا سكتا ہے كہ الله رب العزت كس قدر مهر بان اور كتنا رحم كرنے والا ہے! فالم دور در 22:59 المبقرة 22:55 فالم المبقرة 22:59 فالم بيد در 20 مرتبہ در 20 مرتبہ نام کی در در در 20 مرتبہ در 20 مرتبہ در 20 مرتبہ در 20 مرتبہ در كيا گيا ہے در كيا ہوں كتنا رحم كر كيا گيا ہوں كيا ہوں كيا

### 🦚 الله تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں 📀

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَاللّٰهُ خَنْيرٌ حَفِظًا ۗ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرُّحِيدِيْنَ ۞ ﴿ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ

اى طرح اس كافرمان ہے: ﴿ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَهُ وَ أَنْتَ خَنْرُ الرَّحِينَ ٥ ﴾

''اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور تو ہی سب رحم کرنے دالوں سے اچھارحم کرنے والا ہے۔''<sup>(2)</sup>

اور عديث شفاعت من بك ني كريم طَائِمَ في ارشاد فرمايا: « فَيَقُولُ الله : شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ----»

''الله تعالی فرمائے گا: فرشتوں نے بھی سفارش کرلی ، انبیاء نے بھی شفاعت کرلی اور مومن بھی سفارش کرکے فارغ ہو گئے ، اب صرف ارحم الراحمین باقی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ '

اور نمر بن خطاب خالتُ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم خالیُّم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک عورت اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلی ، تو اسے اس کا بیٹا قید یول میں مل گیا ، اس نے اسے اٹھایا اور اپنے بیٹ سے چپکا کر اسے دودھ بلانے لگی۔ تو رسول اکرم خالیُم نے ہم سے کہا:

﴿ أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَّلَدَهَا فِي النَّارِ ؟﴾

" کیاتم سیحتے ہو کہ بیغورت اپنے اس بیٹے کوآگ میں چھنکے گی؟" ہم نے کہا: اللہ کی فتم! نہیں ، ہم نہیں سیجھتے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔

تورسول اكرم الله أخ فرمايا: ( لَلْهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِه بِوَلَدِهَا »

'' جس قدر يورت الني بيشي يرمهربان ب ، الله تعالى اس سي كهيل زياده الني بندول يررم كرف

ي ( يوسف 64:12.64 المؤمنون 118:23 . صحيح البخاري: 7439 ، صحيح مسلم: 183 و اللفظ له .

**43**5∕-**41** 

والاہے۔''

اِس حدیث میں ﴿ بِعِبَادِهِ ﴾ سے مراد الله کے موثن بندے ہیں۔ جیسا کہ ای حدیث کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ﴿ وَلَا اللهُ بِطَارِحٍ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ ﴾ ' جس طرح یہ عورت اپنے بیٹے کوآگ میں پھیکنے والی نہیں، ای طرح اللہ بھی اپنے پیارے بندے کوجہتم میں پھیکنے والم نہیں۔' (٤)

'' پیارے بندے'' سے مرادمون ہی ہوسکتا ہے۔ کا فرنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ کا فر اللہ تعالی کومحبوب نہیں بلکہ نہایت ہی ناپندیدہ ہوتا ہے۔ ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾ ﴿ اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾ ﴿

ہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز کو شامل ہے۔عاقل کو بھی اور غیر عاقل کو بھی ،حیوان کو بھی اور

### انسان کوبھی ، فرشتوں کوبھی اور جنوں کوبھی 🕵 🗽

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُ

کے روز اس کی رحمت کے مستحق بس وہ لوگ ہوں گے جو متنق ہوں گے ، زکاۃ ادا کریں گے ، اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے اور رسول اکرم مُنافیظ کی اتباع کریں گے۔

اس طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ كُنَّا بُوكَ فَقُلْ زَنَّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِرِ الْمُغْرِمِيْنَ ﴾

'' پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہنے کہ تمھارا بب بہت وسیع رحمت والا ہے۔ اور مجرمول سے اس کا عذاب ٹالانہیں جا سکتا۔''<sup>(و)</sup>

یعنی ان کے حبیثلا نے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہور ہا کیونکہ وہ بہت ہی وسیع رحمت والا ہے۔ البتہ قیامت کے روز ان مجرمول کو اس کا عذاب ضرور ملے گا۔

اس طرح الله تعالى كا ارشاد ٢ : ﴿ أَتَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ لَعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَبْدِ رَبِيهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

①صحيح البخاري: 5999,و صحيح مسلم: 2754. ۞رواه أحمدوغيره وصححه الحاكم وأقره الذهبي. ۞ الروم 45:30. ۞ الأعراف1.56: ۞ الأنعام147:6. وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اَمَنُواْ ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَۃٌ وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ النَّبَعُوُا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمُ عَذَابَالُجَحِيْمِ ۞

''جو (فرشتے) عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تعیج کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ( کہتے ہیں) اے ہمارے رب! تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے۔ البذا جضوں نے تو بہ کی اور تیری راہ کی اتباع کی اثمیں بخش دے اور اٹھیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔''آآ

## ک اللہ تعالی کن لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ 💮

ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان ٹوگوں کے لیے لکھ دی ہے جومتی ہوں ، زکاۃ دینے والے مول ، اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں اور رسول اکرم شاہیم کی اتباع کرنے والے ہوں۔اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جولوگوں پر رحم کرتے ہیں۔

حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْم کی ایک صاحبزادی (حضرت زینب ڈاٹیا) نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا ایک بچ قریب المرگ ہے۔ لہذا آپ ان کے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے پیغامبر کو کہا کہ اضیں میری طرف سے سلام کہو اور آگاہ کروکہ ﴿إِنَّ لِلَٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَیْئِ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُستَمّٰی، فَلْتَصْبِرُ وَلْنَحْتَسِبْ» "الله تعالی کے لیے ہی ہے جو کچھ اس نے لیا اور جو کچھ اس نے عطا کیا۔ اور ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے۔ لہذاتم صبر کرواور الله تعالی ہے اجروثواب طلب کرو۔ "

حضرت زینب و الله نے پیغامبر کو دوبارہ بھیجا اور آپ کوقتم دے کرضرور بالضرور آنے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ معادہ و الله معاد بن جبل والله الله بن کعب والله ن نابت والله اور چند دیگر صحابہ کرام وی الله کی معاد بن عبادہ والله معاد بن جبل والله نائه الله بن کعب والله نائه نیا نہیں کہتے۔

أس بنج كواشا كررسول الله ظَيْمَ كى كود مين ركه ديا كيا ،أس وقت وه موت وحيات كى تشكش مين بتلا تقا اور إس طرح حركت كرر با تقاجيب ايك پراني مشكيز بي مين حركت بوتى ہے۔ بنج كى بيرحالت ديكه كرآپ ظَيْمَ كى آتكھوں مين آنسو بہد فكلے۔ توحفزت سعد ڈالنگ نے كہا: اے الله كے رسول! بيكيا ہے؟ آپ طَالِيَّا نے فرمايا:

(( هَذِهِ رَحْمَةٌ وَّضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِه

المؤمن7:40.

إلَّا الرُّحَمَاءَ))

'' یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندول میں سے جس کے دل میں چاہا رکھ دیا۔اور وہ اپنے بندول میں سے صرف ان لوگوں پررجم کرتا ہے جورجم دل ہوتے ہیں۔'' ت

اى طرح فرمايا: ﴿ اَلرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمُنُ ، اِزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ "درجم كرن والول يرجى الله رحم كرتا ہے۔ تم زمين والول پرجم كرو، تم پروه رحم كرك كا جوآسان پر ہے۔ " اَنْ اَلْهُ عَلَى الله رحم كرتا ہے۔ " اَنْ اِللَّهُ عَلَى الله وَ اِللَّهُ عَلَى الله وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## کن اعمال پر باری تعالی کی رحمت نصیب ہوتی ہے "

وہ کو نسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر باری تعالی کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور ان لوگوں کے اوصاف کیا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مستحق بنتے ہیں؟ آئے قرآن مجید سے ان کی بعض انواع واقسام معلوم کرتے ہیں:

### 🦆 ایمان اور تقوی والے 🗽 🖰

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَاكِتُهَا الَّنِ بِنَ اَمَنُوا اللَّهُ وَ اَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ دَّصْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ أَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞

"اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہواوراس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ محصیں اپنی رحت سے دوگنا اجرعطا کرے گا اور اللہ بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو کے اور تصحیل معاف کردے گا۔ اور اللہ بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔" (3)

## 🕏 الله اور اس كے رسول مَنْ الله كا اطاعت كرنے و لے 🔌

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اَطِيْعُوااللهُ وَ الرَّسُولَ لَعَكَّهُ تُرْحَمُونَ ۞ ﴿ وَ اَطِيعُوااللهُ وَ الرَّسُولَ لَعَكَّهُ تَرْحَمُونَ ۞ ﴾ " اور الله اور رسول كى اطاعت كرو، تاكه تم پررتم كيا جائے۔''

## 🧯 قرآن مجيد كى اتباع كرنے والے 🕵

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَهٰنَ ا كِتَابُ اَنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ فَالَنِيعُودُ وَ التَّقُواْ لَعَكَكُمْهُ تُرْحَمُونَ ۞ \*
" اور يه كتاب في جم نے اتارا ہے ' با بركت ہے ، للندااس كى اتباع كرو اور ڈرتے رہوتا كه تم پر رقم كيا حائے " ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُعَلِّمُ اللَّهُ الل

۞ صحيح البخاري: 5655. ﴿ جامع الترمذي: 1924. وصححه الألباني. ۞ الحديد 28:57. ۞ أل عمر ان 32:31. ۞ الأنعام 155:6. 44

اسلام دینِ رحمت ہے 🗓

### 🕏 اچھے کرداروالے 🌯

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَدِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ ﴾ '' بِ شِک الله كى رحمت التجھے كردار والے لوگوں كے قريب ہے۔'' <sup>(1)</sup>

🕏 نماز بڑھنے، زکاۃ دینے اور اطاعتِ رسول تأثیبی کرنے والے 🌊

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اَقِيْهُواالصَّلُوةَ وَ الْتُواالزَّكُوةَ وَ اَطِيْعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴿ اللهُ تعالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

🗐 عمل صالح كرنے والے 🔏 🕉

الله تعالى كا فرمان ب : ﴿ فَاَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَ عَمِلُوا الضَّلِحْتِ فَيُكَ خِلُهُمْ دَبُّهُمْ فِي دَحْمَتِهِ الْفَوْدُ الْمُبِينَ ۞﴾

'' رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انھیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی واضح کا میالی ہے۔''

🥏 استغفار کرنے والے ک

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّمُهُ تُرْحَمُونَ ۞ ﴿ اللهِ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّمُهُ تُرْحَمُونَ ۞ ﴿ اللهِ تَعْلَمُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

🕏 مومنوں کے درمیان صلح کرانے اور اللہ سے ڈرنے والے 🐒

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاصْلِهُ وَابَيْنَ آخَوَيْكُمْ وَالْقُوااللهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ "دمون توسب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذااپنے بھائیوں کے درمیان سلح کرا دیا کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پرتم کیا جائے۔ " ©

و مصیبت کے وقت صبر کرنے والے

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ وَ بَشِّرِ الطُّيرِيْنَ ٥ الَّذِينَ إِذَ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ \* قَالُوْآ إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا ٓ اللهِ رَجِعُونَ ٥

©الأعراف.56:7 النور56:24 قالجاثية 30:45 أن النمل 46:27 الحجرات 10:49.

اُولِیا کُ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَبِیِهِمْ وَرَحْمَةٌ مَّ وَاُولِیا کَ هُمُ الْهُهْ مَّدُ وَنَ ۞

" اور آپ (اے محمد مَلِیْمِ اُ) صبر کرنے والوں کوخوشخبری دے دیجے جنسیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو
وہ کہتے ہیں: ہم یقینا اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یا فقہ ہیں۔' "
کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یا فقہ ہیں۔' "

## 🕏 امر بالمعروف اورنہی عن المنكر كرنے والے 🌊

'' اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقینا خمارہ یانے والوں میں سے ہو جا کیں گے۔'' ﴿

اور حفرت نوح عليًا نے كہا تھا: ﴿ رَبِّ إِنَّى آعُودُ بِكَ آنَ أَسْكَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ﴿ وَ إِلاَ تَغْفِرُ لِيْ وَ تَرُحَمُونَى الْحَدِيْنَ وَ اللهِ تَغْفِرُ لِيْ وَ تَرُحَمُونَى الْحَدِيْنَ ۞ ﴾

" اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگنا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آغوشِ رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔" (9)

اور الله تعالى فرماتا ب: ﴿ فَكُو لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُبِيرِينَ ۞

البقرة 2:551-157. التوبة 9:71: الأعراف 23:70 هو د 11:47.

46

اسلام دين رحمت ہے 🗊

'' پھراگرتم پراللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوجاتے۔'' آ بلکہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتو کوئی بھی انسان شیطان سے بی نہیں نچ سکتا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَ لَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمُتُهُ لَا تَّبَعْتُهُ الشَّيْطُنَ لِلَا قَلِيْلًا ۞ ''اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب سوائے چند لوگوں کے شیطان کی پیروی کرتے۔'' آ

# دین اسلام میں رحمت ِ باری تعالی کی مختلف شکلیں

عزيز بهائيو! دين اسلام مين الله تعالى كى رحت تهمين مختلف سورتون مين نظر آتى ہے مثلا:

1) الله تعالیٰ کسی قوم کواس وقت تک عذاب نہیں ویتا جب تک اس کی طرف پیغیبر بھیج کراہے اس کے فرائض کی یادد ہانی نہ کراد ہے۔

اس كا فرمان ب: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَنِّ بِنَينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُواً (٥٠)

'' اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک رسول نہ جیجیں۔''<sup>اڈ)</sup>

اى طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْنِ حَتَّى يَبُعَثَ فِنَ أُمِّهَا رَسُولًا يَتُنُوُا عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا ۚ وَمَا كُنَّامُهُلِكِ الْقُرْنِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا كُنَّامُهُلِكِ الْقُرْنِي اللَّهِ وَ اَهْلُهَا ظِلْمُونَ ﴾

" اور آپ کا رب کسی آبادی کو ہلاک نہیں کرتاحی کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انھیں ہماری آبات پڑھ کرسنائے۔ نیز ہم صرف ایسی بستی کوہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔" ا

(2) الله تعالى اپني رحت كى بناء پركسي كواس كى طاقت سے زیادہ مكلف نہيں كرتا۔

اسَ كَا فَرِمَانِ ہِے: ﴿ لَا يُتَكِيِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

'' الله کسی جان کواس کی طاقت کے بقدر ہی پابند بناتا ہے۔'' 😢

یمی و بهہ ہے ہے کہ

ہ جب پانی موجود نہ ہویا موجود ہولیکن (بیاری وغیرہ کی وجہ سے) اسے استعمال کرنے کی قدرت نہ ہوتو اللہ تعالیٰ نے تعمر سے نہ کرنے ہوتو اللہ تعالیٰ نے

شیم کرنے کی اجازت دی ہے۔

ہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوتو اسے بیٹھ کر پڑینے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ بیٹھ کربھی نہ پڑھ سکتا ہوتو .

اسے بیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔

(15:17: النساء 83:44. الإسراء 15:17. القصص 59:28. اللقرة 286:2.

- 🐞 حيض ونفاس كى حالت ميں خواتينِ اسلام كونمازيں معاف ہيں۔
- کچ بیت الله زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی صرف اس آ دمی پر جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔
- کو مریض اور مسافر کو مرض اور سفر کے ایام میں روز ہے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تاہم عذر زاکل ہونے پر اُنھیں قضا کرنا لازم ہے۔

یہ تمام باتیں اس کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالی اپنے ہندوں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی اپنے احکامات کا پاہند بنا تا ہے۔ اور انھیں ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقت سے ہے کہ اللہ کا پورا دین ہی آسان ہے اور اس میں انسان پر کوئی مشقت وغیرہ نہیں ہے۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ هُوَاجْتَهٰ لُكُهُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُهُ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجَ ﴾

"اس نے شمصیں چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔"

الله تعالیٰ نے کئی چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔لیکن اگر کوئی شخص نہایت ہی مجبور ہوجائے تو اس نے اپنی رشت
 کی بناء پراسے بفدر مجبوری حرام چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَكَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْدِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْدِ اللهِ \* فَمَنِ اللهِ \* فَمَنْ اللهِ فَمَا اللهِ فَمَا اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَنْ اللهِ فَمَا اللهِ فَمَنْ اللهُ فَمَا اللهُ فَمَنْ اللهُ فَمَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

"اس نے بلا شبہتم پر مردار، خون اور خزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور وہ چیز بھی جوغیر اللہ کے نام سے مشہور ہو، چر جومجور ہو، تاہم قانون شکنی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہوتو اس پر چھ گناہ نہیں۔ اللہ یقینا بڑا جشنے والا اور ہے حدرحم کرنے والا ہے۔" ؟

﴿ الله تعالیٰ نے اپنی 'رحمت' کی بناء پر لوگوں کی بھول چوک ، دل کے خیالات ووساوس اور جبر واکراہ کو معاف کردیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّ اللهَ تَّجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ »

" بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے خیالات اور وسوسوں کو معاف کردیا ہے جب تک وہ ممل نہ کرے یا گفتگو نہ کرے۔" (3

اى طرح آپ اَنْ الله عَدْ الله عَدْ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمِّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا

عَلَيْه ﴾

(173:22 محيح 78:22 به البغاري: 5269 المحيح البخاري: 5269 .

'' یے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی غلطی ، بھول اور جس چیز پر وہ مجبور کردیے جائیں اسے معاف کردیا ہے۔''

ای طرح اللہ تعالی نے اپنی رحت کی بناء پر تین قسم کے لوگوں کو مرفوع القلم قرار دیا ہے۔ اور وہ رسول اکرم مُثَاثِیْنَا کے ارشاد کے مطابق بیہ ہیں:

فر. يا: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ - عَثَى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)

'' تین آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے: سویا ہوا انسان جب تک وہ بیدار نہ ہو۔ جھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ اور مجنون جب تک وہ دماغی طور پرٹھیک نہ ہو۔''

(5) الله تعالى كى رحمت اتنى وسيع ہے كہ وہ خود بى اپنے گناہ كار بندوں كو بيار بھرے انداز بيں اپنى رحمت ومغفرت كى اميد دااتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

'' آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوجنھوں نے (گناہوں کا ارتکاب کرکے) اپنے اوپر زیادتی کی ہے! تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقینا وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حدمہر بان ہے۔''دی

اور وہ خود ہی ہرصبح وشام اپنا دست ِ مبارک بھیلا کرائے بندوں کو پیش کش کرتا ہے کہتم توبہ کرلو میں شمھیں معاف کر دوں گا۔ نبی کریم مَثَاثِیْم نے ارشاد فر مایا:

( إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرِفَعُ الْقَلَمَ سِتَ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِيِّ ، فَإِنْ نَدِمَ
 وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مَهُا أَلْقَاهَا ، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً »

" بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے۔ اسی طرح دن کے وقت بھی اپنا دست رحمت بھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آ دمی توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوجائے۔" فیڈ

اور جو شخص بھی کسی برائی کے بعد اخلاص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لے تو وہ اسے اپنی رحمت کی بناء

شنن ابن ماجه: 2043. وصححه الألباني. (2) سنن ابن ماجه: 2041. وصححه الألباني. (3) الزمر 53:39.
 صحيح مسلم: 2759.

ر معان كرديًا ہے۔ ارشاد بارى ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ شُوَّءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِكِ اللهَ عَفُورًا اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ الل

'' جو خص کوئی برائی کرے یا ( گناہ کا ارتکاب کر کے ) بنی جان پرظلم کرے ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشنے والا ، بے حدم ہربان یائے گا۔''

بلکہ اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو عکم دے رکھا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ فوری طور پراے نہ کھیں ، بلکہ کچھ وقت، کے لیے اسے مہلت دیں ، شاید کہ وہ معافی مانگ لے۔ رسول اکرم شاشیع کا ارشاد گرامی ہے :

( إِنَّ صَاحِبَ الشَّمَالِ لَيَرْفعُ الْفلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِيِّ ، فَإِنْ ذَّدِمَ وَاسْتَغَفَرُ اللهَ مَنْهَا أَلْقَاهَا . وَإِلَّا كَتِبَتُ وَاحِدةً »

"بِشك بائيس طرف والافرشة اپناتلم خطاكار بندة مسلمان سے چھ گھڑيوں تک اٹھائے رکھتا ہے، پھر اگر وہ شرمندہ ہوكر معافی مانگ لے تو وہ اس كى خطاكو ظر انداز كر دیتے ہيں۔ ورنہ ایك ہى خطاكھ لى جاتى ہے." \*

الله رب العزت اتنا رحیم وکریم ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ نبی کریم طافیم کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنَّ اللهَ لَيَقُبَلُ تَوْبَهَ انْعَبَ مَا لَمُ يُغَرِّغِرْ))

'' جب تک بندے پرنزع کی کیفیت طاری نہ ہواس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔''<sup>(3)</sup>

الله رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہر بان ہے کہ اگر دہ ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، حتی کہ ایک نیکی سات سوئیکیوں کے برابر ہوجاتی ہے۔ اور اس کے برمکس اگر دہ ایک برائی کریں اور اس سے توبہ نہ کریں تو ایک ہی برائی کھی جاتی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَقٍ ﴿ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُ نَهُ اَجْرًا عَظَيْنًا ﴾

''الله کسی پر ذرہ برابرظلم نہیں کرتا اور کسی نے کوئی نیکی کی ہوتو اللہ اسے دو چند کردے گا اور اپنے ہاں ہے بہت بڑا اجرعطا فرمائے گا۔''

والنساء4:110. الصحيح الجامع الصغير: 2097 المتاعة عامع الترمذي: 3537. صححه الألباني. النساء 40:40.

اور نبی کریم مُؤاثیل ارشاد فرماتے ہیں:

(وَمَن هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَاءُ فَإِنْ عَمِلْنَا كُتِسَ لَهُ عَشْرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيَاهِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَهَ كُتِبَتْ سَيَئَةً وَاحِدَنَ

'' نمازوں کی فرضت کے علا وہ یہ بات بھی میری طرف وجی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے ، پھر اسے عملی طور پر انجام نہدے تو وہ اس کے لیے ایک نیکی کھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ اور جوشخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پرعمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر وہ اس پرعمل کرلے تو ایک ہی گناہ کھیا جاتا ہے۔'' آگ

اى طرح نى كريم تَالِيَّمُ فرمات بن كمالله تعالى في ارشا فرمايا: ﴿ إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيِئَاتِ ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله له عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِئَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمُ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله له عِنْدَهُ عَسَنَةً كَامِئَةً ، فَإِنْ هُوَ هِمْ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله له عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَةً إِلَى سَبْعِمانَةِ صِعْفِ إِلَى أَضْعافٍ كَنْيَرَة ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله له له عَيْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ «مَ بَهَا فَعَمِلَهَ كَتَبَهَا الله له له سَيِّنَةً وَاحِدَةً »

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ پھر اس نے (آخیس لکھنے کا نظام) واضح فرمایا۔

چنانچہ جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا

ہے۔ اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے پاس دس نیکیاں لکھ دیتا ہے حتی کہ بیسات سوگنا اور اس ہے بھی زیادہ تک چلی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک ہی برائی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک ہی برائی لکھتا ہیں برائی لکھتا ہے۔'' در ایک ہی برائی لکھتا ہے۔'' در ایک ہی برائی کی برائی بر

(8) الله تعالی کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے۔

رسول اكرم طَيُّيَامُ كا ارتاد ع: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ كنابًا قَبْل أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْق إِنْ رَحْمَتِي سَنقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ))

" ب شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے ہے قبل ایک تحریر لکھ دی تھی کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جا چکی ہے۔ پیوش کے اوپراس کے پاس لکھا ہوا ہے۔" ﴿

(9) الله تعالی اِس قدر رحمان ورجیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو سوحصوں میں تقییم کر کے اس کا ایک ہی حصہ زمین پر

ن صحيح مسلم: 162. الصحيح البخاري: 6491، صحيح مسلم: 131 المناوي: 7554.

اتارااورباقی تمام حصاس نے اینے پاس روک لیے۔

رَسُولَ الرَّمِ تَوْقِيَّ كَا ارْتَاوِلَائِي ہِ: ﴿ جَعَلَ اللهُ الرَّحِمَةَ فِي مِائَةِ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ بِسُعَةً
وَتِسْعِيْنَ جُزء ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزءً ا وَاحِدًا ، فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ
الْفَرَسُ خَافِرهَا عَن وَلَدَهَا خَشْيةً أَنْ تُصِيبَهُ ﴾

''اللہ تعالیٰ نے رحمت کوسوحسوں میں تقسیم کیا ، پھر 99 جھے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین پر اتار دیا۔ ای ایک جھے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بیجے سے اپنا گھر اٹھالیتی ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔'''

آل الله تعالیٰ کے اسائے حسنی میں ہے ایک اسم گرامی (الموق ف) ہے ، جوقر آن مجید میں گیارہ مرتبہ ذکر کیا گیہ ہے۔ اور اس کا معنی ہے : ترس کھانے والا۔ یعنی الله تعالیٰ اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہوئے انھیں اپنا تقرب حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ تھوڑا سااس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنا قرب نصیب کرتا اور اسے اپنی رحمت سے نواز تا ہے۔

نِي كَرِيمُ طَيِّيْ كَارِثَادِ كُرَائِي هِ: ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَا ذَكَرَتُهُ فِيْ مَلاَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلاَ ذَكَرَتُهُ فِيْ مَلاَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى بِشِبْمِ تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى دِراعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمُشِيْ أَتَيْتُهُ هَرُولَةً اللهِ بَرَاعًا . وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى دِراعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمُشِيْ أَتَانِيْ يَمُشِيْ اللهُ هَرُولَةً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَرْبُكُ اللهُ عَرُقَتُهُ هَرُولَةً اللهُ ا

"الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جھے اپنے دن میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ کئی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک بالشت میرے بزدیک ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک باتھ میرے بزدیک ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا میں عزد یک ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا میں سے بہتر ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا ہوں۔ یاس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا ہوں۔ یاس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ نہاتا ہوں۔ "

بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں پر بھی ترس کھا تا ہے۔ رسول اَ سرم طَالِیُم کا ارشاد گرامی ہے:

« وَلَمْ يَمْعَوُوا الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْنَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمُطَرُوا »

0 صحيح البخاري: 6000. ﴿ صحيح البخاري: 4705، صحيح مسلم: 2675.

'' لُوگ جب زکاۃ روک لیں گے تو ان پر بارش نازل نہیں ہوگی۔ اور اگر چوپائے جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل ہی بند ہوجاتی۔''

یعنی اوگوں کی طرف سے زکاۃ کی عدم ادائیگی کے باوجود للد تعالیٰ چو پائے جانوروں پرترس کھاتے ہوئے بارش کا مزول بندنہیں کرمے گا۔

عزیز بھائیو! اللہ تعالیٰ جانوروں پر اِس قدرترس کھا تا ہے. کہ اگر کوئی بدکارانسان جانور پرترس کھاتے ہوئے اسے یانی بیا دیے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کردیتا ہے۔

صیحین میں ہے کہ ایک بد کارعورت نے ایک کتے کو دیکھا جوسخت گرم دن میں ایک کنویں کے ارد گر د چکر نگار ہاتھا اور شدید پیاس کے عالم میں ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا موزا اتارا اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا، پھر اسے پانی پلایا۔ چنانچہ اُس کے اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا۔

اور حفرت الو مريره والتفايان كرت بين كدرسول اكرم علية في ارشادفر مايا:

'' ایک شخص ایک راستے پر چل کر جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاں محسوں ہوئی ، اسے ایک کنواں ملا ، وہ اس میں اترا اور پانی نوش کر لیا۔ باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو ہائیتے ہوئے ویکھا جوشدید بیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا ، وہ (اپنے ول میں) کہنے لگا: بیاس نے اس کتے کا برا حال کر رکھا ہے جیسا کہ میرا برا حال تھا۔

پھروہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر، اسے اپنے منہ کے ساتھ پکڑ کر اوپر کو چڑھا اور باہر آکر کتے کو پانی بلایا۔ آپ مُن اللہ نے فرمایا: ((فَشَكَرَ الله لَهُ فَفَوْرَ لَهُ))" اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کردیا۔"(\*)

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا وین دین رحمت ہے کہ جو کتے جیسے جانور پر بھی ترس کھائے کی وعوت دیتا ہے۔ چہ جائیکہ وہ انسانوں کوخوفزدہ کرنے یا انھیں دہشت گردی کا نشانہ بنانے یا انھیں نا جائز طور پر قبل کرنے کی ترغیب دے! دین د اسلام اِس طرح کی چیزوں سے بالکل یاک ہے۔

سامعین کرام! ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چندنمونے پیش کیے ہیں۔مقصد صرف یہ ہے کہ جواللہ اپنے بندوں کے لیے اِس قدر رحمان ورجیم ہے اور اس سے بڑا رحم کرنے :الاکوئی نہیں تو کیا اُس کے بارے میں بیر کہا جا سکتا ہے کہ اِس نے جو دین جیجا وہ دین رحمت نہیں ، بلکہ ایسا دین ہے کہ جس میں خوف و دہشت ہے اور جس میں مار و حار اور جنگ وجدال کے سوا کچھ نہیں؟ ہرگز نہیں۔اللہ ارحم الرائمین کا بھیجا ہوا دین ، دینِ رحمت ہے اور اس میں تمام انسانوں جنگ وجدال کے سوا کچھ نہیں؟ ہرگز نہیں۔اللہ ارحم الرائمین کا بھیجا ہوا دین ، دینِ رحمت ہے اور اس میں تمام انسانوں

الرواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الصحيح البخاني: 3467، وصحيح مسلم: 2244. السخاري: على 2363، وصحيح البخاري: على 2363، وصحيح مسلم: 2244.

کے لیے امن وسلامتی کا پیغام ہے۔

ہم باری تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور جارے حال پر رحم فرمائے۔

4 × 600 ×

دومرا خطبه

عزيز بھائيو!

ہمارا دین وین اسلام ہے جو کہ سلامتی کا سبق دیتا ہے۔ اور ہمارا خالق وما لک اور معبودِ برحق اللہ تعالیٰ ہے جس کے اسائے گرامی میں ہے۔ اسم گرامی (المسلام) ہے۔ اور س کا معنی بھی بہی ہے: سراسرسلامتی والا ، لینی وہ جس کے ظلم سے کلوق سلامتی میں ہو۔ اس طرح اس کے اسائے حسنیٰ میں سے ایک (المؤمن) بھی ہے جس کا معنی ہے: اس وین والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو 'وقت ملا قات ایک دوسرے کو جو تحفہ پیش کرنے کی تعلیم دی ہے وہ ہے: (السلام علیکم) بعنی ' تم پرسلامتی ہو'۔ بہاس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جوسلامتی والا اور اس دینے والا ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ وہ اس وسلامتی کے پیغام کو عام کریں اور دنیا بھر کے لوگوں کو باور کرائیس کہ ہم اس وسلامتی کو لیند کرتے ہیں اور خود بھی امن وسلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دور بھی امن وسلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دور بھی ملامتی کے خواہشمند ہیں۔

اِس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو ابدی ٹھکانا بنایا ہے اور جس میں وہ نعتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کوئی شخص ان کا تصور کر سکتا ہے ، وہ ہے : (دار المسلام) لینی سلامتی کا گھر۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امن وسلامتی بہت پیند ہے۔

لہزا جواللہ تعالیٰ خود سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، مسلمانوں کو آپس میں پیغامِ امن دینے کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے ان کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے، کیا اس کا دین دین خوف ودہشت ہوسکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یقینی طور پر اس کا جھیجا ہوا دین دین رحمت ہے اور دین امن وسلامتی ہے۔ جو ساری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اِس سیچے وین کو قبول کر لو، تمھارے لیے دنیا و آخرت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مرتے دم تک اِس سلامتی والے دین اسلام پر قائم ودائم رہنے کی تو فیق دے۔اور جمارا خاتمہ ایمان وعمل کی سلامتی کے ساتھ فرمائ،۔



### الهم عناصرِ خطبه 🎅 🖰

[1] رسول اكرم مَثَاثِيْمُ رحمة للعالمين ہيں

(2) رحمت عالم مَا يُنْفِرُ كي رحمت كے متعدد بہلو

(3) رسول اكرم ملكيم سب كے ليے رحمت بنے

(4) رحمت؛ عالم مَثَاثِيمُ أور جهاد بالسيف!

### پېلا خطب کی

محترم حضرات! پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام وین رحمت ہے۔ کیونکہ ایک تو اس دین کو بھیخے والا وہ ہے، جو ارحم الراحمین ہے اور اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا اس لیے کہ اس نے بید دین جس شخصیت کے ذریعے ہماری طرف بھیجا ہے وہ رحمۃ للعالمین ہیں۔ ہم نے 'ارحم الراحمین' کے حوالے سے چندگز ارشات قرآن وصدیث کی روشنی میں عرض کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ایس موضوع کے دوسرے پہلو، یعنی رحمۃ للعالمین علی ہونے ہارے میں جند گرزار شات پیش خدمت ہیں۔

# ر رسول اكرم سَالِيَّةُ رحمة للعالمين بين

الله تعالی ارحم الراحمین بے تو اس نے جس شخصیت کو اپنا بیغیر بنا کر بھیجا اسے اس نے ارحمۃ للعالمین بنایا اور اس کے ذریعے دنیا بھر کو پیغام رحمت دیا۔ لہذا آپ سالی آپ سالی کی ذات گرامی سرایا رحمت ہے ، آپ سالی اور دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں ، آپ (دؤف دھیم) ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں ۔

الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَمَمَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَيدِينَ ۞

**♦**(3) >

"اورہم نے آپ کوتمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

عزیز بھائیو! ذراغور فرمائیے ، اس آیت مبارکہ میں لاظ (دَحْمَةُ) کرہ ہے اور بینی (﴿ وَمَا آدُمَلُلْكَ) کے بعد آیا ہے جو اِس بات کی دلیل ہے کہ آپ مُلِیْ اُسْر کی انسانوں کے لیے بی نہیں بلکہ دنیا بھر کی تمام مخلوقات کے بے رحمت ہیں، کونکہ جو اسم کروننی کے بعد آتا ہے دہ عموم وشمول کے لیے ہوتا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور جنوں کے لیے بھی ۔ مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی ۔ چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اور جمادات کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی اور جمادات کے لیے بھی ۔ وران سے کے لیے بھی اور جمادات کے لیے بھی ۔ اور آپ مُن ہُم ایک رخمت ہیں کہ جے اللہ تعالی نے دین ودنیا اور دارین کی سعادت کے حصول کا ذریعہ کے لیے بھی ۔ اور آپ مُن ہُم اس لا نے کے بعد آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری کی جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور جمادات کے مول کا ذریعہ کی ہون چھن چہ آپ مُن ہُم اس کا اس کے لیے بھی اور جاتی کے اور جمادات کے حصول کا ذریعہ کے لیے بھی۔ اور آپ مُن ہُم کے بعد آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری کی جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور جمادات کے معمول کا ذریعہ کی ہونے ہی ہوں ہونی ہوں جاتی ہوں ہوں جاتی ہی سنور جاتی ہی اور جمادات کے بعد آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری کی جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور جاتی ہی ۔ اور جمادات کے بعد آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری کی جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور جی ہیں۔

دوسری بات سے کہ اِس آیت کریمہ میں ﴿وَ هَاْ﴾ کے بعد ﴿(الله) آیا ہے ، یعنی حصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب سے کہ آپ ﷺ کی بعث ورسالت اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔

تیسری بات رہے کہ آپ طالی کا 'رحمۃ للعالمین' ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان کی طرف سے ہیں۔ آپ طالی کو 'رحمۃ للعالمین' کا مقام ومرتبہ کسی جدوجہد برٹریننگ کے نتیج میں نہیں ملا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

> آپ ٹائیل کو مبدکیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ فَیساً رَحْمَةِ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ "الله کی بیکتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔" الله

> > ای طرح آپ منافیظ کا ارشاد ہے کہ

( يَا أَيُهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَاةٌ ))

''اے لوگو! میں تو رحمت ہی ہوں جے ہدیہ کے طور پر بیش کیا گیا ہے۔'' 🖲

اور حضرت محمد مناشیم خاص طور پر مومنوں کے لیے بڑے ہی مہربان تنھے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ لَقَلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَنِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَهِ لَهُمْ حَرِيْثُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۞

" تمھارے پاس ایسے پیٹمبرنشریف لائے ہیں جو تمھاری ہی جنس سے ہیں ، جن کو تمھارے نقصان کی بات نہایت ہی گرال گذرتی ہے ، بوتمھاری منفعت کے ڑے خواہشمندرہتے ہیں ، ایمانداروں کے ساتھ بڑے

ہی شفیق اور مہر بان ہیں۔'<sup>وہ</sup>

0.107:21 أل عمر ن1:159. قارواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. ⊙التوبة 128:9.

اور حسزت مالک بن حویرث و النظر بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان رسول الله من النظر کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ہم نے بیس راتیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو بید گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں ، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کوسب پھھ بتا دیا۔ اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحمل تھے اس لیے آپ نے فرمایا:

((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَعَلِمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ ، وَمَلَوُا كَمَا رَأَيتُمُوْنِي أُسَلِّئَ ، وَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ الْكَبْرُكُهِ»

'' تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ ، پھر انھیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ۔اورتم نماز اس طرح پر اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے. دیکھا ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے توتم میں ہے۔ کوئی شخص اذان کیے ، پھرتم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔''

اور آپ نا این اور تھے ہی نبی رحمت ، جیبا کہ حضرت ابو وی اشعری واٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نا این اور کے متعدد نام ذکر فرمائے جن میں سے پھھ تو ہمیں یاد ہیں اور پھھ ہمیں بھول گئے ہیں۔ آپ نا این اور نام فرمایا: ((أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ ، وَفَى الدَّوْمَةِ ، وَنَبَى الرَّحْمَةِ ،

'' میں محمہ ، احمد اور المقفی (یعنی انبیاء مین میں سب ہے آخر میں آکر ان کی پیروی کرنے والا ہوں) ، الحاشر (اکٹھا کرنے والا ہوں) ، نہی التوبة (توبہ کولانے والا ہوں) اور نہی الرحمة (رحمت کے ساتھ بھیجا گیا) ہوں۔'' فنہ

## نبی کریم طاقا کی رحت کے کئی پہلو

عزیر بھائیو! نبی رحمت اور رحمۃ للعالمین مُناقِظٌ کی رحمت کے کئی پہلو ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

## 🗘 رحمة للعالمين مَنْ الْمِيْمُ البِي امت كے ليے بڑے ہی رئم دل تھے 💒

آپ اِس کا اندازہ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ پہلے انبیاء فیظ جب اپنی امتوں سے مایوں ہوجاتے تو ان کے خلاف بدوعا کرتے ، یا ان سے براءت کا اعلان کردیتے۔مثلا حضرت نوح علیها نے بددعا کرتے ہوئے کہا:
﴿ وَ قَالَ نُوحٌ ذَّتٍ لَا تَذَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِيءُنَ دَيًا رَّالَ إِنَّكَ إِنْ تَذَارُهُمُهُ مُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَكِلُ وَا اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

2) صحيح البخاري: 6008، صحيح مسلم: 674. ٤ صحيح مسلم: 1829، وصحيح مسلم: 2355.

'' اُ میر سے رب! کافرول میں سے کوئی بھی گھرانہ اس زمین پر نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انھیں چھوڑ دیا تو وہ حیر سے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جواولا دہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہوگی۔'' کی جبکہ رحمۃ للعالمین مُلَّیْمِ سے جب اہل طائف نے بدسلو کی کتی اور آپ مُلَیْمِ اس کے بعد طائف سے مکہ مکر مہ واپس لوٹ رہے جھے تو حضرت جبریل ملینیا نے انھیں چیش کش کہ میہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ موجود ہے ، ایس لوٹ رہے جو چاہیں تکم دیں ، پھر اُس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تب آپ مُلِیْمُ نے فرمایا تھا:

((بَلُ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا))

'' نہیں ، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اُس اکے لیے کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنا عیں گے۔'' 🕄

یہ واقعہ اِس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم مَا این است کے لیے نہایت ہی رحم دل تھے۔

ای طرح جب حضرت موی طیئا بنو اسرائیل کو بیت المتدس میں موجود ظالم قوم کے خلاف جہاد کے لیے آمادہ نہ کرسکے اور انھوں نے سرز مین فلسطین میں داخل ہونے ہے، انکار کر دیا تھا اور بیا کہا تھا کہ اے موی! آپ اور آپ کا رب جائیں اور ظالم قوم سے قال کریں تو حضرت موی طیئا نے اپنی بے بسی کا اور اپنی قوم سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا:

﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي لا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ آخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَذَ وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ۞

'' انھوں نے کہا: اے میرے رب! بلا شبہ میں تو بس اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر ہی اختیار رکھتا ہوں ، لہذا تو ہمارے اور فاسق لوگوں کے درمیان فیصلہ کردے۔''<sup>آق</sup>

إس دعائے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے سرز مین فلسطین کو بنو اسرائیل پر چالیس سال تک حرام کردیا۔

جَبَه رحمة للعالمين مَنْ اللَّهُ إِنْ قوم كِ مظالم كِ باو: ودان تِ بهي اپني براءت كا اعلان نهيس كيا بلكه آب مُناتَيْمُ

برستوران کے لیے دعا کرتے رہے کہ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَائَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اے اللہ! میری قوم کومعاف کردے کیونکہ وہ لاعلم ہے۔''

اور حضرت علين عليمة نے اپنی قوم پر لعنت جميجي ، جيسا كه الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَوْوا مِنْ بَنِئَ اِسُوَآءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُواْ

(نوح 26:71-27. السخاري: 3231، وصحيح مسلم: 1795. المائدة 2:25. المائدة عليه.

يَعْتُكُ أُونَ ۞

" بنواسرائیل میں سے جولوگ کا فرہو گئے ان پر داؤد علیہ اور عیسی بن مریم علیہ کی زبان سے لعنت کی گئی

كيونَىدوه نافرمان ہو گئے تھے اور حدیے آگے نكل گئے تھے۔''<sup>(1)</sup>

جَبُه رحمة للعالمين سَالِيَا إِن امت يرلعن نبين بينجي .. بلكه آپ سَالَيْمُ فرمات سے:

﴿ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا وَّإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ﴾

" مين لعنت تصيح والابنا كرنهين بهيجا گيا بلكه مين رحمت بنا كر بهيجا گيا مول ." "

اور آپ مَنْ الله الله الله عند کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔جیبا کہ حضرت عبد الله بن عمرو بن

عاص والفؤا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علاقیم نے حضرت ابر اجیم ملیلا کے متعلق الله تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی :

﴿ رَبِّ إِنْهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَنَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ ﴾

'' اے میرے رب! انھوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے ، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافر مانی کرتے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

اور حضرت عيس عليلًا كے متعلق بيدآيت بھي تلاوت كى:

﴿ إِنْ تُعَيِّنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْكَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥

'' اً مرتو ان کومزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کومعان، فرما دے تو تُوسب پر غالب اور حکمت

والا ہے۔''

پھر نِي كريم تَلَيْكُمُ نِي اپنے ہاتھ بلند كيے اور فرمانے لگے:

﴿ اللَّهِ مَا أُمَّتِي أُمَّتِي ) " ا الله ميري امت ، ميري امت ! " اس كے بعد آپ تأثيم رونے لگے۔

چنانچیداللد تعالی نے فرمایا: '' اے جریل! جاؤمحمد (سُالیَّۃٌ) کے پاس۔ اور تیرا رب اگرچہ خوب جانتا ہے لیکن جاکر ان سے پوچھوکہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ لہذا حضرت جریل ملیّہ آئے اور آپ سُلیَّۃ سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ سُلیُّۃؓ نے جو کہا تھا وہ اضیں بتایا۔ اور جب حضرت جریل ملیّہ نے اللہ تعالی کو بتایا (حالانکہ وہ تو پہلے

ہی جانتا تھا) تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل الیام کو دوبارہ بھیجا اور فرمایا:

((إِنَّا سَنُرْضِيلُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْءُ كَ))

'' ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا کیں گے۔''

اللائدة 3.78:5 صحيح مسلم: 2599. الصحيح مسلم: 346.

اور نبی کریم سی پیز دیگر انبیاء پیال کے مقابلے میں اپنی امت کے کتنے خیرخواہ اور اس کے لیے کتنے مہربان نے اس

كالندازه آب ال بات سے بھى كر كتے بيل كه آپ عظيم في ارشاد فرمايا:

«لِكُلِ نَبِي دَعُوةٌ مُسْتَجَانِهُ فَتَعَجَّلَ كُلُ نَبِي دَعُونَهُ ، فَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَومَ الْقِيَامَةِ فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَن مَّاتَ مِنْ أَنتِي لَا نِشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا))

" ہر نبی کی ایک دعا (اس کی امت کے حق میں) قبول کی جاتی ہے۔ چنا نچہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کرلی۔ جبکہ میں نے اپنی دعا کومؤخر کردیا ہے اور وہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں شفاعت کی صورت میں کروں گا۔ اور میری شفاعت ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کے نہ بنا تا ہو''''

# ﴿ رحمة للعالمین مَنْ ﷺ نے اپنی امت کے لیے ہر چیز کو بیان کر دیا اور امت کی خیرخواہی میں کوئی کسر اٹھا

### نہیں رکھی 👙

آپ تَا يَّنِهُ كَا ارشَادَكُرامِي ہے: ﴿ مَا بَقِي شَيْئٌ يُقَرّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمُ ﴾

" بروہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمصارے لیے بیان کردیا گیا ہے۔ "
ای طرح آپ تَا يُنْتُم نے خطبَ ججۃ الوداع میں جب سحابۂ کرام وَیُلَیْم کے جم عَفیر سے بیسوال کیا تھا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا توتم کیا جواب دو گے؟ تب سحابۂ کرام وَیُلَیْم نے کہا تھا:

((نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّهُتَ وَنَصَحْتَ))

'' ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے یقینا دین پہنچا دیا۔ ( ذمہ داری ) ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔'' ''

اور آپ طابقہ جب فوت ہوئے تو اپنی امت کو ایک واضح شریعت دے کر گئے جس میں کوئی اخفاء یا ابہام نہیں تھا اور جوشبہات سے بالکل خالی تھی۔ آپ مٹائیہ نے ارشاد فرمایہ:

« قَدْ تَرَكَتْكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَهَارِهَا ، لَا يَرِيغْ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ »

" میں نے تنھیں ایک واضح اور صاف تھری ملت پر جیموڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روثن ہے۔ سرف ہلاک ہونے والا شخص ہی میرے بعد اس سے انحراف کرسکتا ہے۔ " ان ا

© صحيح مسلم: 199. الصحيحة للالباني: 1803. صحيح مسلم: 1218. صنن ابن ماجه: 43. وصححه الألباني.

🤹 رحمة للعالمين مَثَاثِينًا اپني امت كے ليے وہ عمل پيند نہيں كرتے تھے جواس كى مشقت كا باعث بنتا 💮

الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ لَقَنْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَذِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُّهُ . ...

'' تمھارے پاس ایسے پیغیرتشریف لائے ہیں جوتم میں ہے ہی ہیں، جن کوتمھاری مشقت کی بات نہایت ہی گراں گذرتی ہے۔'' ﷺ

يبى وجه ہے كه جب رحت عالم تَنْ يُنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ الْمَارَك مِين تَيْن راتين صحابة كرام وَمُنْ كُونماز تراوح باجماعت پُرُهاكَى اور چُوتھى رات آپ تشريف نه لائة تو نماز فجر كے بعد آپ تَنْ يُنْ فَيْ مَنونه پُرُها اور ارشاد فرمايا: «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مُكَانْكُمْ ، وَلْكِنِي خَشِينَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا»

''اولو ا آج رات معجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے تنفی نمیں تھی لیکن (میں معجد میں اس لیے نہ آیا کہ ) مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں بینمازتم پر فرض ہی نہ ہوجائے اور پھرتم اس سے عاجز آجاؤ۔'' ا

اسی طرح آپ ملاقظ نے ارشاد فرمایا:

(( لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرُتُهُمْ بِالسِّواكِ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ))

''اً گر مجھے امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''

﴿ رحمة للعالمين سَالِينًا اپن امت كے ليے شرى احكامات ميں آسانی كو پسندكرتے تھے اور سختی كو پسندنہيں

#### <u>کرتے تھے ہی</u>

چنانچہ آپ علیمیل نے جب حضرت معاذر ٹاٹیڈا اور حضرت ابوموی اشعری بڑٹیڈ کو دعوتِ اسلام کے لیے یمن کی طرف روانہ فر مایا تو آپ نے اضیں تھم دیا کہ

«بَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَسَاْوَءَ وَلاَ تَخْتَلِفَا))

'' لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنااور انھیں شخق اور پریٹانی میں نہ ڈالنا۔ اور ان کوخوشخبری دینا ، دین سے نفرت نہ دلانا۔ اور دونوں مل جل کر کام کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔'' اللہ

اى طرح آبِ تَاتَّيْمُ نَه ارشاد فرمايا: ((إِنَّ الذِيْنَ نِسُرٌ ، وَلَنْ يُسَادً الذِيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِدُوُا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوةِ وَالرَّوحَةِ وشَيْئٍ مِّنَ الدُّنْجَةِ)

① التوبة 9.128:9 صحيح البخاري: 2012، صحيح مسلم: 3.761 صحيح مسلم: 252. البخاري: 3038.

'' بے شک دین آسان ہے اور جو آدمی دین میں تکلف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا۔ لہذاتم ائتدال کی راہ اپناؤ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجروثو اب پرخوش سوجاؤ اور شبح کے وقت ، شام کے وقت اور رات کے آخری حصہ میں عبادت کرکے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔'' اُن

اى طرح آپ تَلْيَّامُ في ارشاد فرمايا: ﴿ إِنَّ اللهَ لَه، يَبْعَثْنَى مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا ، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَيِّمًا سَرًا ﴾ سَرًا ﴾

'' بے تنک اللہ تعالیٰ نے بھے مشقت میں ڈالنے والا اور لوگوں کو مشکل اعمال پر مجبور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تعلیم دینے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔'' ③

## العالمين مَا الله معنول كي منفعت كي خوامشهند رہتے اور جن لوگول نے آپ مَا الله كي رسالت كو

## ماننے سے انکار کردیا تھا، ان کے بارے میں آپ مؤلیام شدید فکر مند اور عمکین رہتے تھے ہے ،

الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ حَرِيْكُ مَا يَكُمْ بِالْهُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفُ رَّحِيْمٌ ۞

''وہ تمھاری منفعت کے بڑے نواہشمندرہتے ہیں ، مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفق اور مہربان ہیں۔'' آگ رحمة للعالمین سلطی امت کی ہدایت کے لیے اور اسے جہم سے بچانے کے لیے مس قدر حریص سے ، اس کا اندازہ آب اس بت کر سکتے ہیں کہ آب سی گئی نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلٍ إِسْتَوْقَدَ نارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفِرَاشُ
 وَهْذِهِ الدُّوَابُّ الَّتِيُّ تَقَعُ فِي النَّارِ نِقَعْنَ فِيهَا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَزَعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ ، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا أَخِذٌ بِحُجَزِكُم عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا»

" بے شک میری اور لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرن ہے جو آگ جلائے ، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روش کروی ہے جو آگ جلائے ، پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روش کروی ہے جو آگ میں گرنا شروع ہوجاتے ہیں۔آگ جلانے والا آدمی انھیں آگ ہے پرے ہٹا تا ہے لیکن وو اس پر غالب آکرآگ میں کود پڑتے ہیں۔اور میں بھی شمصیں تمھاری کمر سے پکڑ بکڑ کر کھینچتا ہوں تا کہ تم جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤلیکن (تم مجھ سے دامن چھڑا کر) زبردی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔" نہیں کر کر بردی جہنم کی آگ ہوں۔

© صحيح البخاري، كتاب الإيهان: 39. (2 صحيح مسلم: 1478. التوبة 128:9 صحيح البخاري. الرقاق باب الانتهاء عن المعاصى: 6483، صحيح مسلم الفضائل باب شفقته ﷺ على أمته: 2284.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اس کا کتنا افسوس اور صدمہ ہوتا اُس کی کیفیت اللّٰہ تعالیٰ بول بیان فرما تا ہے :

﴿ وَلَكَتَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَاالْحَدِيْثِ أَسَفًّا ۞

'' آپ تو شایدان ( کافروں) کے چیچھے اپنی جان کو کھو دینے والے ہوں گے اس غم سے کہ بیدائ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔'' ﷺ

نيز فرمايا: ﴿ فَلَا تَكُنَّ هَبُ تَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَوْتٍ النَّ اللَّهُ عَلِيْدٌ أَبِمَا يَصْنَعُونَ ٠

'' الہٰ اآپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہاکان نہ کریں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقینا اسے جانتا ''''گا ہے۔۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم مَنْ اللہ علیٰ کے نم وافسوں کی جوکیفیت بیان کی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مَنْ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خواہشمند تھے۔ ور اسلام قبول نہ کرنے والوں کے بارے میں آپ بے انتہا فکر مند رہتے تھے۔ ورنہ اگر آپ امت کی ہدایت کے بہت زیادہ خواہشمند نہ ہوتے تو آپ کوفکر مند ہونے اور اِس قدر مُملین ہونے کی کیا ضرورت تھی!

### و العالمين مَا لِين امت كے ليے امان تھے ي

جی باں ، رحمة للعالمین مَنْ الله تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے امان بنایا۔ آپ مُنْ الله کی امت سے پہلے کئی امت سے بہلے کئی امت کے اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ بین سے معنوظ رکھا۔ چنا نچہ جب بد بخت ابوجہل نے رحمتہ للعالمین مَنْ اللہ بین کے امت کو اللہ تعالیٰ نے اس جیز سے معنوظ رکھا۔ چنا نچہ جب بد بخت ابوجہل نے رحمتہ للعالمین مَنْ اللہ بین معنوظ اللہ بین معنوظ کے اس کا جواب یوں دیا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَحَمْ يَسْنَفُفِرُونَ ۞

'' بیمناسبنہیں ہے کہ اللہ تعالی انھیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ اور نہ ہی بیمناسب ہے کہ اللہ تعالی انھیں عذاب دے اور وہ استغفار کر رہے ہوں۔''

اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کو بطور امان ذکر کیا ہے۔ ایک رحمۃ للعالمین مُنَافِیْلُم کی ذات گرامی ، کہ جب بک آپ مُنافِیْلُم امت میں موجود ہیں اللہ تعالی اضیں عذاب دینے والانہیں۔ دوسری امان استغفار ہے۔ یعنی آپ مُنافِیْلُم کی وفات کے بعد آپ کی امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالی اسے ایسا عذاب نہیں دے گا جو

۞الكهف6:18.۞فاطر8:35.۞الأنَّفال8:33.

ا**ں کا ب**الکل ہی خاتمہ کردے۔

معزز سامعین! رحمة للعالمین طُلِیْ کی رحمت کے مختلف پہلو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اِس سے پہلے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں باری تعالی کی رحمت کے متعدد پہلو ذکر کیے۔ یہ تمام چیزیں اِس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ارحم اللہ ارحم اللہ ارحمین نے اور اس کی رحمت ہے۔ اور اس میں الرحمین نے رحمۃ للعالمین شکھیا کے ذریعے اس امت کو جو دین دیا ہے وہ پورے کا پورا دین رحمت ہے۔ اور اس میں کوئی ختی یا تشدو یا انتہا پیندی یا دہشت گردی نہیں ہے۔ اِس سلسلے میں جو پھھ کہا جا رہا ہے یا جو پھھ لکھا جا رہا ہے وہ

ہ من میں میں سندیں ہو ہوں ہیں۔ 'مب جھوٹا پر دپیگنڈا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اِس دین رحمت پر قائم 'ودائم رہنے کی توفیق دے۔ اور تمام او گوں کو اس دین میں دائل ہونے کی توفیق دے۔

عویز بھائیواور دوستو! رحمۃ للعالمین عَلَیْقُ کی رحمت کے پچھ مزید پہلووں کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلیں: ہم عرض کر چکے بیں کہ آپ عَلِیْفُ اپنی پوری امت کے لیے کس طرح رحمت تھے۔ اب امت کے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ آپ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔

و رسول اكرم القيام السيخ السياسيون (صحابة كرام الكافيم) كي لير رحمت تصريب في الحجه

آپ تائی اپ ساتھیوں کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے۔ آپ تائی کا گھر عام لوگوں کے گھروں کی طرح تھا ،

آپ تائی کا اٹھنا بیٹھنا ، کھانا پینا اور آنا جانا عام لوگوں جیسا تھا۔ آپ کے دروازے پرکوئی سیکورٹی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ صحابۂ کرام خالئے میں سے جو جب چاہتا آپ تائی ہے ۔ ملاقات کر لیتا۔ آپ تائی آتھیں یہی باور کراتے ہے کہ آپ ان سے افضل ہیں۔ ای لیے آپ اٹھی میں سے ایک فرد ہیں۔ اور کھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ ان سے افضل ہیں۔ ای لیے آپ تائی آتھیں اپنے آنے پر کھڑا ہونے سے منع کرتے تھے۔ اور اپنی تعریف میں حدسے تجاوز کرنے ہے بھی روکتے تھے۔ آپ ان سے مزاح بھی کرتے تھے ، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے تر یب رکھتے تھے۔

آرمۃ للعالمین طُوَّا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان میں سے بیاروں کی عمادت کرتے تھے۔ ان کے فوت شدگان کی نماز جنازہ پڑھ تے تھے اور ان کی تدفین میں شریک ہوتے تھے۔ ارحمۃ للعالمین طُوُلِم کے پاس جو کچھ آتا آپ اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کردیتے تھے۔ آپ ان سے ہمدردی کرتے تھے۔ اور خیر کے کامول میں ان سے تعاون کرتے ۔ تھے۔

«عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيهِ قُونَ»

64

اسلام دین رحت ہے 🕏

'' نم وہی عمل کیا کروجس کی تم طاقت رکھتے ہو۔'' <sup>ا</sup>

کی فتح ونصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے تھے۔

6 صحابة كرام ش في مل سے اگر كسى سے كوئى غلطى سرز د ہوجان تو آپ سالين اسے برا بھلانہيں كہتے تھے اور نہ ہى اس پر لعن تبييج تھے بلكه اس كے ساتھ زمى سے پیش آتے تھے اور اس كے ليے مختلف اعذار ڈھونڈتے تھے۔ اور پيار ومحبت

کے ساتھ اس کی راہنمائی کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بدویا دیہاتی شخص آپ سکھیٹا سے بداخلاقی کرتا تو آپ سکیٹا اسے معاف کردیتے اور اس سے اچھا سلوک کرتے تھے۔

، رسوں اکرم مالیکا خواتین اسلام کے لیے بھی رحمت تھے۔ چنانچہ

(1) آپ سالی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ اور مردول کو ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ سالی ہو یا بہن ہو یا بہن ہو اس کے ساتھ جاہے وہ مال ہو، یا بیٹی ہو، یا بیوی ہو یا بہن ہو سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تھے۔ خصوصا 'مال' وحسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیتے تھے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے اور بیٹی کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ سالی گا ایک دن خواتین کے لیے مختص کرتے کے حقوق ادا کرنے اور بیٹی کی اچھی تربیت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ سالی گا ایک دن خواتین کے لیے مختص کرتے

تصح جس میں آپ منافیا نمیں وعظ ونصیحت کرتے تھے۔

تھے۔ گھریلو کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے نبچے۔اورسفر میں آھیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

(3) رحمة للعالمين عَلَيْمَ عورتوں كوغلاموں يالونڈيوں كى طرح مارنے سے منع كرتے تھے۔ اور بيويوں كے درميان عدل وانسان كرنے كا حكم ديتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے كر «خِيَادُكُمْ خِيَادُكُمْ لِنِسَائِهِمْ » '' تم ميں سے بہترين

وانصائی کرنے کا علم دیتے تھے۔ اور آپ فرمانے سطے کہ «ج شخص وہ ہے جواپن بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔'' ﷺ

🙉 رہمة للعالمين مُنْ الله عورتوں كى فطرى مجبوريوں اور كمزوريوں كا خيال ركھتے ہوئے ان سے ہمدردى كرتے تھے اور

مخصوص ایام میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔

🕸 رسول اکرم من فیل بچول کے لیے بھی رحمت تھے۔ چہانچہ

(1) آپ مَالِیْرُم کیوں سے پیار کرتے تھے۔ انھیں بوسہ دیتے تھے۔ اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ اور انھیں اٹھاتے تھے، حتی کہ نماز کی حالت میں بھی انھیں اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ اگر کوئی بچے آپ کی گود میں پیشاپ کردیتا تو آپ

. (آمتفق عليه. (آسنن ابن ماجه: 1978. ----- اسے ڈانٹے نہیں تھے بلکہ پانی منگوا کر اپنے کپڑوں کو پاک کر لیتے تھے۔ اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ طاقی نہایت پیار کے ساتھ اس کی اصلاح کرتے اور اس کی تربیت کرتے تھے۔ آپ طاقی نہوں کے والدین کو ان کے درمیان عدل کرنے کا تھے۔

2 آپ الليا بوت تو ان كى شفا يالى كى دعا كرتے تھے۔ أكس كھٹى ديتے تھے۔ اگروہ بيار ہوتے تو ان كى شفا يالى كى دعا كرتے

تھے۔آپ الیاد کا بچوں کے یاس سے گزر ہوتا تو آپ انھیں سلام کہتے تھے۔

3 آپ اللہ بچوں کے حق میں اتنے رحدل تھے کہ اگر دورانِ نماز ان کے رونے کی آواز سنتے تو نماز میں تخفیف کردیے تھے۔

﴿ رحمة للعالمين مُالِيَّةٍ بِيُول كوعفائدِ فيحد، احكام شرعيه اور آ دابِ اسلاميه كي تعليم ويت تھے۔

ای طرح رحمت عالم طاقیم بیبوں ، بیود عورتوں ، غلاموں ، لونڈیوں اور فقراء وساکین کے لیے بھی رحمت متھ۔ چنانچہ آپ طاقی ان کے حقوق اوا کرنے اور ان پر مال خرج کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کرتے تھے۔

🐞 حتى كدرصت عالم النيام جانورول كے ليے بھى رحمت تھے۔

چنانچة پ طالق ان پرنري كرنے كا حكم ديت اور انھيں بہت زيادہ مارنے سے منع كرتے تھے۔

آپ سی آلیا ان کے مالکان کو ان کے بارے میں اللہ نعالی سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالنے اور انھیں کھنانے بیانے کا حکم دیتے تھے۔ ا

آپ اللی نے ایک عورت کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ ایک بلی کی وجہ ہے جہنم میں چلی گئی جس کوائ نے

باندھ رکھا تھا۔ نہ وہ اسے کھلاتی پلاتی تھی اور نہ ئی اسے چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ <sup>(2)</sup>

آپ سالیٹی نے جانور کو ذکح کرنے وقت اسے تیز دھارآ لے کے ساتھ اچھی طرح ذکح کرنے کا حکم دیا۔ ③ اور اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع فرمایا۔ '

اس کے علاوہ آپ ٹاپٹیٹر نے پرندوں کوان کے گھونسلوں سے اڑانے سے بھی منع فرمایا۔

ای طرح آپ سَلَیْظِ نے جانوروں کا مثله کرنے ، ان پرلعنت سیجے اور اُسیس اپنے تیروں کے لیے نشانه گاه بنانے سے بھی منع فر مایا۔

🦛 حتی که رحمت عالم منافیام کافرول کے لیے بھی رحمت ہے۔ چنانچہ

و كامسندأحد، وسنن أبي داود. ٤٠ متفق عليه ١١٠ مسلم ١٠٠ الطبراني والحاكم بإسناد صحيح.

(1) آپ طافیق کوجب میدیش کش کی گئی کدوہ پہاڑوں کو ملا کر مکہ کے کافروں کو پیس کر رکھ دیا جائے تو آپ طافی نے اس سے انکار کردیا۔ اور فرمایا کہ'' جمھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان کی نسلوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو اُس اکسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنائیں گے۔''

(3) جب كافرول نے رحمة للعالمين مَنْ إِنَّامَ كوميدان احدين زخمى كياتو آپ سَائِيَمَ اپنے جبرہ انور سے خون صاف كرتے ہوئة فرمار ہے تھے: (( اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُ لَا سِلْمُونَ )) ''اے اللہ! ميرى قوم كومعاف كردے كيونكه انھيں سَمُ عَبين ہے۔''

(4) جب رجت عالم ظافیم فتح مکد کے موقعہ پر مکہ کرمہ میں دائل ہوئے تو آپ طافیم نے اپنے دشمنوں کے آل عام کا تکم نہیں دیا تھا ، بلکہ معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا : ﴿ إِذْهَبُوا فَأَنْدُم الطَّاسَاءُ ﴾ '' جاؤتم آزاد ہو۔' بیہ اِس بات کی دلیل ہے کہ آپ طافیم ان کے خواہ شمند سے ۔ بکی بات کی دلیل ہے کہ آپ طافیم ان کے خواہ شمند سے ۔ بکی وجہ ہے کہ آپ طافیم کی بناء پر انھیں قبل کرے کا حکم دیا تھا وجہ ہے کہ آپ طافیم کی بناء پر انھیں قبل کرے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے صرف چار افراد کو قبل کیا تھا۔ باتی لوگوں کے اسلام لانے کے اعلان کو آپ طافیم فیرہ۔ مثلاً عکرمہ بن ابی جہل وغیرہ۔

جھار منا ہے گائیں ہے نہ کول میں تکار شروع نہ کرے۔۔ عورت خود مسلمانوں کے خلاف قال شروع نہ کرے۔۔

'آرجت عالم طَلِيْنَا المل الذمه كے حقوق كا خيال ركفے كى تلفين رُتے ہے۔ اور و عابه ' كولل كرنے ہے منع كرتے ہے۔ اور و عابه ' كولل كرنے ہے منع كرتے ہے۔ اس كے علاوہ آپ طَلِقْظُ مسلمانوں كواپنے كافر رشتہ داروں كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم ديتے ہے۔ تاكہ وہ ان كے قريب ہوں اور ان كے اخلاق ہے متاثر ہوكر اسلام قول كرليں۔

م (1) متفق عليه.

عزیزان گرامی! بیتمام باتیں اس بات پر دلالت کرن ہیں کہ حضرت محمد شائیل تمام لوگوں کے لیے باعث رحمت سے حق حتی کہ کافروں کے لیے باعث رحمت سے حتی کہ کافروں کے لیے بھی آپ شائیل رحمت ہی رحمت سے لہذا آپ شائیل کے حوالے سے کفار کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جارہے وہ سرا سر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔

#### دومرا خطبه

عزیز ان گرامی! کوئی مخص بیہ موال کر سکتا ہے کہ اگر سپ سائی کا فروں کے لیے بھی رحمت سے تو پھر آپ شائی کا کی ان کے خلاف جنگیں کیوں ہوئیں؟ جن میں ان میں سے کئی لوگ مارے بھی گئے؟

تواس سوال کے کئی جوابات ہیں:

آرسول اکرم علی رحمۃ للعالمین بی تھے۔لیکن جولوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے رہے،ضد اور ہٹ وھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، کفر اور شرک پر ڈٹ رہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہے، صرف اُن کے خلاف آپ علی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو جہاد کی اجازت دی گئے۔اور الله تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الذَّيْنِ اللّٰهِ الذَّيْنِ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ تَدِيدُنَ ۞﴾

اوراس کی حکمت بھی بتا دی گئی کہ ﴿ وَتِلْوَهُمْ حَثَیٰ اَکَدُونَ فِتْنَهُ ۚ وَ يَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْفَلِيدِيْنَ مِلْهِ ﴿ وَإِن الْتَهَوَ الْلَا عُلُونَ اللّهِ عَلَى الظّلِيدِيْنَ ﴾ '' اور ان ہے جنگ کروحتی کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللّه کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجا میں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی روانہیں ہے۔' '

ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کی اجازت ایک تومسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے دی گئی۔ دوسرا اس لیے کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ سے مراد اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر طاقت ہے،جس کی سرکو بی کی خاطر جہاد شروع کیا گیا۔

اسلام میں قال کرنا اصل ہدف نہیں ہے۔ بلکہ اصل ہدف سے ہے کہ لوگ اسلام قبول کرلیں اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ بہی وجہ ہے کہ رحمت عالم شافیظ نے اپنے مجاہد ابن کو سے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ سب سے پہلے کا فروں کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اگر وہ اسے قبول کرلیں تو انحمیں کچھ بھی اذیت نہ پہنچا نمیں۔ اوراگر وہ اسے قبول نہ کریں توان سے کوئی تعرّض نہ کریں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہوجا نمیں تو ان سے کوئی تعرّض نہ کریں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہوجا نمیں تو ان سے کوئی تعرّض نہ کریں۔ اور اگر وہ اس پر

0 البقرة 190:2 البقرة 193:20.

راضی نہ ہوں تو ان سے قال کریں۔

رسول اكرم تَنْ يَنْ إِنْ فَيْ بِن الى طالب رُنْ يَنْ كوجب خيبركا قلعه فَحْ كرف ك ليے روانه كيا تھا تو آپ طَيْمَ فَ أَصُيل ارشاو فرمايا تھا: « أَنْفُذْ عَلَى رِسُلكَ ، حَنَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمُ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْدُوهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيله ، فَوالله لَأَنْ يَهُدِى الله بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا حَيرُ لَكَ مِنْ حُمْر الذَّمَم» حُمْر الذَّمَم»

"اطمینان سے جاؤاور جلد بازی نہ کرو، یہاں تک کہتم ان کے علاقے میں پہنے جاؤ، پھر آنھیں اسلام کی طرف وعوت، دینا اور انھیں اللہ کے اُس حق کے بارے میں آگاہ کرنا جوان پر اسلام میں واجب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر اللہ تعالی تمھارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت، دے دے تو یہ تمھارے کے سرخ اونوں سے بہتر (3)

پھر یہی دعوت نیٹرب کک جا پہنی ، جہاں سے بہت سارے لوگوں نے خود ہی مَلْمَرمد آکر رسول اکرم سولیا کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ تو کیا انھیں بھی تلوار کے اربید الایا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ید دعوی ہی سرے سے غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فائم ہونے والی مملکت دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جو بغیر اسلحہ اٹھائے اور بغیر کسی کا خون بہائے قائم ہوئی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین اسلام دین مرحت ہے۔ اور دنیا بھر کو امن وسلامتی کا پیغام دیتا ہے۔

ا الله ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم طاقیق کی حیات مبارکہ میں 27 جنگیں ہوئیں، جن میں ہے 9 جنگوں میں آپ طاقیم

و المحيح مسلم، كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. في متفق عليه.

کرنے کے بعد خود بخو د ہی اسلام میں داخل ہوئے۔

خود شریک ہوئے ،لیکن ان تمام جنگوں میں آپ منگی کے ہاتھوں سوائے ایک شخص کے کوئی دوسرا آدمی قتل نہیں ہوا۔ اور جوتن ہوا وہ بھی اس طرح کہ مکہ مکرمہ میں ابی بن خلف امی اللہ کے دشمن نے رسول اکرم منگی اسے کہا تھا: میں ابنا گھوڑا تیار کررہا ہوں تا کہ اس برسوار ہوکرآ ہے کونٹل کروں۔ "ب آپ طافیا تھا:

" أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ الله ) " الرالله في جاباتو بين شَمْعِين قُل كرونگا-"

پھر جنگ أحد مين سي بد بخت رسول اكرم عَلَيْنَا كو تلاش كرتے كرتے آيا اور كہنے لگا: محد كہال ہے؟ اگر وہ بھے ہے فئ سے فئ گيا تو ميں نہيں بچوں گا۔ تو رسول اكرم عَلَيْنَا نے حارث بن صمہ اللّٰفَا ہے برچھی لی اور اسے اس کی گردن پر دے مارا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے كولا صلنے لگا۔ پھر قرلیش كے، پاس جاكر كہا: مجھے محمہ نے قتل كيا ہے۔ اس نے بجھے مكہ ميں تہوس قتل كرونيا۔ اللّٰہ كی قتم! اگر وہ مجھ پر تھوكتا بھی تو مجھے قتل كرديتا۔ اس كے بعد وہ' سرف' نامی جگہ پر مركيا۔

اِس واقعہ سے پہ چلتا ہے کہ رسول اکرم طالیّتِم کے ہاتھوں اس بد بخت کاقتل اپنے دفاع میں ہوا۔ اور یہ در نقیقت آپ طالیّتَم کا مجرہ بھی تھا۔ کیونکہ آپ طالیّتِم نے اسے کہا تھا کہ میں سمیں قتل کروں گاتو وہ آپ ہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس خص کے علاوہ آپ طالیّتِم کے ہاتھوں کوئی دوسرا آ دمی قتل نہیں ہوا۔ جو اِس بات کی دلیل ہے کہ آپ طالیّتِم اپنے مخالفوں کے بیاسے نہ منے۔ بلکہ آپ طالیّتِم ان ک، لیے بھی رحمت سے۔

﴿ اگرہم رسول اکرم طاقیم کی حیات مبارکہ میں ہونے والی تمام جنگوں میں کفار کے مقتولین کی تعداد کا جائزہ لیں تو وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کررہے ہیں ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مختلف جنگوں میں قتل ہو چکے ہیں۔ اور ہم اہل عقل ودانش کو بحوت و ہے ہیں کہ وہ ذراغور کریں کہ:

مسک دوں میں من اوچ ہیں۔ اور م ہمان من رود من وروق کرتے ہیں مدرہ پہلی عالمی جنگ س نے شروع کی تھی؟ اور س نے لوگوں کا قتل عام کیا تھا؟

وسری عالمی جنگ س نے شروع کی تھی ؟ اور کس نے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا تھا؟

🐞 وہ کون تھا جس نے 'جیروشیما' اور' نا گا سا کی' پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں انسانوں کوقتل کیا ؟

ہ وہ کون لوگ جھے جھوں نے عراق اور افغانستان پر لاکھوں ٹن بارود گرا کر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور اب تک کررہے ہیں؟

ذرا سوچنے! کیا وہ مسلمان تھے جن کے ہاتھوں ان تمام جنگوں میں لاکھوں افرادلقمئۃ اجل بن گئے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو آج پوری ڈھٹائی کے ساتھ اسلام اور مسمانوں پر جھوٹے الزامات لگا کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی ندموم کوشش کر رہے ہیں اور اسے دہشت گردی کی تعلیم دینے والا دین قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقی دہشت م گردی و، ہے جس کا ارتکاب ان جنگوں میں کیا گیا۔ اور حقیقی بہشت گردی وہ ہے جو آج بھی مختلف مما لک میں بے گناہ لوگوں کے خلاف کی جارہی ہے۔ والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله !

سب سے بڑے دہشت گردتو وہ ہیں کہ جوگزشتہ کئی بروں سے مختلف اسلامی ممالک میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ان پر بغیر ثبوت کے ، جھوٹے الزامات لگا کر ان کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں ، انھیں گاجر مولی کی طرح کا نے رہے ہیں اور عام شہریوں کوجن میں عورتیں اور بچ بھی شامل ہوتے ہیں ، انھیں ڈرون حملوں کے ذریعے یا میزائلوں کے ذریعے باسی اور طریقے سے قبل کررہے ہیں۔

وہشت گردتو وہ ہیں کہ جوفلسطین کی مبارک سرزمین پر ظالمانہ قبضہ جما کرخود اہل فلسطین کو بی ظلم وسم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور نہتے مسلمانوں کے خلاف خطرناک اور جدید الملحے کے ساتھ برسر پیار ہیں۔ اور بے گناہ نوگوں کو آل کر رہے ہیں۔ اور بے بس خواتین اسلام اور کمزور بچوں پر گوایاں برسا رہے ہیں۔ اور ان کے گھروں کومسار کر رہے ہیں۔ اور اِس بدترین دہشت گردی میں دہشت گردوں کی بشت پناہی کرنے والے عالی دہشت گردہجی شامل ہیں جو

الله تعالی مسلمانوں کو خاص طور پر اور پوری دنیا کو عام طور پر ان لوگول کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور ان کی تدبیروں کوخود اُٹھی کی تباہی کا ذریعہ بنائے۔



#### انهم عناصر خطب

(1) لا إله إلا الله كوفضائل 2 لا إله إلا الله كامعنى 3 لا إله إلا الله كى شروط

معزز سامعين! لاَ إِلَٰهَ إِلَّا الله وعظيم كلمه بحكه

- 🦚 جس کی خاطر مخلوق کو پیدا کیا گیا ، انبیاء ورسل ﷺ کومبعوث کیا گیا اور کتابوں کو نازل کیا گیا .........
- ای کلمہ کی بنا، پرلوگ دوقسموں ہیں تقسیم ہوئے۔ اس کے ماننے والے خوش نصیب مونین ،جن کے لیے اللہ تعالی نے جنم کا عذاب نے جنات تیار کررکھی ہیں۔ اور اس سے انکار کرنے والے بدنصیب کفار ، جن کے لیے اللہ تعالی نے جنم کا عذاب تار کررکھا ہے۔
  - 🐞 اس کلمہ کی وجہ سے روزِ قیامت تر از ونصب کیے جائیں گے اور لوگوں میں نامہُ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔
    - م يبي كلمه ((العروة الوثقى)) يعني ' مضبوط كرا" اور' و پائر ارسهارا" -- -
      - 🯶 يبي كلمه جنت كے حصول اور جنم سے نجات كا راستہ ہے۔
    - 🤻 یمی کلمه أس گھر کی چابی ہے کہ جس میں سعاد تمندی کے سوائیجھ نہیں ہوگا۔
    - 🚸 یمی کلمه دین کی جڑا اور اس کی اصل ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا رکن ہے۔

آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی عظیم کمہ کے فضائل اور اس پر ایمان لانے کی شرائط کو تنصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمہ کو ہمچھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آبین

كتاب وسنت ميں كلمه طيبه كے فضائل على

برادران اسلام! کتاب وسنت میں اس کلمهٔ طیبه کے عظیم فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ لیجیے سب سے پہلے وہ فضائل

ساعت تیجے۔

🛈 قرآن مجيدين الله تعالى نے اس كلمه كوكلمه طيبه كہا ہے۔ ايشاد بارى ہے:

﴿ اَلَهُ تُوَكِيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَنْجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُها فِ السَّمَاءِ ٥٠٠

'' کیا آپ نے دیکھانہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے! وہ اس عمدد درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہواور جس کی شاخ آسان میں ہو۔''

الثيخ ابن السعدى راك الله الني تفسير مين كهتم بين:

'' کلم طیبہ سے مراد ((لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)) اور اس کی فروع کی گواہی دینا ہے۔ اور عمدہ درخت سے مراد کھجور ب جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور اس کی شاخیں بلندی میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اور یہ ایہا درخت ہے جس سے ہمیشہ بہت منافع کمائے جاتے ہیں۔ اور یہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دینا رہنا ہے۔ ای طرح ایمان کے ورخت کی مثال ہے جس کی جڑ علم اور عقید ہے کے اعتبار سے مومن کے دل میں مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں پاکیزہ کلمات ، اعمال صالحہ، پیندیدہ اخلاق اور اچھے آ داب کی شکل میں ہمیشہ آسان میں پھیلی رہتی ہیں۔ اور وہ ہیں۔ اور وہ مورن کے درخت سے نگلتے ہیں۔ اور وہ ہیں۔ اور وہ مورن کے درخت سے نگلتے ہیں۔ اور وہ مورن کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔

- 2) الله تعالى في اسى كلمه كوتمام رسل مينيل كى وعوت كاخلاصه قرار ديا ب-ارشاد ب:
- ﴿ وَمَا آرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُوْلٍ إِلَّا نُوْجِيَّ لِلَّيْهِ أَنَّا ذَلَّ اِلَّا آنَا فَأَخْبُدُونِ ﴿ إِلَّا لَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَخْبُدُونِ ﴿ إِلَّا أَنَّا فَأَخْبُدُونِ ﴿ إِلَّا لَيْهِ مَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولٍ إِلَّا نُوْجِيِّ لِلْلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''ا اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وجی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔'' ﷺ

(3) يكلمه ((العروة الوثقى)) يعن "مضبوط كرا" اور" پائيدار سهارا" به حييا كه الله تعالى كافرمان ب: ﴿ فَمَنْ تَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ السُتَهُمَاكَ بِالْعُرُوقِ الْوَثَفَى ﴿ لَا الْفِصَامَر لَهَا \* وَاللّهُ سَمِيعٌ \*

'' پی جس شخص نے طاغوت کا افکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا ، اس نے در حقیقت ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اللہ خوب سننے والا اور جانے، والا ہے۔'' ﴿ اِ

یعنی جس شخص نے بتوں کو ، اللہ کے دیگر شریکوں کو اور ہر اس چیز کی عبادت کو چھوڑ ویا جس کی عبادت کی طرف

البراهيم 24:14. الأنبياء 25:21. البقرة 256:2.

شیطان دعوت دیتا ہے اور اس نے اکیلے اللہ تعالی کی ہی عبوت کی اور اس نے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جس پر وہ ثابت قدم اور صراط متنقیم پرگامزن رہے گا ..... طاغوت سے مراد ہر وہ شرہے جس پر جالمیت کے دور میں لوگ قائم شخص مثلا بتوں کی پوجا کرنا ، ان کوظکم (فیصلہ کرنے والا) تسلیم کرنا اور ان سے مدوطلب کرنا۔

((العروة الوثقى)) كے بارے ميں سعيد بن جبير برات اور الفتحاك برات كہتے ہيں كماس سے مراوكلم طيب لا إلله الله ہے۔ أ

(4) یمی کلمہ ((کلمة التقوی)) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم شاہیۃ کے اصحاب جی اُنٹی کے لیے لازم قرار دیا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي فَانُوبِهِمُ لَحَمِينَةَ حَمِينَةَ الْجَدْهِلِيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْمًا ﴾ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ النّوَمَهُمُ كُلِمَةً النّقَوٰى وَ كَانُوا النّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِكْلِ شَيْءِ عَلِيمًا ﴾ المُؤمِنِيْنَ وَ النّوَاللهُ عِكْلِ شَيْءِ عَلِيمًا ﴾ " جب كافرول نے اپنے دلول اور مومنول پر اپنا سكون اتارا اور انھيں تقوى والے كلمه پر قائم ركھا۔ اور يوگ اس كے سب سے زيادہ حقدار اور سزاوار شے۔ اور الله برچيز كى پورى خبر ركھتا ہے۔ " ق

ابواسحاق السبعى برطن بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن میمون برطنہ نے کہا: (الا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) سے بہتر کوئی بات نہیں۔ تو سعد بن عیاض برطنے نے کہا: اے ابوعبد اللہ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیکلمہ کیا ہے؟ یہی تقوی والاکلمہ ہے بشے اللہ تعالی نے حضرت محمد مُؤاتِیْم کے اصحاب مُؤاتِیْم کے لیے لازم قرار دیا ، چنانچہ انھوں نے اس پر قائم رہ کر بی ثابت کر دیا کہ وہ واقعتا اس کے اہل تھے۔

کلمہ طیبہ ہی دعوت حق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لَمُ دَعُوةُ الْحَقّ وَ الَّذِينَ يَلْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَيْهُمْ بِشَىٰ عِلِا كَمَا لَهُ اللهُ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لَمُ دَعُوةُ الْحَقّ وَ مَا دُعَاءُ الْكَفِرِيْنَ اِلاَ فِي صَلْمِ نَ كَيْسَتَجِيْبُونَ لَيْهُمْ بِشَىٰ عِلِا لَكَ لَكَ اللهَ عَلَيْ صَلْمِ لَكَ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَ مَا دُعَاءُ الْكَفِرِيْنَ اِلاَ فِي صَلْمِ نَ اللهُ فَى صَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَكُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ

التفسير ابن كثير: 1/319. ﴿ الفتح 26:48. ﴿ الرعد 14:13.

'' رُوَّوۃ الحق سے مقصود اسلیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور پکار اور سوال کو اس کے لیے خالص کرنا ہے ، یعنی وہ اکیلا ہے جسے پکارا جا سکتا ہے ،صرف وہی ذات ہے جس کا خوف دل میں لایا جا سکتا ہے ، جس سے تمام امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں ، اس کی محبت کو دل میں بسایا جا سکتا ہے ، رغبت بھی اس کی طرف کی جاسکتی ہے ، ڈربھی صرف اس کا ہوسکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی الوہیت باطل ہے۔''

(6) یکلمہ اتناعظیم ہے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں ، بلکہ یہ تمام پردوں سے تجاوز کرتے ہوئ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم نے ارشاد فرمایا:

(رمّا قَالَ عَبُدٌ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَطُ مُخُلِصاً إِلَا فُبَحتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّسَاءِ حَتَّى تُفْضِي إِلَى الْحَرْشِ مَا اجْنَنْبَ الْكَبَائِدَ)

'' كوئى بندہ جب بورے اخلاص كے ساتھ اور كبيرہ گناہوں سے بچتے ہوئے لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كہتا ہے تو اس كے ليے آسان كے دروازے كھول ديے جاتے ہيں يہاں تك كه بيكلمه عرش تك پہنچ جاتا ہے۔''

یعنی جوشخص بیکلمہ پڑھتا ہے ، اس کے معانی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم ہوجا تا ہے۔۔

رَّمَ يَكِلَم ونيا وَآخَرت كى پريثانيوں سے نجات كا سب سے، بڑا ذريعہ ہے۔ اى ليے حضرت يونس عليه نے مجھل كے پيٹ ميں اى كلمه كے ساتھ دعا كى : ﴿ فَنَا لَا يَ الطَّلَمْتِ آنَ لاَ ٓ اللّهَ الاَّ آنُتَ سُبُحنَكَ اللّهِ الِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينَ ﴾ '' كِيرانھوں نے اندھيروں ميں پكارا: تيرہ سواكوئى معود نہيں ، تو پاک ہے۔ اور ميں ، ي قصور وارتھا۔'' و اس كے بعد الله تعالى نے فرما يا : ﴿ فَالسَّنَجَبُنَا لَكُ ﴿ فَجَدَيْنَ هُ مِنَ الْفَقِيمَ اللّهِ وَكُنْ لِلْهَ لَلْهُ وَمِنِينَ نَ ﴾ اس كے بعد الله تعالى نے فرما يا : ﴿ فَالسَّنَجَبُنَا لَكُ ﴿ فَجَدَيْنَ هُ مِنَ الْفَقِيمَ اللّهِ كَانُونَ وَالوں كوبھى اس غم سے نجات دى۔ اور اى طرح ہم ايمان والوں كوبھى ناس خات و ماكرتے ہيں۔'' \* ناس كے بعد الله على الله الله على الله ع

((إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسُلِمٌ فِي شَيْئٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُحَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا))

'' جومسلمان اس دعا کے ساتھ کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اسے یقینا قبول کرتا ہے'' 🖁

ﷺ جامع الترمذي:3590. وحسنه الألباني. ﴿ الأنبياء 87:21. ﴿ الأنبياء 88:1 ﴾ صححه الحاكم في المستدرك: ر 505/1و وافقه الذهبي. لہذا جو شخص اس کلمہ کو پڑھتا ہو اور اس پر ایمان لانے کا دعوی کرتا ہو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ مشکلات ومصابب میں ، پریثانیوں اور آزمائشوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ وہ یقینا اس کی پریثانیوں کوختم کردے گا اور مشکلات ومصائب کوٹال دے گا۔

(8) یمی کلمه وه عبد ہے کہ جس کے ذریعے شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ لِا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اللَّا مَن انَّخَلُ عِنْ الرَّحْسُ عَهْدًا ﴾

'' اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے، رحمن سے عہد لیا ہو۔'' <sup>انا</sup>

حضرت عبدالله بن عباس وللنواست سے كمانھول في كها:

''اس عہد ہے مقصود لا إِلٰهَ إِلَّهَ اللهُ کَي گواہي دينا ہے، ،جس كے ذريعے انسان اس بات كا اقرار كرتا ہے كه ہرفتهم كى طاقت وقدرت كا ما لك الله تعالى ہے۔ اور يمي كلمه ہرتقوى كى جڑ ہے۔''

محترم بھائیو! شفاعت کسی کی ملکیت نہیں اور نہ ہی کوئی شخص اس کا اختیار رکھتا ہے۔ شفاعت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمان الٰہی ہے: ﴿ قُلْ لِللّٰهِ الذِّنَا فَا عَدُّ جَمِيْعًا ﴾

'' کہہ دیجئے کہ سفارش بوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔'' 🗷

لہذا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے۔ گا۔ حتی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مُلَّاتِیْم کو بھی جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آپ شفاعت کریں گے۔ جب آنحصور عَلَّاتِیْم اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے تو ان سے کم ترکوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا بڑا ولی یا امام کیوں نہ ہووہ کس کے حق میں اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے شفاعت کر سکے گا!

اور شفاعت صرف اٹھی لوگوں کونصیب ہوگی جھوں نے، ایمان باللہ اور اتباعِ رسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا عہد لے رکھا ہے۔ اور وہی لوگ شفاعت کے مستحق ہوں گے، جھیں اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے پہند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ لَا يَنْشَفَعُونَ ۚ إِذَا يَمَنِينَ الْهُ تَعْلَى ﴾

''اور وہ صرف ای کے حق میں ۔غارش کر سکیں گے جس کے لیے اللّہ راضی ہوگا۔''

بلکہ روز قیامت نبی کریم طالیم کی شفاعت بھی اسی شخص کو نصیب ہو گی جس نے دنیا میں اس کلمہ طبیبہ کا اقرار کیا ہو گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹڑٹنڈ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم ٹاٹیٹی سے پوچھا: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟

الزمر 87:19. قالزمر 44:39. قالأنبياء 28:21.

ُ وَٱلْ يَعْلَمُ غَ جَوَابِ وَيَا: ((لَقَدْ ظَنَلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَنْ لَا بَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا الْجَدِيث أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا الْجَدِيث عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَوْلَى مِنْكَ لِلْ اللهَ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ))

''اے ابو ہریرہ! مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم بی سوال کرو گے کیونکہ شمیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے ، (توسنو) قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کونصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کہا۔'' اُللہُ کہا۔''

(9) کلم طیب لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ جَهُم سے نجات پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول الله عَالَیْ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ اَلَّهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اِللّهُ اللهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللل

اور صحیحین میں حضرت عتبان واللہ اے مروی ہے که رسول الله منالیم نے ارشاوفر مایا:

«إِنَّ اللهَ حَرَّم عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِى بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللهِ»

'' ہے شک اللہ تعالی اس شخص کو جہنم پر حرام کردیتا ہے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ کہتا ۔، ۞ ہے۔

(0) کلم طیب پڑھنے والے محص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ محیح حدیث میں وارد ہے، کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: "جو محص کمل وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا اِللَهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَدَسُولُهُ» تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ آگ

[11] کلمہ طبیبہ اتناعظیم ہے کہ اگر اس کا ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں سے وزن کیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہو

گا- جبیما كدمند احد میں حضرت عبد الله بن عمر والفؤ سے مروى بے كدرسول الله علاق في في ارشاد فرمايا:

" جب حضرت نوح عليلة كى موت كا وقت قريب آيا تو انهول نے اپنے بيٹے كو وصيت كى اور فرمايا:

﴿ آَمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، آمُرُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَاوٰتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ

① صحيح البخاري: 99و 6570. ۞ صحيح مسلم: 382. ۞ صحيح البخاري: 1186, صحيح مسلم: 33. ۞ صحيح مسلم: 234.

السَّبُعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَةٍ ، وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْع وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْع كُنْ حَلَقَةً مُهُمَةً إِلَّا قَصَمَتُهُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْع وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْع كُنْ حَلَقَةً مُهُمَةً إِلَّا قَصَمَتُهُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَوْ أَنْ اللهَ وَبِحَمْدِه ، فَإِنَّهَا صَلاَةً كُلِ شَيْتٍ وَيَهَا بُرْزَقُ الْخَلْقُ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِلِكِ وَلَيْكِرْد ....»

" میں تہمیں دو باتوں کا تھم و بتا ہوں اور دو باتوں ہے من کرتا ہوں۔ میں تہمیں ((لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)) کے پڑھنے کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جا تیں اور لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَالا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا۔ اور اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں کی بند دائرے میں ہوتے تو لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَحْسِ تباہ کردیتا۔ اور میں تہمیں ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدہ)) کے پڑھنے کا تھم بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور مخلوق کو ای کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور کمر سے منع کرتا ہوں۔"

ت بیکلمه سب سے افضل ذکر ہے اور اس کا اجر وثواب سب سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت الوہریرہ دی ڈائٹ سے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹ نے ارشاد فرمایا:

" جو شخص دن میں (الا إلله إلا الله و خده لا شريك في اله الملك و له الحدمد ، وهو على كل شيئ في الله و تو يواس ك ليه و تك الله يك و تا ياده على الله يك و تا ياده على الله يك و و الله و تا ياده على الله يك و الله و تا ياده على كرك "

﴿ يَهِ كَلَمْهُ وه حقيقَ رابط ہے جس پرتمام صحیح مسلمان الحصے ہو سکتے ہیں۔ اس كلمه كى بناء پر وہ دوس اور دشمنى كرتے ہیں اوراس كے ساتھ وہ محبت كرتے ہیں۔ اوراس كى وجہ سے وہ انكاركرنے والوں سے بغض ركھتے ہیں۔ اوراس كى وجہ سے اسلامى معاشرہ ایک جسم كى طرح اور سیسہ پلائى ہوئى دیواركى مانند ہوتا ہے كہ جس كا ایک حصد دوسرے حصے كو مضوط بناتا ہے۔

رسول اكرم ترقيق كا ارشاد كرامى ع: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْمُسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسْدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)

و الصحيحة للالباني: 134. الاصحيح البخاري، وصحيح مسلم.

'' آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے ، ایک دوسرے پرترس کھانے اور شفقت کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جب اس کا ایک عضو بھار ہوتا ہے تو اس کے لیے باقی تمام اعضاء بھی بھار اور بیدار رہتے ہیں'' اللہ ا

تو مومنوں کے درمیان ایک دوسرے سے اتنا اچھا سلوک اور اتنی جمدر دی صرف کلمہ طیبہ (الا إله إلا الله)) کی بناء یر ہی ہوتی ہے۔

14) کلم طیب ایمان کے شعبول میں سب سے اعلی شعبہ ہے۔ رسول اکرم من ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ أَلْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَسَبْعُوْنَ - أَوْ بِضُعٌ وَسِتُون - شَعْبةَ : فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ : ﴿ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ . وَأَذَنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَا مِنَ الْإِبْمَانِ)

"ايمان كے سرز إيا ساتھ) سے زيادہ شعبے ہيں۔سب سے افضل شعبہ (الآ إِله َ إِلَّا الله)) كہنا ہے۔ اورسب سے مرشعبہ رائے ہے کی تكليف دہ چيز كودوركرنا ہے،" \*

3) یمی وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی طرف و وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیّب بڑا تھ کا بیان ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اکرم بڑیٹم اس کے پاس آئے۔ اور آپ مٹائیٹم نے دیکھا کہ ابوجہل اورعبد اللہ بن ابوامیہ بھی اس کے پاس بیٹے ہوئے ہیں۔ چانچہ آپ مٹائیٹم نے فرمایا:

﴿ رَبِ عَمِّ ا قُلْ : لاَ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، كَلِمَةٌ أَشْهَ . لَك بِها عِند اللهِ )

'' ہے چیا جان! آپ'' لا إله إلا الله '' كا اقرار كرليس كيونكه بيرايبا كلمه ہے كہ جس كى بنا پر ميس الله كے باس آپ كے حق ميں گوائى دوں گا۔''

اس پر ابوجهل اور عبد الله بن ابو اميه كين گي: اے ابوطالب! كياتم عبد المطلب كے دين كو چھور دوگ؟ تو رسول اكرم سُلَيْلًا بار بار اسے "لا إلله إلا الله " پيش كرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے ،ليكن ابوطالب نے كہا: وہ دين عبد المطلب پر قائم ہے اور اس نے "لا إلله إلا الله" كا اقرار كرنے سے انكار كرديا - " ابوطالب نے كہا: وہ دين عبد المطلب پر قائم ہے اور اس نے "لا إلله إلا الله" كا اقرار كرنے سے انكار كرديا - " سامعين كرام! بياس كلمه طيب كے بعض فضائل شے جو الم نے قرآن وحدیث كی روشی میں ذكر كيے - اب سوال بي پيدا ہوتا ہے كہ اسے عظیم كلمه كامفهوم كيا ہے؟ آئے اس كا عنی ومفہوم معلوم كرتے ہيں -

لا إله إلا الله كامعني ١٠٠٠

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ فَاعْلَمْ آنَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

'' خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبرد برحق نہیں ہے۔'''

لہذااس کامعنی جاننا واجب ہے اور تمام ارکان اسلام پر مقدم ہے۔

اور نِي كريم مَ اللَّهِ مَ كا ارشاد ب: ﴿ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾

'' برخُصٰ پورے اخلاص کے ساتھ لاَ اِلْهَ إِلَّا اللهُ کَے وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' ﷺ

اور مخلص وہ ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ کو سمجھے ، اس پرعمل کرے، اور سب سے پہلے اس کی وعوت دے کیونکہ اس میں تو حید کو بیان کیا گیا ہےجس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کہ بیدا کیا ہے۔

بين تا يا بيان المادية .

#### '' إلهُ'' كالمفهوم 🍦

'' اللہ'' کامعنی معبود ہے یعنی جوعبادت کا استحقاق رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالی مستحقِ عبادت کیوں ہے؟ اس سے کہ وہ ایسے اوصاف سے متصف ہے جن کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آخری درجہ کی محبت کا حقدار ، وہی محبوب اور انتہائی اطاعت اور فرما نبرداری کا اظہاراسی کے لیے رواہے۔

لہذااللہ تعالیٰ ہی وہ محبوب اور معبود ہے کہ دل محبت ہے جس کی عبادت کریں ، اس کی اطاعت بجالا نمیں ، اس کے لہذااللہ تعالیٰ ہی وہ محبوب اور معبود ہے کہ دل محبت ہے جس کی عبادت کریں ، اس کی اظہار کریں ، اس سے خوفز دہ ہوں ، س سے امیدیں وابستہ رکھیں ، دشواریوں میں اس کی طرف رہوع کریں ، مشکلات میں اس کو پیاریں ، اپنے مفادات میں اس پر بھروسہ کریں ، اس کے پاس جائے پناہ تلاش

مریں، اس کی محبت میں سکون پائیں۔ م

• لفظ'' الله'' جب بھی تنگی کی حالت میں ذکر کیا جائے تو اللہ تعالی ذکر کرنے والے کوخیرِ کثیر سے نواز تا ہے۔ فرمان م

الله ٢٠٠٤ ﴿ تَنْبُرُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُمْلِكُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾

'' با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشا مت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔''

• لفظ" الله" جب بهى خوف كى حالت مين لكارا جائة الله تعالى لكارنے والے كاخوف اور اس كى پريشانى كا ازاله اكرتا ہے۔ فرمان اللي ہے: ﴿ أَمَّنَ يَجِيْبُ الْمُضْطَوَّ إِذَادَ مَا لاَ وَيَكَنِيْكَ السَّوْءَ ﴾

• 19:47. و رواه أحمد وهو صحيح. اللك 67:16.

" بھاا کون ہے جو لاچار کی فریادرس کرتا ہے جب وہ ات، پکارتا ہے! اور اس کی تکیف کو دور کردیتا ہے!" پ لفظ" اللہ" جب بھی تنگ حالی میں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ انحالی ذکر کرنے والے کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی کمزیر اس سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالی اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ذلیل اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی اسے عزت واللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی فقیر اسے نداء دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی فقیر اسے نداء دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی فقیر اسے نداء دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی فقیر اسے نداء دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ اَکَیْسَ اللّٰهُ بِحُنّافٍ عَبْدَةٌ ﴿

'' کیا اللہ اینے بندے کو کافی نہیں ہے؟''<sup>ﷺ</sup>

لا إله إلا الله كے دوركن

کلمہ طیبہ (الآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)، کے دورکن ہیں: (الا إله)، جس میں الله تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام معبودانِ باطلمہ کی نفی ہے۔ اور دوسرارکن ((إلا الله)) ہے جس میں صرف الله تعالیٰ کی عبادت کا اثبات ہے۔

ببهلاركن: نفي (إلا إله))

کلمہ طیبہ کے پہلے رکن میں اللہ تعالی کے سوا باتی تمام معبودان کی نفی کی گئی ہے۔ اور ان میں (الہة ، انداد، طواغیت اور أرباب) شامل ہیں:

(1) الها ہے مقصود وہ ہیں جن کا اللہ کے علاوہ قصد کیا جائے ، حصولِ منفعت کے لیے یا کسی نقصان سے بیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ يَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُوُّهُمْ ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرًا ۞

'' اور بداللہ کو چھوڑ کر الیمی چیزوں کی عباوت کرتے ہیں جو انھیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ اور کا فر اینے رب کے مقابلہ پر (باغی کا) مددگار بنا ہوا ہے۔''

اور حضرت ابراہیم علیاً نے اپنی قوم سے کہا تھا: ﴿ يَ لَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيَّا وَ لَا

يَضُرُّ كُهُ ٥ أَفِّ تَكُمُ وَلِمَا تَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْفَيْ اَفَلَا تَعْفِي أُوْنَ ٥ ﴾

'' پھر کیا تم الیی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہتہ ہیں، کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں ؟ افسوں ہے تم ہےتم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرنے ہو۔ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے ؟'' ''

؟ 2) طواغیت : بیرطاغوت کی جمع ہے اور اس سے مراد ہر وہ چیزیا ہر وہ شخصیت ہے جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے۔

a (ثالنمل 62:27. © الزمر 36:39. ۞ الفرقان 55:25. ۞ الأنبياء 66:21-67.

مثلابت، نجوی ، جادوگر ، علائے سوء وغیرہ۔ ای طرح اس ہے مراد وہ باطل حکمران بھی ہیں جن کی اطاعت پرلوگ مجبور ہوں اور جنہیں لوگ اس حیثیت سے تسلیم کرتے ہوں کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کوحرام قرار دے دیں تو وہ بھی اسے حرام تصور کریں۔ اور اگر وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیں تو وہ بھی اسے حلال تصور کریں۔ اور اگر وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیں تو وہ بھی اسے حلال تصور کریں۔ اس طرح کے حکمران بھی طاغوت اور ان کی پیروی کرنے والے ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا قِنَ الْكِتْبِيئُ مِنْوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

'' کیا آپ نے ان لوگوں پرغور کیا جنہیں کتاب کا پھنام دیا گیا ہے اور وہ بنوں اور معبودان باطلہ پر مجی ایمان رکھتے ہیں۔''<sup>©</sup> ایمان رکھتے ہیں۔''<sup>©</sup>

آنداد: انداد (ند) کی جمع ہے اور اس سے مراد ہروہ چیز ہے جس سے انسان کا اتنا قلبی تعلق ہو کہ وہ اس کی بناء پر دین سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے ، چاہے وہ چیز مال ہویا منصب ہویا اپنے گھر والے ہوں یا گھر ہویا قبیلہ ہویا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَضِدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُعْجِبُونَهُمْ كَحْتِ اللهِ الوَاللَّهِ اللهِ اللهُ تعالى سام إلى اللهُ تعالى سام إلى اللهُ تعالى سام إلى اللهُ ا

نيز فر ما يا: ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ إِقْتَرَفْتُهُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَ اِلْيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا دٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَا بَيْ اللهُ هَامُوهِ \* وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفِسقِيْنَ ۞ ﴿ اَلْهُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا دٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَا بَيْ اللّٰهُ هِمُوهِ \* وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي اللّٰهُ وَالْفُسقِيْنَ ۞ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

''(اے میرے حبیب مُلَیْظِ !) فرماد یجئے ! اگر تمہارے آباء داجداد ، اولاد داحفاد ، برادران ، بیویاں ، قبیله دخاندان ، کمایا ہوا مال دمنال اور تجارتی کاروبارجس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے ، تمہارے پیندیدہ قصور ومحلات (بیسب) تمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول ( مُلِیْظِ) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پیندیدہ ہیں تو پھر حکم الی (عذاب) کا انتظار کرواور اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔'' 3

﴿ أَرباب: ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کوحق کے خلاف فتوی دیں اور آپ یہ جان کر کہ وہ حق پر نہیں ہیں پھر مجھی ان کی اتباع کریں۔ یا اگر آپ جاال بھی ہوں تو طلب حق میں کوتا ہی کرتے ہوئے آپ حق کے خلاف فتوی دینے

النساء 51:4. البقرة 26:165. التوبة 24:9.

والول کی پیروی کریں!

فرمان اللي ہے: ﴿ إِتَّخَنُ وَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَا نَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ '' انھوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سواا پنا رب بنالیا ہے۔''

حضرت عدى بن حاتم ولا الله بيان كرتے ہيں كه انھوں نے نبى كريم الله الله بيات كے بارے ميں سوال كيا تو آيت كے بارے ميں سوال كيا تو آيت نے فرمايا: '' انھوں نے ان كى عبادت نہيں كى تھى بلكه وہ جب حلال كوحرام اور حرام كو حلال كہتے تھے تو بيان كى اتباع كرتے تھے۔ اور يہى ان كى طرف سے ان كى عبادت تھى۔'' (2)

حافظ ابن کثیر بڑالٹن نے بہی تفسیر حضرت حذیفۃ بن الیمان جھٹے اور عبد اللہ بن عباس جل نظر مرالٹہ نے بہی تقل کی ہے۔
خلاصہ سے ہے کہ کمہ طیب کے پہلے رکن ((لا إله)) کا لازمی تقاضا سے ہے کہ تمام معبود انِ باطلہ ، تمام شریکوں ، طاغوتوں اور جن کو لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب کی حیثیت دے رکھی ہے ان کی نفی کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان تمام کا انکار کیا جائے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ، جن سے مائتے ہیں ، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں ، جن سے امریدیں وابستہ کرتے ہیں ، جن کو فقصان کے اختیارات کا مالک سجھتے ہیں اور جن کو بگڑی بنانے والا ، داتا ، داتا ، داتا ، داتا ہوں خوث مانتے ہیں ۔

رسول اكرم مَنَا يَنْ الله عَلَى بعد مَه مَرمه مِين تيره سال رہے۔ اس دوران لوگوں كواى بات كى طرف دعوت و يتح رہے كى دران لوگوں كواى بات كى طرف دعوت و يتح رہے كه ((قُولُوْا لاَ إله إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا)) يعنى تم سب الله تعالى كوئى معبود مان لو، كامياب ہو جاؤ كے۔ تو وہ كہنے لگے: ايك بى معبودكى بات ہم نے پہلے بھى نہيں سى ! أهول نے بياس ليے كہا كه وه وه لا إله إلا الله "كامعنى سجھتے نتے اور انھيں معلوم تھا كه جو شخص بيكمه پڑھ لے وہ غير الله كوئيس لكارتا۔ اس ليے انھوں نے اسے پڑھنے سے انكار كرديا۔ تب الله تعالى نے ان كے بارے ميں فرمايا:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْاً إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَيَسْتَكُبُرُوْنَ ۞

'' نصیں جب بیکہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو و ، تکبر کرتے ۔''<sup>(د)</sup>

جبكه نبي كريم ملك كاارشاد ہے:

((مَنْ قَالَ لاَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَانَّهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)

'' جوآ دمی لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله ' کم اور الله کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کردے تو اس کا مال اور نون دونوں حرمت والے ہوجاتے ہیں۔ اور اس کا حماب الله پر ہے۔'' ق

(١)التوبة 9:31. كمسندأ حمد، جامع الترمذي: 3095. وصححه الألباني. (3)الصافات 35:37. كاصحيح مسلم: 23.

اس حدیث کامعنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینے سے غیر اللہ کی عبادت کا انکار لازم آتا ہے، جیسے فوت شدگان کو پکارنا وغیرہ۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کلمہ کو اپنی زبانوں سے پڑھتے تو ہیں لیکن ان کے افعال اس کے معنی کے خلاف ہوتے ہیں۔

# دوسراركن: اثبات (إلا الله) عِن

کلمہ طبیبہ کا دوسرا رکن ان امور کوشامل ہے:

# 🗘 صرف الله تعالى كا قصد كرنااوربس اى سے مانگنا 🕵

یعنی بندہ اپنی عبادت میں اکے لیے اللہ تعالیٰ کا قصد کرے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنائے۔ اور جب ہانگے توصرف اللہ تعالیٰ ہے مانگے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ إِنَّاۤ ٱنْزَلْنَاۚ اِلِيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعُبُبِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۞ الَّا يِلْهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ الْخَالُو مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَآ أَمُ مَا تَعُبُدُهُمُ وَ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللهِ زُلْفَى ۗ إِنَّ اللهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ فِيْ مَا هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ لِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُو كُنِنَ مَنْ هُو كُنِنَ كَفَارٌ ۞ ﴾ الله لا يَهُدِى مَنْ هُو كُنِنَ مَنْ هُو كُنِنَ مَنْ هُو كُنِنَ مُنْ هُو كُنِنَ مَنْ هُو كُنِنَ مُنْ هُو كُنْ الله لا يَعْدِى مَنْ هُو كُنْ بَاللهِ مُنْ اللهُ لا يَهْدِي مُنْ هُو كُنْ بُ كَفَارٌ ۞ ﴾

" ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ البذا آپ خالص اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادہ ولی بندگی خالصتا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت سرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں یقینا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا ، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جوجھوٹا اور منکر حق ہو'' آ'

نيز فرمايا: ﴿ قُلُ إِنَّ أُصِرْتُ أَنْ أَعْبُنَا اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞

'' کہدد بجئے: مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالصتا ای کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں'' ﴿
اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ علاقی شنے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))

'' جوشخص ایساعمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ ویتا ہوں۔'' (ق)

@الزمر 2:39-3. الزمر 11:39 صحيح مسلم: 2985.

اَى طَرِحَ الله تعالَىٰ كا فرمان ہے: ﴿ وَ قَالَ رَبُنُمُ اللهُ عُونَ آسُتَجِبُ لَكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِوِيْنَ ۞ ﴾

''اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں نہاری پکار کوسنتا ہوں۔ بیشک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہول گے۔''

ابذا کلمہ طیبہ کے دوسرے رکن ((إلا الله)) کا لازی نقاف یہ ہے کہ صرف اسی کو بکارا جائے ، بس اس سے سوال کیا حائے اور اس کے سواکسی کے سامنے جھولی نہ چھیلائی جائے۔

ادراء لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اولیائے کرام ۔ سے اس قدر عقیدت رکھتے ہیں کہ آئی کو نقصان کا مالک سیجھتے ہیں ، اٹھی کو رازق اور داتا تصور کرتے ہیں۔ آئیں دل میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بیہ بت اور اس طرح بیر برگانِ دین کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرح کا تصرف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے ،لیکن ان کے دلوں میں ایک وہم پایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید ان کے اس وہم کے شہات سے پاک ہو جائے۔ ان کے دلوں میں وہم بیہ ہوتا ہے کہ وہ ان اولیاء کے بارے میں یہ ہوتے ہیں کہ بیہ آئیں اللہ تعالی کے قریب کرتے ہیں! بالفاظ دیگر وہ گویا بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیہ آئیں سے داقف نہیں ہے۔ لہداوہ اپنے بزرگوں سے بیہ امیدر کھتے ہیں کہ وہ ان کا حال اللہ تعالی تک پہنجا دیں!

یا پھر وہ (اپنے گناہوں کی بناء پر) اللہ تعالیٰ ہے اتنے ذائف ہوتے ہیں کہ وہ خود براہِ راست اللہ تعالیٰ ہے معافی نہیں ما نگ سکتے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بناہ طب کر سکتے ہیں۔لہذا وہ اپنے اولیاء سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھا کیں!

یا پھر وہ بیاعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی رحیم نہیں ہے۔ لہذاوہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا واسطہ ضرور ہو جو خصیں اللہ تعالیٰ کے قریب کردے ۔۔۔۔۔۔۔!

ریسب اعتقادات بالکل باطل ہیں ، بلکہ اللہ تعالی اپنے بارے میں ایسے اعتقادات رکھنے سے ناراض ہوتا ہے اور وہ تو یہ جہا ہتا ہے کہ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان بالکل کوئی واسطہ نہ ہو۔ نہ دعا میں ، نہ خوف میں اور نہ امید میں ۔ اور وہ یہ پہند کرتا ہے کہ اس کے بندے براہِ راست اسے پکاریں کیونکہ وہ ان کے انتہائی قریب ہے :

﴿ وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِىٰ عَنِي فَإِنْ قَرِيْبُ أَجِيْبُ وَغُوقًا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي تُعَلَّمُهُ يَوْشُكُونَ ۞ ﴾ "اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ لہذاانھیں چاہیے کہ میرے احکام بجالائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تا کہ وہ ہدایت یا جا کیں۔"
ہدایت یا جا کیں۔"

جب کسی شخف کے دل میں بیہ بات بیٹے جائے کہ دلی کا بھی ایک مقام ہے (اور وہ بھی کچھ نہ پچھ کرسکتا ہے) تواسے بھین کرلینا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا (ند) یعنی شریک بنالیا ہے اور اسے اللہ کے برابر قرار دے دیا ہے۔ فرمان اللہ ہے: ﴿ تَاللّٰهِ إِنْ كُنّا كَفِی ضَلِل مَّبِینِ ﴾ اللہ ہے: ﴿ تَاللّٰهِ إِنْ كُنّا كَفِی ضَلِل مَّبِینِ ﴾ إِذْ نُسُوِّ يُكُمْ بِرَبِّ الْعُلْمِيْنِ ﴾

''اللّٰہ کی قشم! ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا۔'' ③

# 🤹 صرف الله تعالیٰ کی تعظیم اور اسی ہے محبت کرنا 🎅

یہ اس طرح ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدر ، اس کی عظمت ، اس کے جلال اور اس کے حق کو پہچانے۔ اور اس کے اساء وصفات اور کا نئات میں اس کی قدرت کے آثار میں غور وفکر کرتے ہوئے اس سے محبت کرے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞

'' ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاہنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور اور ہر نیمز پر غالب ہے۔'' ©

نيز فرمايا: ﴿ وَجَعَلُواْ بِللهِ شُرَكاآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَكَ بَنِينَ وَبَنْتٍ بِغَيْدِ عِلْمٍ \* سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَبَّا لَيَهُوْنَ ۞ بَدِيْتُ إِلَيْهُ وَلَكُوْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً \* وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ \* وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَوْنَ كُلُّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً \* وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ \* وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَمُونَ كُلُّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ \* وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ۞ لا تُدُرِئُهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَكُلُ ۞ لا تُدُرِئُهُ الْأَنْهُ وَهُو اللَّطِيقُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾ الْأَيْهَادُ وَهُو اللَّطِيقُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾

"ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ نے ہی اٹھیں پیدا کیا ہے۔ پھر اٹھوں نے بغیرعلم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ ڈالیس۔ جو بچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند وبالا ہے۔ وہ آسانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کیسے ہوسکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں! اس نے تو ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے تھا را رب، اس کے سواکوئی النہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ لہذاای کی عبادت کرواور وہ ہر چیز پرنگران ہے۔ نظریں اسے پانہیں سکتیں جبکہ وہ نظروں کو پالیتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔"

**0** البقرة 168:26. ©الشعراء 97:26-98. ©الحبج 174:22. € الأنعام 100:6-103.

# 🥸 صرف الله تعالیٰ کا خوف اوربس اس سے امید رکھنا 👔

یعنی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صرف اس سے، امید رکھے کیونکہ وہی تو ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہرقشم کا نفع ونقصان ہے۔ اور وہی ویتا اور روکتا ہے۔ اور وہی عزت وذلت کا مالک ہے۔

فرمان الله ب: ﴿ وَ لَمِنْ سَالْتَهُمُ مِّنَ خَلَقَ السَّمْوِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ وَ قُلْ اَفَرَءَ يَتُمُ مِّا تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

'' اور اگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ؟ تو یقینا کہیں گے: اللہ نے۔ آپ انھیں کہئے: بھلا دیکھو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو بیاس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہئے: مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور تو کل کرنے والے ای پر ہی تو کل کرتے ہیں۔' ﷺ
ای طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اَلا تُقَاتِدُونَ قَوْمًا نَکَدُوْآ اَیْہَا نَگُومَ وَ هَدُّوا بِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمُ

'' کیاتم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جضوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انھوں نے ہی رسول کو ( مکہ سے) نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا اور لڑائی کی ابتداء بھی انھوں نے ہی کی۔ کیاتم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس سے ڈرواگرتم مومن ہو۔'' ت

نيز فرمايا: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمْ مِّنَ دُوْنِهُ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشَفَ الطُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَخُوِيْلُا ۞ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ يَمْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ آيَّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْمُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اللَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَدْنُوْنَ كَيْتُغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ آيَّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْمُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَدْنُورًا ﴾ مَدْنُورًا ۞

" آپ کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم سے نہ تو تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلاشہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔" (3)

سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک داشنے سے مروی ہے کہ نبی کریم طابقیم ایک نوجوان کے پاس گئے جب وہ

الزمر 38:38. التوبة 13:9. الإسراء 57:56-57.

موت وحیات کی تشکش میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تم کیا محسوں کرتے ہو؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ کی رحمت کا امید وار بھی ہوں اور اپنے گناہوں پر اس کے عذاب سے خاکف بھی ہوں۔ تو رسول اللہ ظاہر تا نے ارشاد فرمایا:

((لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدِ فِيْ مِثْلِ هٰذَا الْمُوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ))
"اس جيه موقعه پريدونوں چيزي جس بندے ميں جمع ہوجا عيں تواسے الله تعالى وہ چيز عطا كرديتا ہے جس كى وہ اميدركھتا ہواوراسے اس چيز سے محفوظ ركھتا ہے جس كا اسے خوف ہو۔" (1)

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس عظیم کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے اور زندگی کے آخری سانس تک اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔

#### دومرا خطبه 🎅 🖲

برادران اسلام! پہلے خطبہ میں آپ نے کلمہ طیبہ کے نضائل اور اس کے مفہوم کے متعلق ہماری چند گذارشات ساعت کیں ، اور اب اس کی شروط بھی ساعت کر لیجیے۔ اور شروط سے مراد وہ امور ہیں جن کے بغیر اس پر ایمان درست نہیں ہوتا۔

# لا إله إلا الله كى شروط

پہلی شرط :علم 🌊

یعن کلمه طیبه کے معنی ومفہوم سے آگائی اور واقفیت حاصل کرنا۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿فَاعْلَمُ آنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ ﴾

''اچھی طرح جان لو! کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔'' 🕃

ابن السعدى مُراكِّة كہتے ہیں كہم میں دل كا اقرار ضرورى ہے ، یعنی اس سے جس چیز كا مطالبه كیا گیا ہے وہ اسے جانتا اور اس كے نقاضوں كے مطابق عمل كرتا ہو۔ اور بيعلم جس كا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یعنی علم توحید ، ہرمسلمان پر فرض عین ہے اور كوئی شخص اس سے مستثنی نہیں ہے۔

ای طرح الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ إِلاَّ مَنْ شَبِهِ كَ بِالْحَقِّ وَهُمْهِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ " "مروه جوتن كے ساتھ گواہى ویں اور أُحين علم بھى ہو۔ " أَنَّا

🗗 سنن ابن ماجه: 983. وحسنه الألباني. © محمد 19:47. ﴿ الزخرف 86:43.

اس آیت میں (الحق) سے مراد کلمہ طیبہ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ سختی شفاعت صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کلمہ کی گواہی دی اور گواہی بھی علم وبصیرت کی بنیاد پر دی اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ (نَ اشْیخ عبد الرحمن بن السعدی منطقہ کہتے ہیں: '' یعنی جس شخص نے زبان سے گواہی دی ، ول سے اقرار کیا اور اس کے معنی ومفہوم کاعلم حاصل کیا ، وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور (الحق) سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء ورسل عیالہ کی نبوت ورسالت اور ان کی شریعت ہے۔'' (3)

اور حضرت عثان والثي سے روایت ہے که رسول اکرم من الله کا ارشاد فرمایا:

((مَنْ مَّاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

'' جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' <sup>3</sup>

## دوسری شرط: یقین 🕵

یقین تک کی ضد ہے اور اس کا مطلب سے ہے کہ لا اِللہ اِلا اللہ کا پڑھنے والا بیاعتقاد رکھے کہ صفاتِ الوہیت کا حق دار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اور اسے اس کی الوہیت پر ایسا یقین جازم ہو کہ جس میں شک کی کوئی گئوائٹر نہ ہو۔

ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِينَ اَمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُوْا وَ جَهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اُولَيْكَ هُمُ الصّٰدِ قُونَ ۞﴾

' مؤمن تو صرف وہ لوگ ہیں جو الله تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک وشبہ نہیں کرتے اور اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں' کی لوگ سیچ ہیں۔'' 😅

اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے سیچے ہونے کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ مومن کا ایمان ہرفتم کے شک وشبہ سے بالاتر ہو، کیونکہ شک کرنا منافق کی صفت ہے نہ کہ مومن کی۔

لفظ (إنها) حصر كا فائدہ ديتا ہے جس سے مقصوديہ ہے كہ سيچ مومن بس وہي لوگ ہيں جن كا قول وفعل اور اعتقاد ہر

فتم ك فك وشبه ي باك بوتا ب- اى لياس كم تخريس فرمايا:

﴿ وَلَيْكَ هُمُ الصِّيقُونَ ۞ " يَهِمَ الوَّكَ سِيحِ بَينَ "

۞تفسيرابن كثير: 147/4.۞تفسيرابن السعدى: 461/4.۞صحيح مسلم-كتاب الإيمان باب الدليل على أن من رمات على التوحيد دخل الجنة قطعا ـ 26. ۞ الحجر ات 15:49. **4**03%

اور حضرت ابو ہریرہ والنو علی سان کرتے ہیں که رسول الله طبقی نے ارشاد فرمایا:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِيْ رَسُولُ اللهِ لاَ لِلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ»

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور میں (محمہ ﷺ) اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو گواہیاں ایک ہیں کہ جو بندہ ان گواہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اسے ان کے بارے میں کوئی شک وشینہیں ہوتا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔''

الكروايت من دالفاظ بن : ((لاَ يَلْقَى الله بهمَا عَندٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهمَا فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ))

'' جو بندہ بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اس حالت میں ملے گا کہ اسے ان میں کوئی شک نہیں تھا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔''

## تيسري شرط: اخلاص 🐑

یعنی لا إله إلا الله کا پڑھنے والا جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اسی طرح غیر اللہ سے براء ت کا اظہار بھی کرے۔ اسی لیے اس کلمہ طبیہ کوکلمہ ٔ اخلاص بھی کہ جاتا ہے۔

عربی زبان میں اخلاص کامعنی ہے: پاک صاف کرنا۔اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا اور اسے شرک اور ریا کاری سے یاک صاف کرنا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَمَآ أُصِرُوٓا إِلاَ لِيَعْبُ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ فَحُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوٰةَ وَ الزَّكُوٰةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوٰةَ وَ الزَّكُوٰةَ وَ الزَّكُوٰةَ وَ الزَّكُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَلُوْتُوا الزَّكُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَالْآلُوٰةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

'' نصیں محض ای بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور (شرک وغیرہ سے) منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں۔ اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔'' <sup>(3)</sup>

# چونکی شرط: صدق 🌯 🕙

صدق كذب كى ضد ہے يعنى كلمه گوصرف زبانى اقرار پر اكتفا نه كرے بلكه صدقِ دل سے اس كا اقرار كرے الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُوَّرُكُوْ اَ اَنْ يَقُوْنُواْ اَمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ﴿ اَصحيح مسلم: 27. ۞ البينة 5:98.

فَلَيُعْلَمَنَّ اللهُ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَسَ الْكُذِيدِينَ ٥٩

'' کیا لوگوں نے میں مجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ، انھیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جا ئیں گے؟ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جوان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ انھیں بھی جان لے گا جو سچے ایمان والے ہیں اور انھیں بھی معلوم کرلے گا جو جھوٹے ہیں۔''<sup>1</sup>

اور حضرت معاذین جبل والنظیریان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله منافظیم کی سواری پر آپ کے بیچھے سوار تھے، آپ نے فرمایا: اے معاذ! اضول فرمایا: اے معاذ! اضول نے کہا: اے الله کے رسول! میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: اے معاذ! اضول نے کہا: اے الله کے رسول! میں حاضر ہوں۔ (پھر تیسری بارنجی انھیں مخاطب کیا) اور فرمایا:

(﴿مَا سِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَ

حضرت معاذ رہ اللہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ دوں تا کہ وہ بھی خوش ہو جائیں؟ آپ مایا:'' تب تو وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔'' اس کے بعد حضرت معاذ جا لی موت کے وقت سے معاد جا کی موت کے وقت سے صدیث بیان کی تا کہ وہ گناہ سے نے جائیں۔

حافظ ابن حجر رش کتے ہیں: ''اس حدیث میں ((صدق من قلبه))'' سیج دل سے'' کی جوشرط لگائی گئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافق کا شہادتین کی گواہی دینا قابلِ تبول نہیں ہے''

اور اگرشهادتین کا اقر ارصرف زبانی ہواور پوری سچائی کے ساتھ دل کا اعتقاد شامل نہ ہوتو یہ کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے منافقوں کو جھوٹا قرار دیا جب انھوں نے یہ کہا کہ ہم محمد سُلٹی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ فرمان اللی ہے: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ مُو اللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

"جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کومعلوم ہے کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔" (ا

①العنكبوت2:29-3. ©صحيح البخارى: كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لايفهموا. • فتح البارى:222/1. النافقون1:63.

## يانچويں شرط: محبت 🎅 🕙

محبت سے مراد بیہ ہے کہ آ دمی کو کلمہ تو حید اور اس کے نقاضوں سے محبت اور الفت ہواور اس کے دل میں للد اور اس کے رسول سائیل کی محبت ہر چیز سے حتی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اس طرح اسے ان مؤمنوں سے بھی محبت ہو جو لا إله إلا اللہ پر كار بند اور اس كے نقاضوں كو پورا كرنے والے ہوں۔اور ان لوگوں سے دل میں نفرت ہو جو اسكے نقاضوں كو بورا كرنے والے ہوں۔اور ان لوگوں سے دل میں نفرت ہو جو اسكے نقاضوں كو بورا كرنے دار ہو كورانہيں كرتے۔

اس کلمہ سے سچی محبت دوامور سے ثابت ہوتی ہے:

🗈 تمام عبادات کواللہ تعالی کے لیے خالص کرنے سے جو کہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

🗈 شرک سے اپنا دامن پاک رکھنے سے۔ یہی دوامور دین کی بنیاد ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الله تعالی نے یہ آیت کر بمہ اپنی قدرت کی نشانیوں اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ذکر کی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس الله تعالی نے انھیں اتنی نعمتوں سے نو زاہے ، ان کے دلوں میں اسی الله تعالی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی ، لیکن اس کے برعکس انھوں نے الله تعالی کے شریک بنا لیے اور ان سے ایسی محبت کی جو کہ الله تعالی سے ہونی چاہیے تھی۔ جبکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ الله تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ شرک منبت حرام ہے اور وہ شرک اکبر کی اقسام میں سے أیک قسم ہے۔ اور شرک محبت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ ورشرک محبت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔

حضرت انس جالتُونيان كرتے ميں كدرسول الله عَلَيْنِ في ارشاد فرمايا:

((ثَلاَتٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجْدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ : أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ،

🖸 البقرة 2:165.

َ وَأَنْ يُّحِبَّ الْمُرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ . كَمَايَكْرَهُ أَنْ يُلْقِي فِيْ النَّالِ)

'' تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تووہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کے مٹھاس کو پالیتا ہے۔ ایک میر کہ اسے اللہ اور اس کے رسول (سُرُالِیَّا ) کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ دوسری میر کہ اسے کسی شخص سے محبت ہوتو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور تیسری میر کہ اسے کفر کی طرف لوشا اس طرح نالپند ہوجیسا کہ اسے جہنم میں ڈالا جانا نالپند ہے۔'

#### حچھٹی شرط: انقیاد 🎅 🕙

انقیاد و تصنوع تابعداری اورسرتسلیم نم کردینے کو کہتے ہیں۔اوریہاں اس سے مرادیہ ہے کہ لا إله إلا الله اور اس کے تقاضوں کا ظاہری و باطنی طور پر تابع ہوجائے۔اوریہ اس وقت ہوگا جب انسان الله تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض پر عمل پیرا ہواور اسکی حرام کردہ چیزوں کورک کردے۔ارشادِ ربانی ہے:

﴿ وَ إِنِيْنُوْ إِلَى رَبِّكُمْ وَ ٱسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾

''اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما نبر دار بن جاؤ اس سے پہلے کہتم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جاسکے۔''<sup>(2)</sup>

اور الشیخ ابن السعدی برالله کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک طرف جلدی رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:
﴿ وَ أَيْدُبُوۤۤۤۤ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ یعنی تم اپنے دلوں کے ساتھ اور اس طرح ﴿ وَ ٱسْلِبُو الله ﴾ یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب صرف انابت کا حکم دیا جائے تو اس میں دل اور اعضاء کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں۔ اور جب انابت کے ساتھ اسلام ﴿ وَ ٱسْلِبُو الله ﴾ کا حکم بھی ہوتو انابت سے مراد دل کے ساتھ اسلام ﴿ وَ ٱسْلِبُو الله ﴾ کا حکم بھی ہوتو انابت سے مراد دل کے ساتھ اسلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔

## ساتویں شرط: قبول کھی

قبول کا مطلب ہے: کسی چیز کو دل کی خوثی سے لے لینا۔اور یہاں اس سے مراد بیہ ہے کہ کلمہ تو حید اور اسکے تقاضوں کو بسر وچشم قبول کرلینا اوران میں ہے کسی چیز کا انکار نہ کرنا۔اور اس کے مقصود ومراد پرعمل پیرا ہونے کوخود پر جبر یا زبردستی نہ بھسا بلکہ ہسلیم ورضا قبول کرنا۔ارشاد ربانی ہے:

ن صحيح البخاري: 16، صحيح مسلم: 43. ١٤ الزمر 54:39.

﴿ وَكَنْ اِللَّهُ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيْدٍ اِلاَ قَالَ مُثَرَفُوهَا ۗ اِنَّا وَجَدُنَا اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَ اِنَّا عَلَى الْمُوهِمْ مُّقْتَدُونَ ۞ فَلَ اَوَ وَجُمُّتُكُمْ بِاهُلْى مِنَا وَجَدُتُهُمْ عَلَيْهِ الْبَاءَكُمُ اللَّهُ الْمُكَذِيدِهِ الْبَاءَكُمُ اللَّهُ ال

"اورای طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا (نبی) بھیجا تو اس میں عیش پر سے پر سے تو اس میں عیش پر سے تو اس میں عیش پر سے پر سے تو اس میں کے نشش پر سے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک طریقے پر چلتے دیکھا ہے اور ہم بھی یقینا آھی کے نشش قدم پر چلتے رہیں گے۔ پنجبر نے کہا: اگر میں تمہارے پاس ایبا دین لے آؤں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ سے ہو (تو تم تب بھی ای طریقے سے چھے رہو گے؟) انھوں نے کہا: ہم اس دین کا قطعی انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو آپ دیکھ لیجے کہ (اللہ اور رسول کو) جھلانے والوں کا انجام کیا ہوا!" أن

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ تریش اور ان کے ہمنواؤں نے جو طرزِ عمل اختیار کیا ہے کہ اضوں نے نبی کریم طَالِیْمِ کی دعوت کو شکرا دیا اور اس دین حق سے اعراض کرلیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو ہید در اصل سابقہ امتوں کے طرزعمل سے ماتا جاتا ہے جو انھوں نے اپنے انبیاء ٹھ کھٹے کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اور اس طرزعمل پرجس چیزنے ان تمام لوگوں کو آمادہ کیا وہ تھی اپنے آباء واجداد کی تقلید۔

اى طرح الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ إِنَّهُمُ كَانُوٓاَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِللهُ لِاَ اللهُ لِيَسْتَكُمْ بِوُفَنَ وَ يَقُوْلُوْنَ أَبِينًا لِنَاكُ لِيَسْتَكُمْ بِوُفَنَ وَ مَقُولُونَ أَبِينًا لِنَاكُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"بلاشبہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اس شاعر اور دیوانے کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ (ہمارانبی) حق لیکر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔" ﴿ اِللّٰہِ اللّٰہِ الل

الثينح ابن السعدى رِمُاللَّهُ كَهْمَ مِين :

" جب مشرکین کو دعوت دی جاتی کرتم کلمه طیبه کا اقرار کرواور الله تعالی کے سواباقی سب معبودان باطله کی لوہیت کا انکار کردوتو وہ کلمہ توحید پر اور اس کے لانے والے نبی پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے اور اس کی مخالفت کرتے، ہوئے کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد اور ہم پوجا کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں ؟ دیوانے شاعر سے ان کی مراد حضرت محمد مُناتِیْج ہوتے! الله تعالی ان ظالموں سے

ألزخرف25:43-23- الصافات:35-37

براسلوک کرے کہ انھوں نے نبی کریم مُناقیق کی دعوت سے منہ موڑ نے پر اور نہیں جھٹلا نے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ظالمانہ طور پر انھیں دیوانہ شاعر بھی قرار دے دیا ، حالاتکہ انھیں یہ معدوم تھا کہ آپ سُائی شعر اور شعراء کے بارے میں تو پچھ بھی نہیں جانتے۔ اور آپ سُائی اوری مخلوق میں سب سے زیادہ قلمند اور سب سے زیادہ درست بات کرنے والے انسان ہیں ' \*\*

اور حفرت ابوموى ظافر بيان كرتے بين كهرسول الله طَالِيَّة نے ارشاد فرمايا:

" ماریث سے مقصود یہ ہے کہ جو ہدایت نبی کریم طاقیا کے کرآئے اسے بارش سے تشبید دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ زمین تین قسم کی ہوتے ہیں:

ہے کہ زمین مین قسم کی ہوئی ہے۔ اس طرح لوگ بھی مین سم کے ہوتے ہیں:

ہم کی سم : ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، چنا نچہ وہ بارش کے آنے سے پہلے مردہ ہوتی ہے

لیکن اس کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے اور سبزہ وغیرہ اگاتی ہے جس سے لوگ اور جانور وغیرہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس

طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم پنچتا ہے تو وہ اسے یاد کر لیتے ہیں جس سے ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور وہ

اس پر عمل کر کے خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے لیگوں تک پہنچا کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔

دوسری قسم : ایک زمین ایس ہوتی ہے جو خود تو بارش کے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی ،لیکن پانی اپنے او پر روک کر

دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، چنانچہ اس سے لوگ اور حیوانات وغیرہ مستفید ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے

ہیں جن کے پاس حفظ کرنے والے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایس ہمھنہیں ہوتی کہ جس کی بناء پر وہ علم سے

بیں جن کے پاس حفظ کرنے والے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایس ہمھنہیں ہوتی کہ جس کی بناء پر وہ علم سے

بیں جن کے پاس حفظ کرنے والے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایس ہمھنہیں ہوتی کہ جس کی بناء پر وہ علم سے

شرک نے باس حفظ کرنے والے دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایس ہمھنہیں ہوتی کہ جس کی بناء پر وہ علم سے

شرک نے بیس جن کے باس حفظ کرنے والے دل تو ہوتے ہیں گیکن ان کے پاس ایس ہمھنہیں ہوتی کہ جس کی بناء پر وہ علم سے

شرک بیا ہیں السعدی: 256/44 شکھ صحیح البخاری: 79، صحیح مسلم: 2282

معانی اور احکام کا استنباط کرسکیس اور نہ ہی وہ علم پرعمل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ علم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ کوئی ضرور تمند طالب علم اور ان کے علم کا پیاسا جو اس سے نفع حاصل کرنے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا اہل ہو تو وہ ان سے اسے حاصل کرکے فائدہ اٹھائے۔ سویدلوگ اگر چہ اپنے آپ کو اس علم سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں بہنچاتے لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔

تیسری قسم: ایک زمین وہ ہوتی ہے جو نہ خود بارش کے پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ای طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تو حفظ کرنے والے دل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس سجھ ہوتی ہے تو وہ نہ خود اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔''ن

آ خریں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم کلمہ کو سجھنے ، اس کی شروط کو پورا کرنے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق دے۔اور ای پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔

**0ش**رح مسلم للنووي: 39/15.



#### انهم عناصرِ نطبه 🕵

- (1) تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے؟
  - (2) معادت كسے كہتے ہيں؟
- (3) تمام انبیائے کرام بیل کی دعوت کا خلاصہ: الله کی عبادت و بندگی
  - (4) بندگی رحمان کی یا شیطان کی؟
  - 🕃 رحمان کی بندگی کرنے والوں کی بعض صفات
    - (6) عبادت وبندگی کے چنداصول وضوابط
      - (۲) عبادت وبندگی کے ثمرات

#### پېلانطب چې

محترم «هزات! الله تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال ودولت جمع کرلیں؟ یا اپنے کاروبار کو نوب چیکالیں؟ یا اس لیے کہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوجائیں؟ یا اس لیے کہ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوجائیں؟ یا اس لیے کہ شیطان اور نفس کے اس لیے کہ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے دنیا بھرکی آسانشیں اکٹھی کرلیں؟ یا اس لیے کہ شیطان اور نفس کے بچھے لگ کرمن مانی زندگی گزاریں اور جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بے شار نعتوں سے نواز اس کے احکامات کی کوئی پروانہ کریں؟ اور اس کے دین کو پس پشت ڈال دیں؟

ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے؟

ہارے خالق ومالک اور ہمارے رازق اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصر تخلیق ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

"اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔" گویا تمام چِئُوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عبادت کرناہے۔

اب سوال یہ ہے کہ' عبادت' کسے کہتے ہیں؟

بعض اہل علم نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے:

« طَاعَةُ اللهِ بِفِعْلِ أَوَامِرِهٖ وَ جْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ مَعَ مَحَبَّةِ اللهِ وَخَوفِهٖ وَرَجَائِهِ »

''اللہ كے احكام پر عمل كرتے ہوئے اور جن چيزوں سے اس نے منع كيا ہے ان سے اجتناب كرتے ہوئے اُس كى إس طرح فرمانبردارى كرنا كه دل ميں اس كى محبت ، اس كے عذاب كا خوف اور اس كى رحمت كى اميد ہو۔''

اور بعض اہل علم نے عبادت 'کی تعریف یول کی ہے:

(( إِشْمٌ لِكُنِّ مَا يُحِبُّهُ الله وَبِرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ))

"عبادت ہرأس ظاہری وباطنی قول وعمل كا نام ہےجس سے الله تعالی محبت كرتا اور اسے ببند كرتا ہو۔"

ان دونوں تعریفوں سے یہ داضح ہو گیا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کرنے کا نام ہے۔ یعنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نواہی ومحرمات (جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان) سے بچنا اور پر ہیز کرنا۔ اور اپنے تمام اقوال وافعال کو اللہ تعالیٰ کی مظابق بنانا معادت ہے۔

اِس جامع تعریف سے میکھی ثابت ہو گیا کہ عبادت صرف چند شعائر ہی کا نام نہیں ہے مثلا نماز ، روزہ اور جج وغیرہ۔ بلکہ ہروہ عمل جواللہ کی منشا کے مطابق ہو، اُس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہوادر اس کا تقرب حاصل ہوتا ہووہ معادت ہے۔

النداحية بحرت اورا عصة بيشة اللدكا ذكركرنا عبادت يهد بارى تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّ فِي خَنْقِ السَّهٰ وِ وَ الْمُرْضِ وَ الْحَتِلَافِ النَّهَا لِهَ اللَّهَا لِلْهَ اللَّهُ فِيلَمَّا وَقُعُوْدًا وَّ عَلْ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَنْقِ السَّهٰوتِ وَ الْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهٰذَا بَاطِلًا \* سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ۞

" بے شک آسانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل ونہار کی گردش میں ان عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں

@الذاريات56:51.

جو کھڑے اور بیٹے اور اپنے بہلو ول کے بل لیٹے ہوئ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے اُسیں بے کارنہیں پیدائیا ہے، تو ہرعیب سے پاک ہے، پس توہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔"

#### اسی طرح اس کا فرمان ہے:

﴿ فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوْ افِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْ امِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُو اللّهَ كَثِيبُوا لَّعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ﴾
" كير جب نماز ادا هو چكتو زمين ميں پھيل جاؤ اور الله كے رزق كو تلاش كرو۔ اور الله تعالى كا ذكر كثرت سے كيا كروتا كه تم كامياب هوجاؤ۔" (ق

ﷺ اسی طرح اپنے جسم کو نیند کے ذریعے راحت پہنچانا تاکہ بیجسم اللہ کی اطاعت وفر مانبرداری کے لیے چست اور صحت مندر ہے بھی عبادت 'ہے۔

( مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَّقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَى أَصْبَحَ ، كُتِب لَهُ مَا نَوى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزْ وَجَلَ )

'' جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آگئ یہاں تک کہ اس نے صبح کرلی تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔'' آ

اور حضرت معاذر النَّيْؤَ نَے كہا تھا: ﴿ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَفُومُ ، فَأَحْتَسِبُ نَوْسِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي ﴾ " ميں رات كوسوتا بھى ہوں اور اللہ بھى جاتا ہوں۔ چنانچہ ميں سوكر بھى اسى طرح الله تعالىٰ سے اجر وثواب كا طلـگار ہوتا ہوں جيسا كما تُحدكر ميں اس سے اجر وثواب كا طلـيًّا رہوتا ہوں۔" قَ

۞ألعمزن3:190-191.۞الملك 15:67.۞الجمعة 10:62. ﴿ سَنَ النَّسَائي:687. وصححهالاَلْبَانِي.۞صحيح البخاري:4344.

عبادت .....مفهوم اورثمرات گ

99

۔ موجہ اسی طرح اپنے پیٹ کی بھوک اور پیاس کوختم کرنا تا کہا'ں کا جسم مضبوط ہواور وہ نسلسل کے ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرتا رہے بھی' عبادت' ہے۔

🔹 حتی کہ حلال طریقے ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی' عبادیۃ ' ہے۔

رسول الله خاليظ كا ارشاد ہے:

﴿ وَفِي بْضِع أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ﴾ "اورتم ميل ساليك ك جماع ميل بحى صدقد ب-"

صحابة كرام شُلَقَةً نے كہا: ہم ميں سے كوئى فخض اگر اپنى شہوت كو بدار كرے توكيا اس ميں بھى اسے اجر ملتا ہے؟ تو آپ شُلِقِيْم نے فرمایا: ''تمھارا كيا خيال ہے ، اگر كوئى شخص اپنى شہوت كو حرام طريقے سے بورا كرے توكيا اسے گناہ ہو گا؟'' پھر آپ نے فرمایا: ''اسی طرح اگر وہ حلال طریقے ہے اسے بورا كرے تو اسے یقینا ثواب ہوگا۔''

🐲 اسی طرح لین دین اور کاروبار کے معاملات میں جھوٹ ، دھوکہ ، فراڈ اور خیانت وغیرہ سے بچنا بھی'عبادت' ہے۔

ہ اسی طرح والدین سے حسن سلوک کرنا ، رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا ، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا اور عام مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کرنا بھی' عبادت' ہے۔

ہ اس طرح اچھی عادات کو اپنانا ، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ، خسن خُلق کا مظاہرہ کرنا اور اچھی اور پاکیزہ گفتگو کرنا بھی معادت ہے۔

عزیزان گرامی! اِس پوری تمہید سے ثابت ہوا کہ' عبادت' اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا نام ہے۔ بندگی کس طرح؟ اِس طرح کہ بندہ اُس کی فرما نبرواری کرے اور اس کی نافر مانی نہ کرے۔صرف وہ عمل سرانجام دے جواُس کی منشاء کے مطابق ہو، جس کو وہ پیند کرتا ہواور جس سے اس کی رضہ حاصل ہوتی ہو۔ اور اُس عمل سے اجتناب کرے جواس کی منشاء کے مطابق نہ ہو، جس کو وہ پیند نہ کرتا ہواور جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔

سے سب کچھ وہ اس طرح کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہو ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافر مانی سے اجتناب کرے - ہرفتیم

کی عاجزی وائلساری کا اظہار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ اور اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز اس کو بنائے۔

کی بہی وہ بندگی ہے کہ جس کو تمام انبیائے کرام ﷺ کی دعوت کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ "

الله تعالیٰ اِس کا تذکرہ یوں فرما تا ہے:

﴿ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اغْبُدُ والله وَ الْجَتَنِبُوا الطَّاعُونَ ۞

و أصحيح مسلم: 1006.

" اور ہم نے ہرامت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ (لوگو) صرف اللہ کی عبادت کرواور غیر اللہ کی عبادت کرو

نير فرويا: ﴿ وَمَا آرُسُنْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا تُوْمِيَّ اللَّهِ ٱنَّهُ لَا اللَّهَ إِلَّا أَفَا غَيْدُ وْنِ ٥

'' اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھی بھیجا اس پریہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے ، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔'' ﴿ ﴾

الله تعالى نے متعدد انبیاء ﷺ كى دعوت كوان الفاظ ميں بيان فرمايا:

﴿اعْبُنُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إلهِ عَنْدُوهُ ﴾

'' تم الله بی کی عبادت کرو ، اس کے علاوہ تمھارا کوئی معبود نہیں۔'' 🔠

'الله تعالی کی بندگی کرنا' اِس قدر عظیم وصف ہے کہ اللہ نے یہ وصف اپنے برگزیدہ حضرات کے لیے بیان کیا۔

🤏 چنانچیمیسی علیشا اور مقرب فرشتول کے بارے میں الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ كُنْ يَّنْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَّكُونَ عَبْدًا تِتْهِ وَلَا الْمَلَلْبِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُنِهُ فَسَيَحْشُرُهُمْ لِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴾

''مسیح اس بات پر عارنہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں۔اور جوشخص اس کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔''<sup>اہ</sup>

اى طرح فرمايا: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْنًا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴾

'' وہ (عیسی علیہ ) تو بندے ہی تھی ، جن پر ہم نے انعام کیا اور انھیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔'' <sup>©</sup>

اور ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ

﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّكُو رَبُّكُو فَاعْبُكُوهُ مَا هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِدْ ﴿ ٢

''یقینا اللہ ہی میرا اورتم سب کا رب ہے ،لہنداتم ای کی بندگی کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔''<sup>'وا</sup>

جمیح ' یعنی حضرت عیسی ملیلا کے بارے میں نصاری کا دعوی تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کانعین کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تومحض اللہ کے بندے ہیں ، ای کی بندگی کرتے اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ نیز

© النحل 36:16. © الأنبياء 25:21. © الأغراف 59:7، 65، 73، 85، 48 النساء 271:4. © الزخرف 95:43. وأن الزخر ف 46:43. وأالزخر ف 46:43.

عبادت .....مفهوم اورثمرات

101

وہ لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ سب اللہ ہی کی بندگی دعبادت کریں۔ اور انھوں نے اس راستے کو صراط متلقم قرار دیا

ﷺ یکی وہ بندگی ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے ایک اچھے وصف کے طور پر اپنے کئی انبیائے کرام ﷺ کے لیے ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے واؤو میں کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا آیُوْبَ مُ اِذْ نَادٰی رَبَّا اَ آئِیْ مَسَّنِی الشَّیُطُنُ بِنُصْبِ وَ اور ایوب میں کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا آیُوْبَ مُ اِذْ نَادٰی رَبَّا اَ آئِیْ مَسَّنِی الشَّیُطُنُ بِنُصْبِ وَ عَبْدَانَ مِنْ اللهَ مُعْلِی اللهَ مُعْلِی اللهَ مُعْلِی مِنْ مَایا وَ اللهَ مُعْلِی اللهَ مُعْلِی اللهَ مُعْلِی اللهَ مُعْلِی مِنْصَبِ وَ اللهَ اللهِ اللهِ

اس طرح ابراہیم ، اسحاق اور لیقوب میلیج کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَاذْكُرُ عِلْمَانَاۚ اِبْرِهِيْمَ وَ اِسْحَقَ وَيَعَقُوْبَ أُولِي الْأَيْدِيٰي وَالْاَبْصَادِ ۞ ﴿

🗱 بندگی کا یمی وه وصف ہے کہ جو اللہ تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مُلاثیم کا بھی بیان فرمایا:

﴿ تَابِرُكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُوْنَ لِلْعَلِمِدِ بَنَ نَذِيرٌ ۗ ۞ ﴿

اى طرح فرمايا: ﴿ ٱلْحَدُمُ لِيهُ إِلَّذِي آَنْزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَكَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۞ ﴿

اى طرح فرمايا: ﴿سُبُحٰنَ الَّذِي ٓ اَسُرِى بِعَبُدِهٖ لَيُلَا مِّنَ لَمَسْجِدِ الْحَرَامِرِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بُرُكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَةُ مِنْ الْيَتِنَا وَيَّاهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ ۞ ﴿ لَيْرِيَةُ مِنْ الْيَتِنَا وَيَّاهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ ۞ ﴿ الْعَمِيْرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْيَتِنَا وَيَاهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْيَتِنَا وَيَاهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْ

اورخود رسول اكرم مَثَاثِيمً في جي اپنا يعظيم وصف يول بيان كيا:

« لاَ تُطْرُونِيْ كَمَا أَطْرَبَ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنْمَا أَنَا عَبُدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّه وَرَسُولُهُ »

''تم مجھے (میرے مقام ومرتبہ سے ) اس طرح نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی بن مریم علیہ کو بڑھایا۔ بے شک میں اللہ کا ایک ہندہ ہوں ، اس لیے تم مجھے اللہ کا ہندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔'' <sup>©</sup>

الله الع طرح فرشتول كم متعلق بهي الله تعالى في يبي وصف يول بيان كيا:

﴿ وَ قَالُواا تَحْنَى الرَّضِنُ وَلَدَّ اسْبُحْنَةُ ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لاَ يَسْبِقُونَكُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِم يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ وَقَالُواا تَحْنَلُ الرَّضِلُ وَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''(مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب ( فرشتے )اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالی پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔''®

سرر بلائے ہیں، فی بات یں اللہ تعالی پر سبقت ہیں کے جائے، بلندا ک کے برمان پر قار بلہ ہیں۔ نیز فرمایا : ﴿ وَ مَنْ عِنْدُهُ ﴾ یَسْتَکُبْرُونَ عَنْ عِنْ عِنْ دُونِ وَ لَا یَسْتَحْسِرُونَ ۞ یُسَیّحُون الّیْلُ وَ النَّهَادِ لَا

۞ 17:38. آس 41:38. آص 45:38. آلفرقان 1:25. الكهف 1:18 الإسراء 1:17 الصحيح البخاري، أحاديث الأنبياء 1:1. الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم: 3454. الأنبياء 26:21-27.

م فَتُرُونَ⊖﴾

"اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی بندگی ہے تکبر کرتے ہیں اور نہ بی وہ اکتاتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرتے ہیں، استی اور کی نہیں کرتے۔"

معزز سامعین! جہاں اللہ تعالیٰ نے بندگی کا یہ وصف انبیائے کرام پیلا اور فرشتوں کے لیے بیان کیا ہے وہاں اس نے اپنے دیگر بندوں کے لیے بھی یہی وصف بیان کر کے انھیں کئی بشارتیں سنائی ہیں۔

چِنانچِوالله تعالى فرما تا ہے: ﴿ لِعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُهُ الْيَوْمَ وَ لَآ اَنْتُهُمْ تَصْزَنُونَ ۞

''اے میرے بندو! آج شمصیں کوئی خوف نہیں ہے اور نیہ (آئندہ) شمصیں کوئی غم لاحق ہوگا۔''<sup>©</sup>

ایک اور مقام پر الله تعالی نے اپنے علاوہ کی اور کی بندگی سے اجتناب کرنے والے اپنے بندوں کو یوں بشارت وی: ﴿ وَ الّذِینَ اجْتَنَبُوا الطّاغُوْتَ اَنْ یَّعُبُدُ وَهَا وَ اَنَابُوٓۤ اِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشُرٰی ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ الّذِیْنَ یَسْتَبِعُوْنَ الْقُوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ اللهِ الّذِیْنَ هَل مِهُمُ اللهُ وَ اُولِیْكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَ بِ ۞

''اور جولوگ غیر اللہ کی بندگی کرنے سے اجتناب کرتے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں آٹھی کے لیے خوشخری ہے۔ لہذاآپ میرے بندوں کوخوشخری دے دیجئے ، جوقر آن کوغور سے سنتے ہیں ، پھراس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنھیں اللہ نے حق کی راہ دکھا دی ہے اور یہی لوگ عقل وخرد والے الم ہیں۔''

یں۔ اِس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے والے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں اور انھی کے لیے دنیا وآخرت میں خوشنجریاں ہیں۔

بندگی رحمان کی یا شیطان کی؟

اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ بندگی یا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے یا پھر شیطان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ اَلَهُ مَا مُعَمَّلُ إِلَيْكُمُ لِبَئِنِیۡ اَدْمَرَ اَنْ لَا تَعْبُدُ وَالشَّيْطُنَ ۚ إِنَّكَا لَكُمْ عَدُوَّ مُّمِدِیْنَ ۞ وَ اَنِ اعْبُدُ وَنِیْ ۖ هٰذَا کا ارشاد ہے: ﴿ اَلَهُ مَا اَعْبُدُ وَالشَّيْطُنَ ۚ إِنَّكَا لَكُمْ عَدُوَّ مُعِدِیْنَ ۞ وَ اَنِ اعْبُدُ وَنِیْ ۖ هٰذَا عِسِدَا اللَّهُ مُسْلَقَانُمُ ۞ ﴾

''اے آوم کی اولاد! کیا میں نے تم سے عبد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نه کرنا! کیونکہ وہ تمھارا کھلا ڈشمن ہے۔اور تم صرف میری بندگی کرنا ، یمی سیدھا راستہ ہے۔'' (<sup>8)</sup>

الأنبياء 19:21-20. الزخرف 86:43 الزمر 17:39 -18. الإس 60:36-61.

## شیطان کی ہندگی *س طرح* ؟ ج

الله تعالیٰ کی نافر مانیوں میں شیطان کی بندگی ہوتی ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کے لیے گناہوں اور نافر مانیوں کو انتہائی خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے اور اسے الله تعالیٰ کی عبادت وبندگی سے انحراف کرنے اور اپنی اطاعت کرنے پرآمادہ کرتا ہے۔

#34 CA

- ﷺ وہ شیطان ہی تو ہے جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے دور ہٹاتا اور انھیں مزاروں ، درباروں اور خانقاہوں میں لے جاتا اور ان سے شرکیہ اعمال کرواتا ہے۔
- ہ وہ شیطان ہی تو ہے جولوگوں کو رسول اکرم مَانیکی کی صحیح / ثابت شدہ سنتوں سے دور کرتا اور کارِ خیر کے نام پر دین میں نئ نئ بدعات ایجاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
- وہ شیطان ہی تو ہے جولوگوں کو حلال وجائز طریقے ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کی بجائے اسے حرام اور ناجائز طریقے سے ا طریقے سے پورا کرنے اور بدکاری پر اکساتا ہے اور لوگوں کی عزتیں لومنے پر آمادہ کرتا ہے۔
- ، وہ شیطان ہی تو ہے جولوگوں کو ان کی نفسانی خواہشات کا پہاری بنادیتا اور انھیں دین کے احکامات سے غافل کردیتا ہے۔
- وہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کوحرام اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی ترغیب دیتا اور سودی لین دین ، جوا بازی ، رشوت اور خیانت وغیرہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دینار ودرہم کا بندہ بن جاتا ہے اور پیسے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ نہ حلال وحرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ جائز وناجائز کا فرق رہتا ہے۔ رسول اکرم علیل کا ارشاد ہے:

« تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبُدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِى رَضِىَ وَإِنْ لَّمُ يُعُطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانتَكَسَ »

''ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ ، درہم کا بندہ اور لباس کا بندہ! اگر اسے دیا جائے تو راضی رہتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوجاتا ہے۔ وہ ہلاک ہو گیا اور سر کے بل گر کر برباد ہو گیا۔''<sup>(1)</sup>

دینار ودرہم اور لباس کی بندگی کا مطلب ان چیزوں کے سامنے سجدہ کرنانہیں ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طلب میں دین سے بالکل غافل ہو جائے اور اللہ کے احکامات کی کوئی پروا نہ کرے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ان چیزوں کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔

و المحيح البخاري: 2887.

عزیزان گرامی! کسی شخص کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے یا شیطان کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جس حالت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اُس کی عبادت میں کی کوشر یک نہیں تھہ اِتا ، اس کی فرما نبرواری کرتا ہے، اس کے فرما نبرواری کرتا ہے، اس کی فرما نبرواری کرتا ہے، کررہا ہے۔ لیکن اگر اُس کی موجودہ حالت اِس کے برعس ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کوشر یک بناتا ہے، ورباروں اور مزاروں کے چکر لگاتا ہے، اللہ کے فرائض کی ادا یکی میں غفلت برتا ہے اور جناب محمد شائیل کی نافر مانی کرتا ہے تو یقینا وہ شیطان کی بندگی کررہا ہے۔

اور ایبا بھی ہوسکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بندگی بھی کرتا ہواور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی بندگی بھی کرتا ہو۔ وہ جس قدر اللہ کا فرما نبروار ہوگا اس قدر وہ اس کی بندگی کرنے والا ہوگا اور جس قدر وہ اس کا نافرمان ہوگا اس قدر وہ شیطان کی بندگی کرنے والا ہوگا۔

## رحمان کی بندگی کرنے والوں کی بعض صفات 🛬

الله تعالیٰ نے اپنی بندگی کرنے والوں کی بعض صفات سورۃ الفرقان کے آخر میں ذکر کی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان صفات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرتے ہیں ، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی انھیں اختیار کر کے رحمان کے بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔

- [1] ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾
- ''اور رحمن کے حقیقی بندے وہ ہیں جوزمین پر انکساری سے چلتے ہیں۔''
  - (2) ﴿وَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَلُمَّا ۞
- '' اوراگر جابل ان سے مخاطب ہوں توسلام کہہ کر (کنار دُکش) ہو جاتے ہیں۔''
  - (3) ﴿ وَ تَانِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّمًا وَّقِيَامًا ۞
  - "اور جواینے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔"
- (4) ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَا ابَجَهَنَّمَ \* إِنَّ سَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۞ ﴿

''اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! جہنم کے مغذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے

والانہیں۔ بلاشبہ وہ بری جائے قرار ہے اور مقام بھی برا ہے۔''

[5] ﴿ وَالَّذِينَ لِذَآ أَنْفَقُواْ لَمُ يُسُرِفُواْ وَكُمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَايْنَ ذَلِكَ قَوَاهًا ۞ " اور وه جب خرج كرتے بيں تو نه

فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل ، بلکہ ان کا خرج ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔''

- (6) ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ ﴾ " اورجوالله كساتهكس اورمعبود كونبيس يكارت-"
- (7) ﴿ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهُ اللَّا بِالْحَقِّ ﴾ " اور نه بى وه الله كى حرام كى موكى كسى جان كو نا حق قتل الرحة بن بن "
  - (8) ﴿ وَلَا يَزُنُونَ ﴾ "اور نه وه زنا كرتے ہيں۔"

ان آخری تین گناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَهُنَّ اَثَامًا ۞ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ يَخُلْلُ فِيْهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَنْ ثَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولِكَ يُبَيِّلُ اللهُ سَيِّا تِهِمْ حَسَنْتِ وَ كَانَ اللهُ عَفُوْرًا تَحِيْمًا ۞ وَمَنْ ثَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَائَةً يَتُونُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ۞

''اور جو شخص ایسے کرے گا وہ ان کی سزا پاکے رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کردیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ بال جو شخص توبہ کرلے اور ایمان لے آئے اور نیک ہمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور جو تو بہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کا حق ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندول سے اگر اِس قسم کے گناہ سرز دہو جائیں تو انھیں فورا توبہ اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ورنہ اِن گناہوں کی وجہ سے انھیں قیامت کے روز ذلت ورسوائی کے ساتھ جہنم رسید کردیا جے گا۔ والعاذ باللہ۔

- @ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَلُ وَنَ الزُّورَ ﴿ " اور جُوجِهو في كوابي نهيس وية ـ "
- إِنَ ﴿ وَإِذَا مَنَّوُا بِاللَّغُو مَرُّوا كِدَامًا ﴾ " اور جب كي لغه كام پر گزر موتو وه وقار سے گزر جاتے ہيں۔''
- [آ] ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَكَيْهَا صُّهِا وَعُمْيَانًا ۞ "اور جب أَصي ان كرب كي آيات ك
  - ساتھ نسیحت کی جائے تو ان پر اند ھے اور بہرے ہو کرنہیں گرتے (بلکہ اثر قبول کرتے ہیں۔)''
  - (2) ﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَاصِنَ أَنُواجِمَا وَذْرِّيّْتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۞

" اور جو بوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آتکھول کی اور ہمیں پر بیز گاروں کا پیشوا بنا۔"

سامعین گرامی! رحمن کے حقیقی بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمیں بھی ان تمام صفات کو اعتیار کرنا <sub>۔</sub>

چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ان صفات کے حاملین کو بہت ہی عظیم خوشخبری وی ہے اور وہ ہے:

﴿ أُولِنِّكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَهْتِيَّةً وَّ سَلْمًا ۞ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ حَسْنَتُ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۞ ﴾

''یہی وہ لوگ ہیں جنھیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انھیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔'' ®

## عبادت وبندگی کے چند اصول وضوابط کے

اب ہم اللہ رب العزت کی عباوت و بندگی کے چند اصول وضوابط ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ اصول وضوابط ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو عباوت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔

#### يبهلا اصول 🕵

عبادت ميں اخلاص لازم ہے۔ كيونكہ اللہ تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَمَاۤ أُصِرُوۤۤۤۤۤ اِلَّاۤ لِيَعْبُدُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ ۗ حُنَفَآءَ وَ يُقِيمُو الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۞ ﴿

'' انھیں محض اس بات کا تکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللّہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور نماز قائم کریں ادر زکاۃ ادا کریں۔ اور یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔''<sup>3</sup>

' اخلاص' کا معنی ہے: پاک صاف کرنا۔ یعنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا اور اسے شرک اور ریا کاری سے پاک صاف کرنا۔عبادت میں کسی کوشریک کرنے یا دکھلاوے کی نیت کرنے سے عبادت ضائع ہوجاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاٹیٹی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ أَنَا أَغُنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشُرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ﴾

''میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ اور جوشخص ایساعمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو جھوڑ دیتا ہوں۔''۔''

یاد رہے کہ' عبادت' میں اخلاص کا ایک لازمی تقاضا ہے ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ ہی سے مدوطلب کریں اور اسی پر توکل اور بھروسہ کریں۔ بیہ وہ بات ہے کہ جس کا اقرار ہرمسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہوئے کہتا

الفرقان 63:25-76. البينة 5:98 المحيح مسلم: 2985.

عبادت .....مفهوم اورثمرات

107

ہے: ﴿ اِیّاكَ نَعْبُنُ وَ اِیَّاكَ نَسْنَعِیْنُ ۞ '' ہم تیری ہی عبادت كرتے ہیں اور تجھ ہے ہی مدد مانگتے ہیں۔' یہ بات نہایت ہی نامعقول ہے كہ ہم زبان سے تو اقرار كریں كه اللہ! ہم تیری ہی عبادت كرتے اور تجھ ہے ہی مدد مانگتے ہیں ،ليكن عملی طور پراس كی بندگی نہ كریں! غیر اللہ كرسامنے عاجزى وائكسارى كا اظہار كریں! غیر اللہ كو مدد كے ليے پكاریں! غیر اللہ كو اپنی امیدوں كا مركز بنائیں! غیر اللہ كے ليے نذر ونیاز پیش كریں! غیر اللہ سے خوف مائیں! غیر اللہ كو اختیارات اور نفع ونقصان كا ما لك تصور كریں! غیر اللہ يربھروسه كریں!

اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوٹوک انداز میں واضح کردیا ہے کہ تمام امورای کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور وہی ان کے متعلق فیصلے فرما تا ہے۔ اور جب سارے انتظارات اس کے پاس ہیں تو پھراس کی بندگی کرنی چاہیے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔

## دوسرا اصول 🕵

' عبادت وہ ہے جو کلام البی یا حدیث ِ رسول مُناتِیز سے ثابت ہو۔ کیونکہ رسول اکرم مُناتِیزم کا ارشاد ہے:

( مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدًّ )

"جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئ کام ایجاد کیا جواس میں نہیں ہے تووہ مردود ہے۔" (ق) ایک اورروایت میں ارشاوفر مایا: (( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ )) "جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔" (ق)

لہذا کوئی ایسا کام جس کا شوت قرآن وصدیث میں موجود نہ ہوتو وہ عبادت 'نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اذان سے پہلے رسول اکرم طابی پر صلاۃ وسلام پڑھنا ہے، جس کا شوت قرآن وصدیث میں نہیں ہے۔ اس طرح دعا میں رسول اکرم طابی کی ذات گرامی کا وسیلہ بنانا بھی وہ عمل ہے کہ جس کا قرآن وحدیث میں کوئی خبوت نہیں ہے۔ سوقرآن وحدیث سے ثابت شدہ امور پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ پوری کی بوری خیرو بھلائی اسی میں ہے۔

الهود 123:123 . @صحيح البخاري: 2697 ، صحيح مسلم: 1718 . @صحيح مسلم: 1718 .

# تيسرااصول 🐒

' عبادت' کی مقدار اور کیفیت دونوں میں رسول اکرم عکی گئی کی اتباع لازم ہے۔ بینی' عبادت' اُتنی ہی ہوجتنی رسول اکرم علی کے نے کی ہواور اس کا طریقہ بھی وہی ہو جو رسول اگرم علی کے شاہت ہو۔ ان دونوں چیزوں میں اتباع سنت رسول ضروری ہے۔

مقدار کا مطلب میہ ہے کہ جتنی عبادت رسول اکرم ﷺ نے کی اتنی ہی کی جائے اور اس میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ اس کی مثال نماز جنازہ ہے ، جس میں رسول اکرم ﷺ نے رکوع و بچود نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں رکوع و بچود بھی کرے تو اس کی بینماز قابل قبول نہیں ہے۔

کیفیت سے مراد یہ ہے کہ'عبادت' اُس طرح کی جائے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کی۔ اگر کوئی شخص کسی عبادت کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

رسول اكرم تَالَيْكُم كا ارشاد ب: ﴿ صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي ﴾

''تم نماز اُس طرح پڑھوجس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہو۔''<sup>®</sup> اس طرح آپ مُکھٹیا نے ججۃ الوداع کے موقعہ پرارشاد فرمایا تھا:

(( لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ اعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِه ))

'' تم جج کے احکام سکھ لو کیونکہ مجھے معلوم نہیں ، شاید میں اس نئے کے بعد دوسرا حج نہ کرسکوں۔'' 😣

## چوتھا اصول 🧝 🔅

'عبادت' الله رب العزت کی محبت، خشیت اور تعظیم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لبذاالی عبادت کہ جس میں نداللہ کی محبت ہو، نداس کے لیے عاجزی وانکساری کے جذبات ہوں اور نداس کی طرف توجہ ہوتو وہ اُس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔

ای لیے جب حضرت جریل علیہ نے رسول اکرم طافیہ سے احسان کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ سُلُفیہ نے ارشاد فرما ما تھا: ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾

''احسان یہ ہے کہتم اللہ کی عبادت اِس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقینا تسمیس دیکھ رہا ہے۔''

الصحيح البخاري: 631. الصحيح مسلم: 1297.

عبادت .....مفهوم اورثمرات \*\*\*

109

ہرعبادت کونہایت خوبصورتی کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ اور وہ اِس طرح کہ بندے کامطمع نظرعبادت وبندگی میں اظام ومحبت اور اتباع سنتِ رسول کے ذریعے ایسا حسن پیدا کرنا ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیْوةَ لِیَبْلُوگُوْ اَیْکُورُ اَیْکُورُ اَنْکُورُ اَنْکُورُونَ عَلَا ﴾

"دوه جس نے موت وحیاة کو پیدا کیا تا کہ تصمیل آزمائے کہتم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔" اللہ

اس طرت فرمايا: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ آيُّهُمْ آحْسَنُ عَمَلًا ﴾

''زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تا کہ ہم لوگوں کو آزما نمیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھاعمل کرتا ہے۔''<sup>2</sup>

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے '' أَحْثُرُ عَمَلًا '' نہیں فرمایا بلکہ ﴿ آحْسَنُ عَمَلًا ﴾ فرمایا ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت عمل کی خوبصورتی اور اس کے حسن کی ہے ، نہ کہ تعداد ومقدار کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کے اعمالِ صالحہ کا اجر وثواب ضائع نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جونہایت خوبصورتی کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دے۔ اس کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطِّياحَةِ إِنَّا الْفِينِعُ أَجْرَ مَنْ آخْسَنَ عَمَلًا ﴿ ﴾

'' بے شک جولوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ، تو ہم اچھی طرح نیک عمل کرنے والے کا اجر ضالع نہیں ہونے ویں گے۔''<sup>33</sup>

اى طرح فرمايا : ﴿بَلَىٰ ۚ مَنَ ٱسْلَمَ وَجُهَاهُ بِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَةَ ٱجُدُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

' سنو! جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ (اخلاص و اتباع سنت کے ساتھ) اچھی طرح عمل کرنے والا بھی ہوتو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غزوہ ہول گے۔'' ''ق

اورای لیے رسول اکرم طاقی نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل طاقی کو ہر فرض نماز کے بعد بید وعا پڑھنے کی تلقین کی تقی دو ایر سے کی تلقین کی تقی دو ایر سے ایک تلقین کی تقی دو ایک و شکرت و خستن عباد تیت ))

''اے اللہ! اپنا ذکر کرنے ،شکر بجالانے اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے پر میری مدد فرما۔' ® گویا اللہ تعالیٰ کے نز دیک قبولیت عمل کا معیار اس کا حسن ہے اور'حسن' اس کی محبت ،خثیت اور تعظیم کے ساتھ اور ماللك 2:67 الكهف 7:18 قالكه ف 30:18 قالبلن ، 212:28 قسنن أبي داود: 1522 و صححه الا أبياني . سنت ِرسُول کی اتباع کے ساتھ ہی آتا ہے ، نہ کہ کثر تِ تعداد ومقدار کے ساتھ۔ یہ وہ حسن ہے کہ جس کے ساتھ بندے کواظمینانِ قلب نصیب ہوتا اور راحت وسکون اور لذت ومٹھاس کا احساس ہوتا ہے۔

# پانچوال اصول <sub>گهڻ</sub>

ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ 'عبادت' انسان کا مقصد تخلیق ہے ، لبندااسے پوری زندگی اِس طرح گزار نی چاہیے کہ وہ عبادت بن جائے۔ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو۔ اور جہاں کہیں بھی ہواور جو بھی کام کرے اس کی منشاء کے مطابق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض مواقع پر تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرلے ، پھر دیگر اوقات میں وہ اس کی عبادت کرلے ، پھر دیگر اوقات میں وہ اس کی عبادت کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ فَكَيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنِّ مِّنَ السَّجِدِ أَينَ ۞ وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ۞

'' پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیج بیان سیجئے اور اس کے حضور سجدہ کرتے رہے۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے ۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے کہ آپ کوموت آ جائے۔''

جبکہ بعض لوگ اللہ تعالی کی عبادت اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کرتے ہیں ، اگر اُنھیں وہ مفادات حاصل ہوتے رہیں تو عبادت کرتے رہیں آنا شروع ہو جا نمیں تو پھروہ عبادت کو ترک کردیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزماشیں آنا شروع ہو جا نمیں تو پھروہ عبادت کو ترک کردیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ ۚ بِهٖ ۚ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَبِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى مَرْفٍ ۚ فَإِلَى هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُيْدِئُ ۞ ﴾ وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ اللَّهُ نَيْا وَالْأَخِرَةَ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُيْدِئُ ۞ ﴾

" اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ اگر انھیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش انھیں آلیتی ہے تو ( کفر کی طرف) پلٹ جاتے ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں۔ یہی واضح نقصان ہے۔" فیڈ

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں اپنی عبادت پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اور عبادت کے متعلق ان پانچوں اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔

#### دوسرا خطبه ک

سامعین گرامی! آپ نے پہلے خطبہ میں عبادت وبندگ کے متعلق ہماری گزار ثات قرآن وحدیث کی روشیٰ میں

0 الحجر 98:15-99. ۞ الحج 11:22.

ساعت كيں۔ آيئے اب عبادت كے ثمرات بھي سن ليجيہ۔

# الله تعالی کی بندگی کے شمرات 🚌

1) جو خص الله بي كي بندگي كرتا ہے اس پرشيطان غالب نہيں آسكتا۔ الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ إِنَّ عِبَادِي نَيْسَ لِكَ عَيَيْهِمْ سُلْطُنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ، مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ ﴾

''میرے بندوں پر (اے اہلیس!) شہر کوئی غلبہ ہیں ہے سوائے ان گراہ لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گئے۔'''

(2) عذاب اللی کے نازل ہونے کی صورت میں وہی لوگ اُس سے نیج جاتے ہیں جواس کے خلص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس شمن میں اس نے یہ بھی واضح کردیا ہے کہ اس کے عذاب سے نجات پانے والے صرف وہ لوگ تھے جوانتہائی اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے تھے۔

ار شاد بارى ہے: ﴿ وَ لَقَدُ ضَتَّ قَبْلَهُمُ ٱكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَ لَقَدُ ٱرْسَلْنَا فِيْهِمُ مُّنُذِرِيْنَ ۞ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ ﴾

'' ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ بہک چکے ہیں۔ جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ لہذا آپ دیکھ لیس کہ جنمیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا! سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔''<sup>(3)</sup> ای طرح حضرت الیاس علیما کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَ إِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَدِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اللَّ تَشَقُونَ ﴾ اتَّنْ عُوْنَ بَعُلًا وَّ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴾ الله رَبَكُمْ وَرَبَ ابَآلِكُمُ الْاَوْلِيْنَ ﴾ الله رَبَكُمْ وَرَبَ ابَآلِكُمُ الْاَوْلِيْنَ ﴾

" بے شک الیاس ملیٹا بھی پیغیروں میں سے تھے۔ جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہتم اللہ سے ڈرتے نہیں ایک تم اللہ سے ڈرتے نہیں ایک تم دبعل 'نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ جو کہ تمھارا رب ہے اور تمھارے پہلے آباء واجداد کا بھی رب ہے۔لیکن انھوں نے جھٹلا دیا ،الہذاوہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔'' <sup>3</sup> ۔سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔'' <sup>3</sup>

اس طرح مشرکین مکه اور ان کی طرف سے انکارعبودیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں:

[ الحجر 42:15. قالصافات 37:71.7 قالصافات 37:128\_128.

﴿ إِنَّكُمْ لَكُا آيِقُوا الْعَلَابِ الْآلِيْمِ ٥ وَمَا تُجْزُوْنَ اللهَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ اِلاَ عِبَاءَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ٥ أُولِلِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ٥ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكُرَمُوْنَ ٥ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ٥ عَلَى سُرُرِ مُّتَقْبِلِيْنَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِكَأْسٍ مِّنَ مَّعِيْنٍ ٥ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِيْنَ ٥ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ٥ وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ٥ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ٥ ﴾

''یقینا شمیں دردناک عذاب چکھنا ہے۔ اور شمیں تمھارے اعمال کا بی بدلہ دیا جائے گا۔ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ آنھی کے لیے ہمیشہ باتی رہنے والی روزی مقرر ہے ، انواع واقسام کے پھل۔ اور وہ نعموں والی جنت میں معزز وکرم ہوں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر بیٹے ہوں گے۔ آخیں بہتی ہوئی شراب کا جام پیش کیا جائے گا۔ وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ بی اس سے ان کی عقل ماری جائے گی۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آئھوں والی حوریں ہوئی۔ جو چھپائے ہوئے انڈوں کی مائند نہایت خوبصورت ہوئی۔''

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دردناک عذاب ہے مشتیٰ صرف ان لوگوں کو قرار دیا ہے جونہایت ہی اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ آخی لوگوں کے لیے جنت کی نعتیں ہوئی جن میں وہ نہایت معزز ومکرم ہوں گے۔ البھیم اجعلنا منھیم

اسی طرح ایک حدیث قدی میں ہے کہ

( قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ولاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَضْرَ عَلٰى قَلْبِ بَشْرٍ))

''اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میں نے اپنے نیک بندول کے لیے (جوصرف اور صرف میری بندگی کرتے ہیں) الیک نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آگھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں پچھ سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہوا ہے۔'' ﷺ

﴿ الله بن كى بندكى كرنے والأخض بے حيائى كے كاموں سے في سكتا ہے۔

الله تعالى حضرت يوسف عليلاك بارے ميں فرما تا ہے :﴿ وَ لَقَدُ هَتَتْ بِهِ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ أَنْ ذَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَانْ لِكَ لِنَصْدِ فَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّا فِينَ عِبَادِنَا الْهُخْلَصِيْنَ ۞ ﴾

" چنانچهاس عورت نے بوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے ۔

(1) الصافات 32:37-38. (2) صحيح البخاري: 3244، صحيح مسلم: 2823.

عبادت .....مفهوم اورثمرات

113

اس اِس طرح ہم نے انھیں اس برائی اور بے حیائی سے بحالیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔''<sup>﴿اُنَّا</sup>

# آخری بات! 🌋 🖰

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ لَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَة ﴾

'' کیااللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟'' 🕃

یعنی جوشخص اللہ کا 'بندہ' بن جاتا ہے تو اللہ اس کا مدد گار بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کا مدد گار بن جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔ پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا بہت بڑا ثمرہ ہے، جس پر افسوں کے ساتھ آج بہت سارے مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنا ہی بندہ بنائے اور اپنی ہی بندگی کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اپنے علاوہ دیگر تمام سے بے نیاز کردے۔ آمین

**آ**يوسف 42:12.<sup>(2)</sup>الزمر 36:39.



## اہم عناصرِ خطبہ 🕵

- [1] بنوآ دم کواللہ کی ہدایت ' پر عمل پیرا ہونے کا حکم
  - (2) 'ہدایت' کیا ہے؟
  - (3) صرف قرآن وسنت ہی کی اتباع کیوں؟
    - ﴿ فَهُمِ صَحَابِهِ رَحَالُتُهُمْ كَيِ الهميت
- (5) کتاب وسنت کو پڑھنا اور ان میں غور وفکر کرنا

''''' ہیں اور وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے۔''

بعض غلط نظریات اور ان کارد

# پېلاخطبه کې 🖲

محتر م حضرات!

الله رب العزت نے جب حضرت آوم علیا اور ان کی بیون حواء علیا کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے لیے اور قیامت تک آنے والی ان کی اولا دے لیے ایک نظام زندگی متعین کردیا۔ اور یہ فیصلہ کردیا کہ بنوآ دم میں سے جو اس کے وضع کردہ نظام کی پابندی کرے گا وہ کامران وکامیاب ہوگا اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ قُلْنَا الْهِبِطُواْ مِنْهَا جَمِيْعًا \* فَاهًا يَلْتِيَنَّكُمْ شِيقًا هُنِي هُنَى فَهَنَ تَنِيَّ هُدَاقَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ تَعالَیٰ فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ تَعالَیٰ فَلَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا مَعْدَوْنَ فَلَا اللهُ ال

کو پچھ خوف ہو گا اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔ اور جوا نکار کریں گے اور ہماری آیات کو حجٹلا نمیں گے تو وہی اہل جہنم

(أ)البقرة 93:22.

#### دوسرے مقام پرارشاد فرمایا:

﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِّنِّى هُدًى أَفَيَ التَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَفِسُ وَ لَا يَشْقُى وَ مَنْ آغَرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً صَنْكًا وَّ نَصْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ آغْلَى وَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ آعْلَى وَ قَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا وَ قَالَ كَذَٰ إِنَّ مَعَلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا وَ قَالَ كَذَٰ إِنَّ مَعَلَى وَ قَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا وَ قَالَ كَذَٰ إِنَّ مَعَلَى وَ قَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا وَ قَالَ كَذَٰ إِنَّ مَا الْمَوْمَ تُلْمَى ﴿ فَاللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَ تُلْمَى ﴾

'' پھر اگر تمھارے پاس میری ہدایت آئے تو جو کئی میری ہدایت کی اتباع کرے گادہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا تواس کی زندگی ننگ ہو جائے گی اور ہم اے قیامت کے روزاندھا کرکے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے نابینا بنا کر کیول اٹھایا حالانکہ میں توبینا تھا؟ اللہ تعالی جواب دے گا: ای طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے اٹھیں بھلا دیا تھا۔ ای طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔''

اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی وہ' ہدایت' کونی ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے؟ آیے اِس کا جواب قرآن مجید ہے ہی ڈھونڈتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَللّٰهُ نَوَّلَ اَحْسَ الْحَدِيْثِ لِتَبَّا مُّنَشَائِهَا مَّتَالِى ۚ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُقُمَ تَلِيْنَ جُلُودُهُمْ وَ قُوْبُهُمْ لِلْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۖ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِئَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَهَا لَهُ

ر ©طة 123:20-126.

مِنْ هَادِن ﴾

ے شک بیقرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ بیہ موسنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ا

ایک اور آیت میں قرآن مجید کومتقین کے لیے ہدایت ، قرار دیا گیا ہے:

﴿ ذٰلِكَ الْكِتُّ لِكُ رَبُكِ ۚ فِيْهِ ۚ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴿

'' یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔اس میں متقین کے لیے ُ ہدایت' ہے۔'' 🖹

ایک اور مقام پر قرآن مجید کوتمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا:

﴿ شَهُدُ رَمَضَانَ الَّذِي مَنْ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى نِلنَّاسِ وَ بَيْنَتٍ مِّنَ الْهُلَى وَ لَفٌ قَانِ ﴾

''رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ، جو تمام لوگوں کے لیے' ہدایت' ہے اور اس میں ہدایت اور حق وباطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔''اف

قرآن مجيد كيسے كتاب بدايت ہے؟ إس كى مزيد وضاحت الله تعالى يون فرماتا ہے:

﴿ قَلْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَ كِتْبٌ مُّمِينَىٰ ۞ يَهْرِينَ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَ نَا سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْلِتِ إِلَى النَّوْرِ بِالذِّنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

''تمھارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور (ایسی) واشت کتاب آچکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت ویتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اپنے عکم سے اندھیروں

(1) الزمر 23:39. (2) النمل 76:27 -77. (3) البقرة 2:2. (4) البقرة 185:2.

سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور صراط متنقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔'' ﷺ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے طلبگاروں کوسلامتی کے راستے وکھلاتا اور آخیس تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا اور صراط متقیم کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

اى طرح بارى تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْ اللهِ جَوِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمُ اَغْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُولِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِذْ وَانَا ۚ وَ كُنْتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ صِّنَ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا ۖ كُنْتُمُ اَغْدَالُهُ لَكُمْ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا ۖ كَنْتُمُ اَغْدَالُهُ لَكُمْ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا ۗ كَنْ لِكَ يُبِينَ اللَّهُ لَكُمْ النَّارِ فَانْقَذَاكُمْ مِنْهَا ۗ كَنْ لِكَ يُبِينَ اللَّهُ لَكُمْ النَّامِ لَكُمُ أَلِيتِهِ لَعَلَيْهُ فَا ثَهْدَالُونَ ۞ ﴾

''تم سب الله كى رسى كومضبوطى سے تھام لو اور فرقوں ميں مت بٹو۔ اور اپنے او پر الله كى نعمت كو ياد كرو جب تم ايك دوسرے كے دشمن ستھے، پجر اس نے تمھارے دلوں ميں الفت پيدا كردى اور تم اس كے فضل سے بھائى بن گئے۔ اور (ياد كرو جب) تم جہنم كے گڑھے كے كنارے پر پہنچ چكے ستھ تو اس نے تمھيں اس سے بچا ليا۔ اى طرح الله تعالى تمھارے ليے اپنى آئين كھول كھول كربيان كرتا ہے تا كہتم ہدايت پا جاؤ۔' فلا

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ سب مل کر اس کی ری کو مضبوطی سے تھ م لیس اور فرقوں میں مت تقسیم ہوں۔ پھر اس آیت کے آخر میں فر مایا کہ وہ ابنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم 'ہدایت' یا جاؤ۔ اِس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی آیات ہی دراصل اللہ کی رس ہیں جو اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت ہیں۔

'الله كى رى' كى مزيد وضاحت نبى كريم عليهم كى ايك حديث سے ہوتى ہے، جس ميں آپ عليم في ارشاد فرمايا:

« أَلَا أَيُهَا النَّاسُ ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُونُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ،

أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدْنَ وَالنُّورُ ، فَخُذُوا ،كتَابِ، اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ----)

'' خبر دارلوگو! میں ایک انسان ہوں اور عین ممکن ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغیر (موت کا فرشند) آجائے اور میں قبول کرلوں۔ اور میں تم میں دو بہت ہیں بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں 'ہدایت' اور روشنی ہے۔ لہذاتم اللہ کی کتاب کو پکڑلواور اسے مضبوطی سے تھام لو.....' ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: «أَلَا وَ آیِی تَارِكُ فِیكُمْ ثَصَلَیْنِ ، أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّوَجَلَ هُوْ حَبْلُ

اللهِ ، مَنِ اتَّبْعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضلالَةٍ ))

'' خبر دار! میں تم میں دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑے، جا رہا ہوں ، ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جواللہ کی ری ہے۔ جواس کی اتباع کرے گا وہ' ہدایت' پر رہے گا اور جواسے چھوڑ دے گا وہ گراہی پر ہوگا۔''

المائدة 15:55-16. ال عمرن 103:30. الصحيح مسلم: 2408.

اور یہ بات تمام اہلِ ایمان جانتے ہیں کہ سنت ِ رسول قرآن سے جدانہیں ہوسکتی اور قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں ہی وضح طور پر تھم دے دیا کہ

﴿ وَمَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَخُنُ أُوهُ وَمَا نَهَد كُثْرِ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟

'' اور جو سچھ شمھیں رسول دیں وہ لے لواور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔'' '

نيز فرما يا: ﴿ قُلُ ٱطِينُعُوا اللّٰهُ وَ ٱطِينَعُوا الرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَوْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُيِّلُهُ مَا حُيِّلُهُ مَا حُيِّلُهُ مَا حُيِّلُهُ مَا حُيِّلُتُمْ مَا حُيِّلُهُ وَ اللّٰهُ عُولًا وَاللّٰهُ مُنْ الْمُهُ مُنْ ﴾ تَفْتُدُوّا \* وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْمَلْغُ ٱلْمُهُ مُنْ ﴾

'' کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگرتم لوگ روگردانی کروگے تو رسول کی ذمہ داری تو وہی ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے (یعنی تبلیغ کرنا) اور تمھارے او پر وہ چیز لازم ہے جو تمھاری ذمہ داری ہے (یعنی قبول کرنا)۔ اور اگرتم اس کی اطاعت کرو گے تو 'ہدایت' پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنیا وینا ہی ہے۔' ﷺ

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کردیا که رسول اکرم مُثَاثِیْم کی اطاعت کرنے سے اہل ایمان 'ہدایت' یا سکتے ہیں۔

سامعین کرام! اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سے نابت ہوتا ہے کہ وہ نہ ایت جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالی نے بنوآ دم کو حکم ویا ، وہ ہمارے لیے قرآن وسنت ہی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے بھی نہدایت ، قرار دیا۔ اس طرح رسول اکرم طُلِیْم کے احکامات کی فرما نبرواری کو بھی اللہ تعالی نے رسول اکرم طُلِیْم نے احکامات کی فرما نبرواری کو بھی اللہ تعالی نے اہل ایمان کے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ قرآن وسنت ہی کی اتباع کریں اسلی ایمان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ قرآن وسنت ہی کی اتباع کریں سے قرآن وسنت ہی کو اپنا دستور حیات مجھیں سے اور قرآن وسنت ہی میں زندگی میں پیش آنے والے تمام امور اور مسائل کا حل ڈھونڈیں۔

# صرف کتاب وسنت ہی کی اتباع کیوں؟

مسلمانو! صرف كتاب وسنت كي اتباع كي كي وجوبات بين:

(1) پہلی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صرف اپنی'وحی' کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا تھلم دیا ہے۔اس کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّهِ عُوْامَا ٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ دَّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوامِنْ دُونِهَ آولِيَآءَ وَلِيُكَ مَا تَكُكُرُونَ ؟

م (١) الحشر 7:59. النور 45:24.

" تم صرف اُس چیز کی پیروی کرو جوتمهاری طرف تمهارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر دیگر دوستوں کی پیروی مت کروتم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔"

اى طرح فرمايا: ﴿ فَاسْتَهُ سِكَ بِالَّذِينَى أَوْجِي اِلِيْكَ \* نَكَ عَلَى صِوَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَ اِنَّكُ لَذِكُو لَقُومِكَ \* وَ سَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ سَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ سَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾

'' لہٰذا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجیے جس کی آپ کو دتی کی گئی ہے ، آپ یقینا راہِ راست پر ہیں۔ اور بلا شہہ وہ آپ یقینا راہِ راست پر ہیں۔ اور بلا شہہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے تصبحت ہے۔ اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھ کچھ کی جائے گی۔'' آگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز ایک تو قرآن مجبد ہے اور دوسری نبی کریم مٹائیا ہم کی صحیح احادیث مبارکہ ہیں۔ کیونکہ آپ مٹائیا ہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُمٌّ يُوْخِي ۞

''اور وہ (رسول ٹاٹیٹے) اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو وق ہوتی ہے جوان پر اتاری جاتی ہے۔'' <sup>ف</sup>

(2) دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف قر آن وسنت ہی معصوم (یعنی غلطی سے پاک) ہیں۔ کسی اور کا کلام غلطی سے بالکل پاک نہیں ہوسکتا۔ اس لیے قر آن وسنت ہی واجب الا تباع ہیں۔

قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

" یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر (قرآن) آیا تو انھوں نے اس کا انکار کردیا حالانکہ یہ آیک زبردست کتاب ہے۔ جس میں باطل نہ آگے سے راہ یا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور ائقِ سائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ "

اور حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص و الله على بيان كرتے بيں كه ميں رسول الله على الله على است جو حديث بھى سنتا اسے حفظ كرنے كى نيت سے لكھ ليا كرتا تھا، ليكن قريش نے مجھے اس سے منع كيا اور انھوں نے كہا: تم جو كھے رسول الله على ا

و الأعراف3:3: الزخرف43:43-44: قالنجم 3:58-4. فحم السجدة 41:41-42-

ہے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ الْكُتُبُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقًى " " تم لكت ربو كونكه ال ذات كى فتم جس كے الله ميں ميرى جان ہے! اس منہ سے قل بات كے علاوہ كوئى اور بات نہيں لكتى ۔ " الله منه سے قل بات كے علاوہ كوئى اور بات نہيں لكتى ۔ " الله على ميرى جان ہے! الله منه سے قل بات كے علاوہ كوئى اور بات نہيں لكتى ۔ " الله على ال

(3) تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صرف اپنی اطاعت اور اپنے رسول سائیل کی اطاعت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اور اِس سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں۔

چِنانِچ الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ اَطِيْعُوااللّٰهَ وَ اَطِيْعُوااللَّهِ وَاصْلَادُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْنَهُ وَ فَاعْلَمُوْٓا اَلَّهُا عَلَى رَسُولِنَا اللَّهُ الْمُبِينُ ﴾

'' اورتم الله کی اطاعت کرتے رہو اور رسول (ﷺ) کی طاعت کرتے رہو۔ اور (نافرمانی سے) ڈرتے رہو اوراگرتم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچادینا ہے۔''<sup>(3)</sup>

اس طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ يَايُّهُا اتَّذِينَ امَّنُوا اسْتَجِيْدُوْا يِلُّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

'' اے ایمان والو! الله اور رسول (سَلَقَیْمُ) کا حکم مانو جبکه رسول شمصیں اس چیز کی طرف بلائے جوتم هارے لیے زندگی بخش ہو'' (1)

نيز فرما يا: ﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْآ ٱطِينُعُوا اللَّهُ وَ ٱطِيْعُوا الرَّسُوْ ﴾ وَلا تُبْطِلُوٓا ٱعْمَا لَكُدْ ﴾

'' اے ایمان والو!اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔''آہ'

یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول جناب محمد منافیق کی اطاعت وفر مانبرداری کرنے کے مامور و پابندہیں۔ ہمارے خالق وما لک اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے بہی حکم ہے کہ ہم سب صرف اُس کی اور اس کے رسول سائی کی اطاعت کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے احکام وفر امین ہم صرف اور صرف قرآن وحدیث سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن وحدیث سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن وحدیث کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعے نہیں ہے۔

(4) چوتھی وجہ رہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد طَلَقَامُ اپنی امت کے لیے یہی دو چیزیں چپوڑ کر گئے اور آپ طَلَقامُ ا انھی دوکومضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔

رسول اكرم من الله في الوداع كموقعه يرفر ما يا تها:

« فَاعْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِيْ ، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتْ ﴿ وَقَدْ تَرَكُتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ

① مسند أحمد:6802,6510, سنن أبي داود: 3646. وصححه الألباني. ③ المائدة 2:5. ۞ الأنفال 24:8. ④ممد43:33.

تَمَسَّكْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةً رَسُولِهٍ اللهِ عَسُلَّةً

''اے لوگو! میری باتوں کو اچھی طرح سے بمجھ لو، میں نے یقینا اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا۔ اور میں تم میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی جیز جھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی سنت۔''

اى طرح رسول الله تَالِيُّةِ فِي ارشاد فرمايا: ((تَرَكُتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدا عَلَىَّ الْحَوْضِ)،

'' میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کے بعد (یعنی اگرتم نے انھیں مضبوطی سے تھام لیا تو) بھی گراہ نہیں ہو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ (قرآن مجید) اور دوسری ہے میری سنت۔ اور یہ دونوں بھی جدا جدا نہیں ہونگی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔'' (2

ق پانچویں وجہ یہ ہے کہ رسول اگرم تالیج اپنے خطبات میں صرف کتاب وسنت کا تذکرہ کرتے تھے اور دین میں نے نئے کام ایجاد کرنے سے منع کرتے تھے اور دین میں ہرنے کام کو بدعت قرار دیتے تھے۔

حضرت جابر دالتي بيان كرتے بيں كه رسول الله مالي الله مال

﴿ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَبْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَهُرَ الْأَمُورِ مُحْدَثْنَاتُهَا . وَكُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ ﴾

''حمد وثناء کے بعد! یقینا بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ٹاٹیٹی کا طریقہ ہے۔ اور مور میں سب براامروہ ہے جسے ایجاد کیا گیا ہواور ہر بدعت گمراہی ہے۔'' ③

مسلمانو! إس حديث كے مطابق جب كتاب اللہ ہى سب سے بہتر بات ہے اور جناب محمد طُلِيْرُم كا طريقہ ہى سب سے بہتر طريقہ ہے اس كى ضرورت باتى نہيں رہتى ۔ اس سے بہتر طريقہ ہے تو اس كے بعد كى تيسرى چيزكى كيا ضرورت رہ جاتى ہے؟ يقينا اس كى ضرورت باتى نہيں رہتى ۔ اس ليے رسول اكرم طُلِيْرُم ہرائس كام كو جو قرآن وسنت سے ثابت نہ بواسے بدعت اور ہر بدعت كو گراہى قرار ديتے ہتے ۔ (6) چھٹى وجہ يہ ہے كہ اللہ تعالى كنزد يك جزاء وسزا كا معيار بھى يہى ہے كہ جو شخص قرآن وسنت كى اتباع كرے گا وہ جنت ميں داخل ہو گا اور جو ايسانہيں كرے گا اور كتاب وسنت كو چھوڑكر اپنى خواہشات كے پيچھے چلے گا تو وہ يقينا جہنم ميں جائے گا۔

الله تعالى كا فرمان عن ﴿ يَنْكَ حُنُّودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ يُنْخِلُهُ جَنَّتٍ تَعَجِرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ يُنْخِلُهُ جَنَّتٍ تَعَجِرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَطِعِ اللهَ وَ وَسُولُهُ عَلَيْهِ اللهِ وَهِمَا اللهِ اللهِ ﴿ وَمَنْ تَعْفِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهِمَا اللهِ اللهِ وَهِمَا اللهِ اللهِ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خَلِدِيْنَ فِيهُا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُوْلَ ا وَ يَتَعَدَّ حُلْاؤَدَ الْ يُنْوَلَ ا ذَرَاخَالِمّا فِيْهَا ۗ وَلَهُ عَنَاابٌ خُهِيْنَ ۞ ﴾

'' جوشخص الله اور اس کے رسول منگیلی کی اطاعت کرے گاتو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گاجن کے پنجے نہری جاری ہوگی ، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جوشخص الله اور اس کے رسول منگیلی کی نافر مانی کرے گا اور اس کی (مقرر کردہ) صدود سے تجاوز کرے گاتو اُسے وہ آگ میں داخل کرے گاجس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہوگا۔''

سوال میہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مَلَقَيْلِ کی اطاعت کیے ہوگی؟

اِس کا جواب سے ہے کہ قرآن وسنت میں اللہ اور اس کے رسول شائی کے جواحکامات ذکر کیے گئے ہیں ان پرعمل کر کے اور جن امور سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کر کے ای اللہ اور اس کے رسول شائیل کی اطاعت ہو علی ہے۔ آجی ساتویں وجہ سے کہ صراط مستقیم 'جس کی اتباع کرنے کا جمیں تھم ویا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ صرف کتاب وسنت ہی کی اتباع کی جائے۔ کیونکہ جب رسول اکرم شائیل نے اللہ تع لی کے تھم کے مطابق سے ارشاوفر مایا تھا کہ ہی کی اتباع کی جائے۔ کیونکہ جب رسول اکرم شائیل نے اللہ تع لی کے تھم کے مطابق سے ارشاوفر مایا تھا کہ

﴿ وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوكُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ مَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَوَ النَّابِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُولَ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللللَّالَ الللَّهُ اللّل

'' اور بقینا یمی میرا سیدها راستہ ہے، للبذاتم لوگ اسی کی اتباع کرواور دوسرے راستوں پرمت چلو جوشھیں اس کی سیدھی راہ سے جدا کر دیں۔ اللہ نے تعمیس آٹھی باتوں کا حکم دیا ہے تا کہتم تقوی کی راہ اختیار کرو۔'' تو اُس وقت کتاب وسنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ تھی جس کی پیروی کی جاتی۔ للبذاوہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہی چلنا چاہتے ہوں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ صرف کتاب وسنت ہی کی اتباع کریں۔ اگر وہ ایسانہیں کریں گے تو یقینا صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گریں گے۔

اس آیت کریمہ میں ایک اور بات نہایت ہی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط متنقیم کی اتباع کا تھم دے کریہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کرنا ، ورنہ وہ متفرق رائے شمصیں صراط متنقیم سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت کی اتباع نہ کی جائے تو امت مسلمہ میں فرقے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اور آج ہم امت مسلمہ میں جو فرقہ بندی دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کتاب وسنت ہوتے گئے۔ اور یہ فرقہ بندی اس وقت تک ختم نہیں وسنت سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے ویسے ویہ فرقول میں تقتیم ہوتے گئے۔ اور یہ فرقہ بندی اس وقت تک ختم نہیں

النساء4:13-14. الأنعام:6:153

ہوسکتی جب تک تمام مسلمان کتاب وسنت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔

اور حضرت عبد الله بن مسعود والنظر بیان کرتے میں که رسول اکرم شاتیا نے ایک سیدهی کلیر تھینچی ، پھر اس کے داعیں باعیں کچھ اور کلیبریں تھینچ ویں ، پھر فرمایا:

﴿ هَذَا صِرَاطُ اللهِ مُسْتَقِيمًا ، وهذِهِ السُّبُلُ على كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَّدْعُو إِلَيْهِ ﴾

'' یہ سیدھی ککیر اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے ہر ایک پرشیطان ہے جو اس کی طرف وعوت دے رہا ہے۔'' گا

اس کے بعد آپ سُلِیم نے وہی آیت تلاوت کی جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے۔

(8) آشویں وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جس جماعت کو فرقد ناجیہ یعنی جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا اس کامنچ بھی کتاب وسنت کی اتباع کرنا ہے۔ اور وہ جماعت صحابۂ کرام بھائی متابعین عظام پیلٹے اور ان کے نتش قدم پر چلنے ولے لوگوں کی ہے۔

رسول اکرم ملاقیلم کا ارشاد ہے:

'' یہود 71 فرقوں میں اور نصاری 72 فرقوں میں تقتیم ہوئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقتیم ہوں ۔ گے۔ان میں سے ایک کے سواباتی سب جہنم میں جائیں گے۔''

« هَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » ' حِس يرين اورمير صحابيل ''

ایک روایت میں ارشاوفر مایا: ﴿ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ﴾ "نجات پانے والا گروہ ہی جماعت ہے۔ ، ﴿ اَ

سوال یہ ہے کہ رسول اکرم طاقیم اور آپ کے صحابہ کرام ڈھائیم کس چیز پر قائم ستھے کہ جس پر قائم رہنے والی جماعت کو آپ طاقیم نے ' نجات یانے والی جماعت ' قرار دیا ؟

رسول اکرم من الیم کی حیات مبارکہ میں یہی دو چیزیں (کتاب وسنت) ہی تھیں جن پر آپ اور آپ کے محابۂ کرام بی فیم قائم سے اور آفی دو چیزوں کی ہی اتباع کی جاتی تھی ، ای طرح آپ ٹاٹیم کی وفات کے بعد صحابۂ کرام بی فیم تھے اور آفی دو چیزوں کی ہی اتباع کی جاتی تھی ، ای طرح آپ ٹاٹیم کی وہ اتباع کرتے۔ یہ حضابۂ کروم بی بھی ان دو چیزوں (کتاب وسنت) کے علاوہ کوئی تیسری چیزندتھی جس کی وہ اتباع کرتے۔ یہ حضرات تمام مسائل کاحل کتاب وسنت سے ہی تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان میں سے کوئی صحابی خواہ وہ خلیفہ ہو یا عام مخض کسی مسئلہ میں کتاب وسنت کے خلاف موقف اختیار کرتا ، پھر اسے آگاہ کیا جاتا کہ آپ کا موقف کتاب وسنت

© رواه أحمد والدارمي والحاكم بسند حسن. ﴿ جامع الترمذي: 2641، وسنن أبي داود: 4597، وسنن ابن ماجه: ع و 3993. وحسنه الألباني. ۔ کی فلاں دلیل کے خلاف ہے تووہ اُسی وقت اپنے موقف سے رجوع کر کے اُس دلیل کو اختیار کرلیتا۔ یہ تھا وہ منہج جس کی اتباع کرنے والے مسلمانوں کورسول اکرم مٹائیٹی نے 'فرقہ نا بنیہ' اور' جماعت' قرار دیا۔ اور اسی منہج کو صحابۂ کرام ٹھائٹی کے بعد تابعین عظام پیٹ نے بھی اختیار کیا۔ اور قیامت تک جو بھی لوگ اسے اختیار کریں گے وہ اسی 'فرقہ ناجیہ' میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک گروہ میں شامل فرمائے۔

و نویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام متنازعہ مسائل کو اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ (9) نویں اوجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام متنازعہ مسائل کو اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَاا خَتَلَفْتُهُ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُلُهُ أَ إِلَىٰ اللهِ ﴾ ''اورجس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہواس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے یاس ہے۔''

اسى طرح الله تعالى نے رسول اكرم سَاليَّيْمُ كِمتعلق ارشاد فره يا:

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِبُ وَا فِيَ ٱنْفُرِ هِمْ حَرَجًا مِّبَا قَضَيْتَ وَلَيْكِهُمُونَ كَرُجًا مِّبَا قَضَيْتَ وَلَيْسَائِهُا ﴾ وَيُسَلِّمُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَجِبُ وَا فِي ٱنْفُرِ هِمْ حَرَجًا مِّبَا قَضَيْتَ وَلَيْسَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِبُ وَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْفُونُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُونُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَالًا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَالِكُوا اللَّهُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَ

'' پی قشم ہے تیرے رب کی ! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم (فیصل) نہ مان لیں ، پھر جوفیصلہ آپ ان میں کردیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما نبر داری کے ساتھ قبول کرلیں۔'' \*

نیز فرمایا: ﴿ وَمَاۤ اَنُوۡلُنَا عَکَیْكَ الْکِتْبَ اِلاَ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوْا فِیْهِ اَ وَهُدُّی وَ رَحْمَةً لِّقَوْمِ یُوْمِنُونَ ﴾ " ہم نے آپ پر بیا کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کے لیے اس چیز کو واضح کردیں جس میں سیہ اختلاف کرتے ہیں۔ نیز بیا کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔" وَا

ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے بوں ارشاد فرمایا:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْٓا اَطِيعُواالله وَ اَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ ۚ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَ اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِئُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيْرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأُوبُلِدٌ ۞

'' اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ طبیقیم کا حکم مانو۔ اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا۔ پھر اگر تمھا راکسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دواگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھاہے۔'' (۱۹)

ا تتلافی بات کو اللہ اور اس کے رسول مَالِیمُ کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنتِ

(الشورى10:42.0 النساء 4:65. (النحل 64:16. النساء 4:59.

رسول مَثَالِيَّةِ كَى روشني مِين كيا كرو\_

یہ اختلافات کوختم کرنے کا ربانی نسخہ ہے۔ اگرتمام مسمان اس پرعمل کریں تو یقینی طور پران میں موجودہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ حبیبا کہ قرونِ اولی کے لوگ اپنے اختلافات اس منج کو اختیار کرتے ہوئے نمٹالیا کرتے ہے۔ بھر اور سنت رسول من ایٹا کا مسلمانوں کے تمام مسائل کے متعلق شری احکام موجود ہیں۔ یہ شری احکام فیر اس کے متعلق شری احکام موجود ہیں ، یا پھر اصول وضوابط مقرر کردیے گئے ہیں جن کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کے متعلق شری حمتم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب تمام شری احکام کو کتاب وسنت میں بیان کردیا گیا ہے تو ان کو چھوڑ کر کسی بھی تیسری چیز کی اتاع کسے کی حاسکتی ہے؟

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِنْيَ ثَالِّكِيْ شَيْءٍ وَّهُدًى وَ دَحْمَةً وَّبُشُرى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾ """
"" ہم نے آپ پرالی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اور اس میں مسلمانول کے لیے ہدایت ، رحمت اور خوشخبری ہے۔ ""

اى طرح اس كا فرمان ہے: ﴿ وَ ٱنْوَلْنَا إِلَيْكَ الزِّنَاكُ لِنَيْنَ لِنتَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

"اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کردیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔" أ

ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور اس کے بیان (یعنی سنت نبویہ) میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ہر حکم کے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہر مسکلے کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہی دو چیزیں (کتاب وسنت) ہی واجب الا تباع ہیں۔ اور ان میں ذکر کیے گئے اصول وضوابط کی روشنی میں تمام مسائل کاحل ڈھونڈ نا لازم ہے۔

رسول اكرم تَلْقَيْمُ كا ارتثاد كرا في ج: ﴿ مَا بَقِيَ مَنِيْ أَفَقَرَبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ ﴾

'' ہروہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرد ہے اسے تمھارے لیے کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔'، آف رسول اکرم ٹاٹیٹ کے اِس فرمان میں غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ہرقول وکماں بیان کیا گیا ہے؟ اِس سوال کا جواب ہر ذی شعور انسان نہایت آسانی سے دے سکتا ہے کہ اس کا بیان یقین طور پر قرآن وسنت میں ہی ہے۔ کیونکہ آپ ٹاٹیٹ نے ابنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گراہ نہیں ہوگے ، تو یہ دو چیزیں یہی دو چیزیں میں

[31 النحل 16:89:18 النحل 41:16 . قارواه الطبراني في الكبير. و صححه الألباني في الصحيحة: 1803 .

کتاب وسنت ہی تھیں۔ اور انھی میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے ہر قول وعمل کو بیان کر دیا گیا تھا۔ لہٰذاقر آن وسنت میں بیان کیے گئے شرعی احکام ومسائل پر ہی انحصار کرنا چاہیے اور ان سے تجاوز قطعانہیں کرنا چاہیے۔

معزز سامعین! صرف کتاب وسنت ہی کی اتباع کیوں؟ ہم نے اس کی دس وجوہات ذکر کی ہیں۔ (تلك عشرة کاملة) لہذائمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب وسنت ہی کی اتباع کریں۔ انھی دو چیزوں کا مطالعہ کریں، انھی میں غور وفکر کریں، انھی سے اپنے تمام مسائل کاحل معلوم کریں۔ اگر وہ علائے کرام کی طرف رجوع کریں تو ان سے بھی اسی بات کا مطالبہ کریں کہ ہمارے مسائل کاحل قرآن وسنت کی روشی میں بتا کئیں۔ پھر اگر علائے کرام بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور مسلکی تعصب سے بالا تر ہوکر مسلمانوں کی راہنمانی قرآن وسنت کی روشی میں مرف یہی کہ وہ تمام مسلمانوں کی کریں تو بغیر نے اسلام میں داخل کی گئی تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جا نمیں گی اور لوگ اصل دین کی طرف واپس لوٹ آئیں گئی سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کواس کی توفیق دے۔

یہاں ہم ایک ضروری بات عرض کرتے چلیں کہ کتاب وسنت کا مطالعہ اور ان پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابۂ کرام شائیۃ کے طرز عمل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اکرم شائیۃ کے بعد اُنھی حضرات کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:

﴿ فِإِنْ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنُتُهُم بِهِ فَقَدِ اهْتَكَ وَا ۚ وَ إِنْ نُوَلُّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ

'' پس اگریدلوگ بھی ای طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہوتو ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اگر منہ پھیرلیں (اور نہ مانیں) تو وہ (اس لیے کہ آپ کی) مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔''

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابۂ کرام بھائی کا ایمانِ صادق ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی لوگوں کے لیے الرہے۔

اى طُرِح الله تعالى نے ان لوگوں كو جو صحابة كرام الله أن كا راسته جيمورُكر كوئى دوسرا راسته اختيار كرليل ، جہنم كى وعيد سنائى ہے۔اس كا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْاى وَ يَتَبِعْ غَيْرُ سَبِيْكِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولَه مَا تَوَتَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّهُ وَسَآءَتُ مَصِنْيرًا ۞ ﴾

'' اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پنیمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھروہ چلتا ہے ہم أسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ

البقرة2:137.

کتاب وسنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ م

بہت بُری جگہ ہے۔''

اس آیت کریمہ میں مومنوں کے رائے سے مراد صحابۂ کرام جھاٹھ کا راستہ ہے کیونکہ نزولِ قر آن مجید کے وقت بس وہی مومن تھے۔

اور جو حدیث ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے (( مَا أَنَا عَلَيهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي )) تو وہ بھی اس بات کی دليل ہے کہ قرآن وسنت کو صحابۂ کرام ڈوائی کے فہم اور ان کے طرز عمل کی روشن میں ہی سمجھنا اور ان پرعمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم مَا اَلَّا اُلْمَا وَجَعی ہے کہ

« إِنْ يُطِيَعُوا أَبَا بَكُرٍ وَعُمَر يَرْشُدُوا »

'' اگر لوگ ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کی اطاعت کریں گے۔ تو ہدایت یا جائیں گے۔'' 🕏

'' اگرکوئی شخص اقتداء کرنا چاہتا ہوتو وہ ان اصحاب محمد علی آلا کی اقتدا کرے کہ جوفوت ہو چکے ہیں۔ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی نے انھیں اپنے نبی کا ساتھ دینے اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ لہٰذا تم انھی کے اخلاق اور طور طریقوں کو اپناؤ کیونکہ وہ رسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا

البذاقر آن وحدیث کی کسی نص کا مفہوم اپنی منشاء یا اپنے مخصوص نظر ہے کے مطابق متعین نہیں کیا جا سکتا ، بلکہ یہ د کینا ہوگا کہ کیا صحابۂ کرام بھا گئے نے بھی اس سے وہی مفہوم اخذ کیا جو آج کوئی بھی شخص اس سے اخذ کرنا چاہنا ہے یا ان کے نزدیک اس کا کوئی اور مفہوم تھا ؟ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آج کل بعض مدعیانِ علم اپنے مخصوص نظریات کو نابت کرنے کے لیے قر آن وحدیث کی بعض نصوص کا مہارا لیتے ہیں اور کھینچ تان کران سے اپنی منشاء کے مطابق وہ مفہوم اخذ کرتے ہیں جو صحابۂ کرام بھا گئے اور ان کی اتباع کرنے والے اہلِ علم نے ان سے اخذ نہیں کیا تھا۔ مثلا اہلِ بدعت جشن میلاد النبی عالی ہے کو آن وسنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دلائل ذکر کرتے ہیں مثلا اہلِ بدعت جشن میلاد النبی عالی ہے کو آن وسنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دلائل ذکر کرتے ہیں

ع كالنساء4:15:4. كصحيح مسلم: 168. € حلية الأولياء: 1/305-306.

کہ جن سے قطعی طور پر میہ بدعت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی صحابۂ کرام ٹھ کٹھ اور تابعین رہے کے نزدیک ان دلائل کا میہ مفہوم تھا۔ ورنہ اگر ان کے نزدیک بحق ان دلائل کا یہی مفہوم ہوتا تو وہ بھی میہ جشن مناتے لیکن ان کا میہ جشن نہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وحدیث کے ان دلائل کا اِس جشن سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس طرح باقی بدعات ہیں۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ ہم سب كوحق بات كو مجھنے اور اس پر عمل كرنے كى توفيق دے۔

#### دوسمرا خطبه 🏖 👸

معزز سامعین! الله رب العزت اپنی کتاب (قرآن مجید) کواس لیے نازل کیا که اہل ایمان اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر (غور وقکر) کریں اور اس کے احکامات پرعمل پیراہوں، اس میں ذکر کی گئی محرمات ونواہی سے اجتناب کریں، اس میں ذکر کیے گئے قصص وواقعات اور غیبی اخبار کی تصدیق کریں، اس میں الله رب العزت کی جو تعلیمات ذکر کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اپنے عقائد واعمال کی اصلاح کریں اوراخلاق وکر دار کو بہتر سے بہتر بنا کیں۔

الله رب العزت كا فرمان ہے: ﴿ كِتُكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُهِرَكَ لِيَكَ رَّوْقَ أَلِيْتِهِ وَلِيَتَنَكَّزُ أُونُواالْأَلْبَاكِ ۞ ﴿ لَهُ مَا يَا عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

قرآن مجید میں تدبر نه کرنے والے لوگوں کو الله تعالی نے سخت تنبیه کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

﴿ أَفَلَا يَتَكَبُّرُونَ الْقُرُانَ آمْرِ عَلَى قُلُوبٍ ٱقْفَالُهَا ۞

'' کیا وہ قر آن میں غور وفکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟''<sup>'قق</sup> اسی طرح اِس بابرکت کتاب کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَهٰ إِلَيْكُ ٱلْزَلْنَهُ مُلِرَكٌ فَأَتَّبِعُوٰهُ وَاتَّقُوٰ لَعَكُّمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

'' یہ کتاب جوہم نے نازل کی ہے یہ بڑی با برکت ہے۔ الہذاتم اس کی اتباع کرواور (اللہ تعالیٰ سے) ڈرتے رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔'' ®

اور سول اكرم سَلَيْمَ كا ارشاد ع: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَنِبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيْكُمْ ، فَتَمَسَّكُوا فَإِنَّكُمْ لَنُ تَمْلِكُواْ وَلَنْ تَضِلُواْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

€ 20.29:38 كامت 29:38. الأنعام 155:6.

'' یے قرآن مجیدایک مضبوط ری ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسراتمھارے ہاتھوں میں۔ پس تم اے مضبوطی سے پکڑلو، تم بھی اس کے بعد ہلاک ہو گے اور نہ گمراہ ہو گے۔'' <sup>(1)</sup>

اور الى بن كعب را الله على ال

'' تم کتاب الله کو امام بناؤ اور اسے قاضی تسلیم کرو۔ کیونکہ وہی تو ہے جس کو تمھارے رسول مُلَّاثِیُّانے اپنے چیچے چھوڑا۔ یہ کتاب شفاعت کرے گی ، لہٰذااس کی اطاعت وفر ما نبرداری کی جانی چاہیے۔''

اور جہاں تک نبی کریم مَثَاثِیْم کی احادیث کا تعلق ہے تو آپ مَثَاثِیْم نے اپنی احادیث کو سننے ، اُنھیں ذہن نشین کرنے اور لوگوں تک پہنچانے والوں کے لیے یوں دعا فرمائی :

(( نَضَرَ اللهُ امْرَءً ا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ))

'' الله تعالی اس شخص کا چېره تروتازه اورحسین وجمیل کردے جس نے میری بات سی پھراسے ذہن نشین کرلیا اور اسے الشخص اسے اچھی طرح حفظ کر کے آگے پہنچایا۔ کیونکہ بسا اوقات ایک شخص ایک مسئلے کو سجھتا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سجھ دار ہوتا ہے۔''

اور جب امت میں اختلافات ہوں تو رسول اکرم مُنافِظٌ نے جس چیز کومضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سننے آپ مِنافِظُ نے کیا ارشاد فرمایا!

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

" تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور ای طرح ہدایت یافتہ اور راہِ راست پرگامزن ظفاء کے طریقے پرضرور ممل کرنا۔ اس کومضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطعا نہ چھوڑنا۔اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔' انھ

عزیز بھائیو! بیسارے دلائل اِس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کو سمجھنا اور ان کے معانی ومفاہیم کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے۔لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ

①السلسلة الصحيحة: 713. ﴿ اَجامع الترمذي: 2685، وسنن ابن ماجه: 230 وصححه الألباني. ﴿ سنن أبي داود: را 4607. وصححه الألباني.

آج کل بہت سارے مسلمان یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ اپنے مخصوص نظریات سے یوں چہنے ہوئے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول مظافیٰ نے انھیں اِس کا پابند کیا ہے! یہ مخصوص نظریات وہ ہیں جو انھوں نے اپنے باپ دادا سے حاصل کیے یا ان کے محلے کے مولویوں نے انھیں پڑھائے! وہ ان پر اِس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ اب انھیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔اگر انھیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشن میں کوئی مسلہ بتایا جائے تو حیل وجہت پیش کرتے ہیں یا صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء واجداد کا مسلک ہی کافی ہے اور ہم اس سے ذرا برابر مجھی انحراف نہیں کرسکتے۔انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُوْلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا ۗ أَوَ لَوْ كَانَ النَّهُ هُو لِلَا الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا ۗ أَوَ لَوْ كَانَ النَّهُ هُو لِا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُوْنَ ۞ ﴾

"اور جب انھیں کہا جائے کہ آؤاس چیزی طرف جواللہ نے نازل کی ہے اور آؤرسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھے کافی ہے جس پرہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا۔ خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ بن ہدایت پر ہول!"

اور نہ بن ہدایت پر ہول!"

یعنی اگر آباء واجداد کوعلم نہیں تھا اور ان سے غلطیاں سرز دہوئیں تو کیا تہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی؟ اور تہمیں فہم وشعور سے نہیں نوازا؟ عقل وفہم ہونے اور کتاب اللہ اور سنت ورسول کاعلم آنے کے باوجودتم پھر بھی آباؤ اجداد کے مسلک سے ہی چیٹے رہو گے؟ اگرتم ایسا کرو گے تو تمھا را پیطرز عمل یقینا غلط ہوگا۔ جو طرز عمل مومن کو اختیار کرنا چاہیے وہ بیہ ہے کہ

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِدِيْنَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اَنْ يَقُوْلُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۚ وَ اُولِلِّكَ هُمُ النَّهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ اَنْ يَقُوْلُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۚ وَ اُولِلِّكَ هُمُ النَّهُ وَيَحُونَ ۞ ﴾ هُمُ النَّهُ وَيَخْفُ اللَّهَ وَيَخْفُ اللَّهَ وَيَخْفُ اللَّهُ وَيَخْفُ اللَّهُ وَيَخْفُ اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَيَخْفُ اللَّهُ وَيَخْفُ اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَمِنْ يُطِيعُ اللَّهُ وَيَعْفُولُوا لِللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَيَعْفُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

''مومنوں کی تو بات ہی ہی ہے کہ جب انھیں اللہ اور اس کے رسول مُلَّاثِيَّا کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ'' ہم نے سنا اور اطاعت کی'' ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول مُلَّاثِیْم کی اطاعت کرے ، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی نافر مانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔'' ©

عزیز بھائیو! بہت سارے مسلمان اپنے محلے کے مولویوں یا ہم مسلک علماء یا اپنے پیرومرشد کی باتوں پر اِس طرح اعتاد کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہرتشم کی غلطی ہے معصوم ہوں۔ای اعتاد کی وجہ سے وہ ان کی ہر ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں

اللائدة 52-51. النور 52:51-52.

اور ذراتجمی تحقیق نہیں کرتے کہ ان کی باتیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں یا نہیں! بلکہ بات اِس سے بھی آگے بڑھ گئ ہے، چنا نچہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مولو یوں اور پیروں کو تحلیل وتحریم کا اختیار بھی دے رکھا ہے! یعنی وہ جس چیز کو حلال کہیں تو وہ اسے حلال سمجھ لیتے ہیں اور وہ جس چیز کوئر ام کہیں تو وہ اسے حرام سمجھ لیتے ہیں! ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ إِنَّحَدُنُ وَ اَحْبَارُهُمْ وَرُهُمَا نَهُمْ اَرْبَا بَا اِلِّیْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ ﴾

'' انھوں نے اپنے علاء اور درویشوں کواللہ کے سوا اپنا رب بنالیا۔'' 🖰

بهآیت کریمه اگرچه یهود ونساری کے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم تَلَقَّمُ نے ارشاد فرمایا: (أَمَا إِنَّهُمْ لَمُ مَنْ فَاوُلُو اَلْمَا إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلَوا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلَّوهُ، وَإِذَا حَرَّهُوا عَلَيْهُمْ شَيْئًا حَرَّهُوهُ) عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّهُوهُ)

'' خبر دار! وہ ان کی عبادت نہیں کرتے سے بلکہ وہ جب کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اسے بیر طال تصور کر لیتے اور وہ جب کسی چیز کو حرام کہتے تو اسے بیرحرام مان لیتے۔'' ③

تاہم یہود ونصاری جیسا طرزعمل اگرمسلمان بھی اختیار کرلیں اوروہ اپنے علماء ومشائخ کو وہی اختیار دے دیں جو یہود ونصاری نے اپنے علماء اور درویشوں کو دے رکھا تھا تو یقینا پیطرزعمل قابل ندمت ہے اورقطعی طور پر اس کی ستائش نہیں کی جاسکتی۔

مسلمان بھائیو! کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوبعض ائمہ ؑ دین ﷺ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ ان کی تقلید کیے بغیر کوئی چارہ نہیں! ایسے لوگوں کو ذراسنجیدگی ہے غور کرنا چاہیے کہ

کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں ہے کسی کا نام لے کرہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اس کی تقلید کریں؟ اگرنہیں دیا تو کوئی شخص یہ جسارت کیسے کرسکتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں!

کی رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کوکسی امام کی تقلید کا پابند کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی امام کی تقلید کا بندھن اپنے گلول میں خود ہی ڈال لیں؟ اور پھرلوگول پر بھی میہ بات فرض کریں کہ تقلید کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤگے؟

قرون اولی کے لوگ ، جنمیں رسول اکرم مٹاٹیٹم نے بہترین لوگ قرار دیا' کیا وہ بھی کسی امام کی تقلید کرتے ہے؟ اگر وہ تقلید کرتے ہے؟ اگر وہ تقلید کرتے ہے؟ تابعین بیسٹم کس کی تقلید کرتے ہے؟ اور تبع تابعین بیسٹم کس کی تقلید کرتے ہے؟ اگروہ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو اور تبع تابعین بیسٹم کس کی تقلید کرتے ہے؟ اگروہ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو

ل التوبة 9:31:9جامع الترمذي: 3095و صححه الألباني. الصد

ائمهٔ اربعہ میں ہے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔

[4] اگر قرون اولی کے لوگ کسی کی تقلید کیے بغیر دین پڑمل کر سکتے تھے تو ان کے بعد آنے والے مسلمان کسی کی تقلید کیے بغیر دین پڑمل کیوں نہیں کر سکتے ؟

ق کیا تقاید کرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی سوچا کہ خود ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے کس بات کی تعلیم دی؟ تقلید کی یا اتباع کی ؟ اگر کسی کو اِس کے متعلق کچھ معلوم نہیں تو وہ یہ جان لے کہ

#### 🕮 امام ابوحنیفه راسینه نے کہا تھا:

(( لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا ، مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ))

''کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمارے کسی قول کو قبول کرے جب تک وہ یہ نہ معلوم کر لے کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا''

اللَّ مَرِح الْهُولِ فَي كَهَا تَهَا: ﴿ حَرَامٌ عَلَى مَنُ لَّمْ يَعْرِفُ دَلِيلِى أَنْ يُفْتِى بِكَلَامِى ، فَإِنَّنَا بَشَرٌ تَقُولُ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا ﴾ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا ﴾

'' جس شخص نے میری دلیل کونہیں پیچانا اس پرحرام ہے کہ وہ میرے کلام کے ساتھ فتوی دے۔ کیونکہ ہم بشر ہیں ، ہم آج ایک بات کرتے ہیں اور کل اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔''

ورا ام ما لك رُالِيْهَ نَهُ كَهَا ثَمَا: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي ، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ ﴾ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ ﴾

'' میں ایک انسان ہی ہوں ، میں غلطی بھی کرتا ہوں اور سیح موقف بھی اختیار کرتا ہوں۔ لہذاتم میری رائے کے متعلق غور کر لیا کرو، میری جو بھی رائے کتاب وسنت کے مطابق ہوتو قبول کرلواور اگر کتاب وسنت کے مطابق نہ ہوتو اسے چھوڑ دو۔''

ورام ثانى رُسُن نَهُ مَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ال

'' مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس آدی کے لیے رسول اکرم مٹائٹا کی سنت واضح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے قول کی بناء پر اسے چھوڑ دیے۔''

اى طرح انهول في كها تها: ﴿ إِذَا صَعَّ الْحَدِيثُ فَهُو مَذْهَبِي ﴾

'' جب حدیث هیچے سند کے ساتھ ثابت ہوجائے تو وہی میرا مذہب ہے۔''

﴿ اور الم احمد رَاسَ مَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تُقَلِّدُ فِي وَلَا الْقَافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا اللَّوْدِيَّ وَخُذُ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا »

" تم میری تقلید نه کرو۔ اور نه بی مالک ، شافعی ، اوزائ اور توری کی تقلید کرو۔ بلکه تم وہال سے لو جہال سے ان سب نے لیا۔ " بینی ان سب نے بھی دین کتاب وسنت سے بی لو۔

مسلمان بھائیو! ائمہ اربعہ ﷺ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ لہذاہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان پر عمل کرتے ہوئے اندھی تقلید کی بجائے کتاب وسنت کی اتباع کا راستہ اپنائے۔ یقینی طور پر تمام خیر و بھلائی ای راستے پر چیلنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے۔

عزیز بھائیواور دوستو! آخر میں ایک ضروری تنبیہ! اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم طُلِیْنِم کی احادیث میں سے صرف وہ احادیث معتبر اور قابل جمت ہیں کہ جوضیح سند کے ساتھ ثابت ہوں یا کم از کم حسن درجے کی ہوں۔ اور جو احادیث محدثین کے نزد یک ضعیف یا موضوع ومن گھڑت ہوں تو وہ قطعی طور پر معتبر اور قابل جمت نہیں ہیں۔ ایس احادیث سے نہ مسائل واحکام اخذ کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ لہذاان احادیث کا تعلق عاہے فضائل اعمال سے ہویا احکام ہے ، دونوں صورتوں میں اضیں نا قابل جمت سمجھنا چاہیے۔

( يَكُونْ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَدَّابُونَ ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا أَاوُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ))

" آخری زمانے میں پچھ لوگ آئیں گے جو دجل وفریب سے کام لیں گے اور بہت جھوٹ بولیں گے اور وہ مستصیں ایس ایس ایس کے دجو نہتم نے سی ہونگی اور نہتمھارے آباؤ اجداد نے سی ہونگی - لہذاتم ان سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسمویں گمراہ کردیں اور مسمویں فتنے میں مبتلا کردیں!" <sup>①</sup>

رسول اکرم طَالِیْنِ کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی اور کئی لوگ ایسے آئے کہ جھوں نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث گھڑیں اور انھیں آپ طرف منسوب کردیا۔ اِس طرح کے لوگ پہلے بھی آئے اور آج بھی موجود ہیں جو'فضائل اعمال'کے نام سے سینکڑوں انتہائی ضعیف اور جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں اور انھیں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق رسول اکرم طالیہ کے ارشادفر مایا تھا:

ا اصحيح مسلم في المقدمة.

(( مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيْثٍ يَرى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ))

'' جو شخص ایس حدیث بیان کرے کہ جس کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ بیہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے الکہ جھوٹا ہے۔'' ( )

اسى طرح آپ مَنْ يَمْ إِنْ حَصِوتَى حديثين بيان كرنے والے لوگوں كوسخت وعيد سناتے ہوئے ارشاد فرمايا:

« لَا تَكْذِبُوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَن يَكْذِبُ عَلَىَّ يَلِج النَّارَ »

''تم میرے او پر جھوٹ نہ بولنا ، کیونکہ جومیرے او پر جھوٹ بولے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔' ؟ اور کئی لوگ سنی سنائی باتوں کو ہی' احادیث' تصور کر لیتے ہیں ، پھر آھیں مسائل واحکام ہیں بھی جمت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان سے فضائل اعمال بھی ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ بڑی بڑی بدعات کے ثبوت کے لیے بھی وہ آھی سنی سنائی حدیثوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں! حالانکہ رسول اکرم ٹاٹیٹم کا ارشاد ہے کہ

(( كَفْي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ))

'' آدی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہرشی ہوئی بات کو بیان کرے۔''<sup>(3)</sup>

لہذا آم تمام مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اِس فتنے سے متنبہ رہیں! اور رسول اکرم مَثَاثِیْلُم کی احادیث کو بیان کرنے میں شدید احتیاط سے کام لیس۔ صرف وہ احادیث بیان کریں اور صرف ان احادیث سے شرعی مسائل واحکام اخذ کریں جو محدثین کے نزدیک سند کے اعتبار سے صحیح یا حسن درج کی ہوں۔ اور ان احادیث کو ترک کردیں جو ضعیف یا جبوٹی اور من گھڑت ہوں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان اِس کا التزام کرلیس تو وہ یقینا بہت ساری برعات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کواس کی توفیق دے۔

①صحيح مسلم في المقدمة. ②صحيح مسلم في المقدمة. ۞صحيح مسلم في المقدمة.



# اہم عناصرِ خطبہ

- 🗓 اطاعت وفر ما نبرداری یا عصیان و نافر مانی ؟
  - افراد کے لیے گناہوں کے خطرناک نتائج
- 🕃 ملک وقوم کے لیے گناہوں کے خطرناک نتائج

## پېلا خطبه 🏖 🖔

محترم حضرات! ہم سب کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے پر ہیز کریں۔ اسی طرح ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مُثَاثِيْمُ کی بھی اطاعت کریں اور ان کی نافر مانی سے بھی اپنے آپ کو بھے تمیں۔

الله اور اس کے رسول طَلْقَیْم کی اطاعت وفر ما نبرداری میں ہی حقیقی کا مرانی وکامیابی ہے۔ جیسا کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يُطِيعِ اللهُ وَ رَسُولَهُ فَقَلُ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

"اورجوالله اوراس کے رسول مَنْ الله کی اطاعت کرتا رہے تو وہ یقینا بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔" ؟ جبکہ الله اور اس کے رسول مَنْ الله کی نافر مانی واضح گمراہی ہے۔ جبیبا کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ فَقَلْ ضَلَّ ضَلَلًا ثُمِّينِنَّا ۞

الأحزاب36:33 الأحزاب36:33.

عصیان ونا فرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں بیان کردیا ہے۔

ارشاد بارى ہے: ﴿ وَمَنْ يُطِحَ اللهَ وَ رَسُولَهُ يُنْ خِنْهُ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُ وَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْعَوْرُ مِنْ يَعْضِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَنَّ حُلُودَ لَا يُنْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهُ عَنَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ ﴾ الْعَظِيْمُ ۞ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَ رَسُولُهُ وَ يَتَعَنَّ حُلُودَ لَا يُنْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهُ عَنَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ ﴾

''اور جواللہ اور اس کے رسول مُن اللہ کی اطاعت کرے گا سے اللہ تعالی ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے یہ نے نہریں بہہ رہی ہیں ، ان میں وہ بمیشہ رہیں گے اور یہی در اصل بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور کے رسول مُن اللہ کی نافر مانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں ہے آگے نکلے گا تو اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ جمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہوگا۔'' ن<sup>3</sup>

لہذاہمیں اللہ اور اس کے رسول عُلَیْمِ کی اطاعت وفر مانبرداری ہی کرنی چاہیے تا کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو مکیں اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول عُلَیْمِ کی نافر مانی کا اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل وکرم سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ جہاں تک اللہ اور اس کے رسول عُلَیْمِ کی نافر مانی کا تعلق ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے تا کہ ہم دنیا میں گراہی سے محفوظ رہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نئے جائمیں۔

آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ اور اس کے رسول سی اللہ کی نافر مانیوں کے برے اثرات اور گناہوں اور برائیوں کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ اور اس کے رسول سی ان خطرناک خطرناک نتائج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ (ان شاء اللہ) جس سے جمارا مقصود سیر ہے کہ جب ہمیں ان خطرناک نتائج اور برے اثرات کا علم ہوگا تو ہم عصیان ونافر مانی سے بیخ کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

عصیان ونافرمانی اور گناہوں کے اثرات ونتائج دوقتم کے ہیں۔ایک تو وہ ہیں جوانفرادی طور پرخود نافرمانی کرنے والے انسان پر ہی مرتب ہوتے ہیں۔اور دوسرے وہ ہیں جواجماعی طور پرکسی قوم یاکسی ملک پر مرتب ہوتے ہیں۔

افراد کے لیے گناہوں کے خطرناک نتائج 🗽 🖔

آن دل کا زنگ آلود ہونا اور تاریکی کا چھا جانا۔

گناہوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے نافر مانی کرنے والے انسان کا دل زنگ آلود ہوجا تا ہے، حتی کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کمل طوریر کالا سیاہ پڑجا تا ہے۔

رسول الله كَالَيْمُ كَا ارتَّادَ كَا لَكُ وَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِيْ قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَبَرَحَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ، فَذَلِكَ الرَّبْنُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّهُ

النساء4:14,13.

عَزَّوْجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ كُلَّا بَلْ سُرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانْوْا يَكْسِبُونَ ۞ \*

''مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقط پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھود یا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھاجاتی ہے۔ یہی وہ ﴿ رَین ﴾'' زنگ' ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے: ﴿ کَالاً بِلُ عَلَىٰ فَالْوَبِهِوْرُ مِنَا کَانُواْ یَکُسِبُونَ ﴾

اللہ اور اس کے رسول سُلِیْا ہُم کی نافر مانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرتا ہواور اللہ سے معافی بھی نہ مانگتا ہوتو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی اور سیاہی نہایت گہری ہوجاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کے چہرے پہمی نمایاں ہونے لگتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس الله التين كيه

( إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْد ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَمَحْبَّةً فِي الْخَلْقِ ، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ ، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ ، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ ، وَنَقْصًا فِي الْقَلْبِ ، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ ، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ ، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ »

'' نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے ، ول منور ہوجاتا ہے ، رزق فراوانی سے ملتا ہے ، جسمانی طانت میں اضافہ ہوتا ہے اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیابی آ جاتی ہے ، ول پر تاریکی چھا جاتی ہے ، جسم کمزور پڑجاتا ہے ، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔''

2) گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے

رسول اكرم النيم المن كارشاد ب: «إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيةَ فَإِنَ بِالْمَعْصِيةَ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» "تم نافر مانى سے بچو، كونكه نافر مانى كى وجه سے الله تعالى كى ناراضكى آجاتى ہے۔" (3)

جب سی بندے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ومرتبہ نہیں رہتا بلکہ وہ اس کی نظروں میں گر جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی اسے کسی اور کی طرف سے عزت نہیں مل سکتی۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَهَا لَكُ مِنْ مُّكُومٍ ﴾

[ الجامع الترمذي: 3334; حسن صحيح، سنن ابن ماجه: 4244و حسنه الألباني. ٥ مسند أحمد.

'' أور جس شخص كوالله تعالى ذليل كردي تواسي كوئى عزت دين والأنهين.''<sup>(1)</sup>

(3) گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے

بندہ جب مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے تو بہنہیں کرتا تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے ، پھر شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور اسے اللہ کے دین سے غافل رکھتا ہے۔

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَهُنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنَّا فَهُو لَهُ قَوِيْنٌ ۞

'' اور جو شخص رحمٰن کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان کومسلط کردیتے ہیں جواس کا ساتھی بن حاتا ہے۔'، ©

' رحمن کی یاد سے غافل' رہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالٰ کے دین سے اعراض کر لے ، اس کے احکامات کی کوئی پروا نہ کر ہے اور من مانی زندگی بسر کر ہے۔ ایسے انسان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے اپنی مرضی کے مطابق استعال کرتا ہے۔

گناہ بندے کوایئے آپ سے غافل کردیتے ہیں۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ نَسُواالله فَانْسُهُمْ اَنْفُسَهُمْ - أُولِيِكَ هُمُ الفُسِقُونَ ۞ ﴿
" اورتم ان لوگوں كى طرح مت ہو جانا جھوں نے الله تعالى كو بھلا ديا، پھر الله نے بھی انھیں اپنے آپ سے غافل كرديا، ایسے ہى لوگ فاس ( نافرمان ) ہوتے ہیں۔ " ﴿

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے لا پروا ہوجاتا اور اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے تو اس کا متیجہ یہ نکاتا ہے کہ وہ خودا پنے آپ سے بھی غافل ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد نہ اس بَن آئکھیں کسی صحیح چیز کو دیکھ سکتی ہیں ، نہ اس کے کان کسی برق بات کو بن سکتے ہیں اور نہ بی اس کی عقل راوِ راست کا ادراک کر سکتی ہے۔ پھر وہ چوپائے جانور کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہوجاتا ہے۔

(5) گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین وسکون سے محروم ہوجا تا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِنْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَر الْقِيلَمَةِ اَعْلَى ۞ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشُرْتَنِیْ اَعْلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِیْرًا ۞ قَالَ كَنْ لِكَ اَتَتُكَ اینُنَا فَنَسِینُتَهَا ۚ وَ كُذْلِكَ الْیَوْمَر تُنْسُلى ۞

'' اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں ننگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے۔ وہ یو چھے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں توبینا تھا؟

الحيج 18:22. الزخرف 36:43 الحشر 19:59.

الله تعالى جواب دے گا: اس طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انھیں ہولا دیا۔ اس طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔''

(6) گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعتیں چھن جاتی ہیں اور آنے دالی نعتیں روک لی جاتی ہیں

ابوالبشر حضرت آ دم علیلا اور ان کی زوجہ حضرت حواطبیلا کی ایک خطا کی وجہ سے ہی ان دونوں کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ قُلْنَا يَاٰهُ مُر اسْكُنُ انْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْهَ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۗ وَلا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّلبَيْنَ ﴾ فَازَلَّهُمَا الشَّيْطِيُ عَنْهَا فَاكْوْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِنِهِ ﴾

" اور ہم نے کہا: اے آ دم! تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہواور اس میں جتنا چاہواور جہال سے چاہو کھ ؤ۔ تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوجاؤگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کولغزش میں مبتلا کردیا اور انھیں اس نعت اور راحت سے نکلوادیا جس میں وہ تھے۔'' ﷺ

#### آ برکت کا خاتمہ

گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نہ عمر میں برکت اور نہ ہی رزق میں برکت ، نہ علم میں برکت اور نہ ہی ملک میں برکت اور نہ ہی عمل میں برکت اور نہ ہی عمر والوں میں برکت باقی رہتی ہے۔ ہر چیز میں نحوست ہی خوست اور بے برکتی ہی ہے برکتی ہوتی ہے۔ ذندگی ، خوست اور بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے۔ ذندگی ، رزق عمل ، اہل وعمال ......وغیرہ ہر چیز ما برکت ہوجاتی ہے۔

#### 🔞 شرم وحیا کا خاتمه

نافر مانیوں کی ایک نحوست سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کا نافر مان شرم وحیا سے محروم ہوجاتا ہے۔ چنانچہ وہ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے ذرا بھی شرم مسوس نہیں ہوتی ، نہ اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہی لوگوں سے۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہتی بلکہ برائیوں کے بنتیج میں وہ اس قدر شرم وحیا سے عاری ہوجاتا ہے کہ اگر اس کی بیوی یا بیٹی بے پردہ ہوکر بازاروں اور گلی کوچوں میں اپنے حسن کی نمائش کرتی رہے یا غیر محرم مردوں سے گپ شپ کرتی رہے تو وہ اسے عام می بات سمجھتا ہے اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح اس کے گھر میں فخش گانے ، فلمیں اور حیا باخت پروگرام چلتے رہیں ، اس کی بیوی ، بیٹے بیٹیاں اور دیگر افرادِ خانہ آھیں دیکھتے اور سنتے رہیں تو اسے اس پربھی کوئی شرم وحیا محس نہیں ہوتی۔ الکل بیچ فرما مانی کریم ٹاٹھیٹا نے کہ

ر ⊙طهٰ 124:20-126. البقرة 36,35:2.

« إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِنْتَ » ''جبتم بِ حيا بوجا وَتُوجو عِامُوكرو۔''<sup>©</sup>

﴿ وَرَزِقَ سِيمُ وَمِي

گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اب اسے رزق ملنے ہی والا ہے، فلاں جگہ یا فلاں ڈیل سے اب اتنے پہنے ملنے والے ہیں ، لیکن اچا نک وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ متوقع طور پرنصیب ہونے والے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

نى كُرَيم طَالِيْم كا ارشاد ب: « وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرَّزْفَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا » " اور آدى كواس كسى گناه كى وجهسے رزق سے محروم كرديا جاتا ہے۔ " (دَا

عمو ما بدد کیصنے اور سننے میں آتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا مالدار اور بڑا ہی خوشحال ہوتا ہے۔ مگر حرص اور لا بلح کی وجہ سے وہ موجودہ مال ودولت پر اکتفانہیں کرتا بلکہ اسے بڑھانے کے لیے نا جائز وسائل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا سودی لین دین، شیئرز کا نا جائز کاروبار اور انشورنس ، پر ائز بانڈز اور سرٹیفکیٹس وغیرہ کے ذریعے راتوں رات کروڑ پتی بننے کی خواہش۔ اور جب وہ اِس طرح کے حرام وسائل اختیار کرتا ہے تو ای وقت سے اس کی خوشحالی بدحالی میں بدلنے گئی ہے۔ خواہش اور جب وہ اِس طرح کے حرام وسائل اختیار کرتا ہے تو ای وقت سے اس کی خوشحالی بدحالی میں بدلنے گئی ہے۔ پھر آخر کار اس کا کاروبار مکمل طور پر تباہ و ہر باد ہو جاتا ہے! یوں گناہ اس کے لیے رزق سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور ایک شخص صدقے کا مال لے کر ایک فقیر خاندان کو صدقے کا مال کیوں دوں جو اس مال کو اللہ کی نافر مانی میں استعمال کر سے اس یا ایو سے چوا گیا اور صدقے کا مال کسی اور کو دے ویا۔ گویا کہ رزق درواز سے پر پہنچ کر بھی واپس چلا گیا ، کیوں ؟ گناہ کی وجہ ہے۔

(10) علم سے محروی

گناہوں کی وجہ سے ایک صاحب علم حاصل کردہ علم سے محروم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ اور گناہ اس نور کو بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام شافعی رشنے اپنے استاذ امام مالک رشنے کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹے تو استاذ صاحب اپنے اس لائق اور با صلاحیت شاگرد کی ذہانت وفطانت پر بڑے جیران ہوئے اور کہا: اللہ کی قسم! میں و کیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نور پیدا کردیا ہے، لہذا آپ اس نور کوعصیان ونافر مانی کی تاریکی کے ذریعے نہ بجھانا۔ اور امام شافعی رشائی کہ جیں کہ

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعِ سُوءَ حِفْظِى فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

ا أمتفق عليه. أسنن ابن ماجه: 90.

فَإِنَّ الْعِلْمَ فَصُلُ مِنْ إِلَى وَفَصَلْ اللهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِى اللهِ اللهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِى ''میں نے وکیج الله سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور ہوگئی ہے تو انھوں نے فرمایا: گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کافضل ہے اور بیکی نافرمان کونہیں دیا جاتا۔''

📆 مشکلات اور مصائب کے انبار!

گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے انسان پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نَسْداَلُ الله العفو والعافیة۔ گھریلو مشکلات ، کاروباری مشکلات ، ذاتی پریشانیاں ایک ایک کرکے ایساانسان کو گھیرتی ہیں کہ پھران سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ یقینا ایسا گناہوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَاۤ اَصَابَکُمْ مِنْ مُصِینَہَةٍ فَبِمَا کُسَبَتَ اَیْنِ نِکُمْ وَ یَعْفُوْاعَنْ کَشِیْرِ ﴾

'' اورتم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ تمھارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی آتی ہے اور وہ (اللہ تعالیٰ) بہت سارے گناہوں کوتو ویسے ہی معاف کردیتا ہے۔''

12 عصیان ونافر مانی کی وجہ سے عاصی کا ہر کام مشکل ہوجاتا ہے!

یہ بہت بڑی نخوست ہے گناہوں کی کہ اللہ اور اس کے رسول مظافیظ کا نافر مان جس کام کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ آسان ہو نے کے باوجوداس کے لیے مشکل ہوجاتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگروہ گناہوں سے اجتناب کرنے اور ہرونت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتو اس کا ہر کام اس کے لیے آسان ہوجاتا ہے چاہے کوئی کام بظاہر کتنا مشکل کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يَكُونَ اللهُ يَجْعَلْ لَذَا مِنْ اَمْرِهِ يُسْدًا ﴾

" اور جواللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے (یعنی اس سے ڈرکر گناہوں سے بچتا رہے) تو اللہ اس کے ہر کام کو آسان کردیتا ہے۔"(3)

🔠 نیکیوں کا بر باد ہونا

گناہوں کی ایک نموست یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں،خاص طور پر خلوت میں محر مات کا ارتکاب تونیکیوں کے لیے نہایت ہی تباہ کن ہوتا ہے۔

حضرت ثوبان والنوارين الرت بين كدرسول الله عَلَيْم في ارشاد فرمايا:

﴿ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمِّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ يَهَامَةَ بَيْضًا ، فَيَجُعَلُهَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنْثُورًا ، قَالَ ثَوْبَانُ يَارَسُوْلَ اللهِ ! صِفْهُمْ لَنَا ، جَلِّهِمْ لَنَا ،

و الشوزى30:42. الطلاق 4:65.

أَنْ لَا نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ ؟ قَالَ : أَمَا إِنْهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُم ، وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللّهِ النّهَ كُوْمَا » اللّهُ انْتَهَكُوْهَا »

'' میں بھینا اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز الی نیکیاں لے کرآئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانٹد روثن ہونگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے تھوٹے ذرات کی مانٹد اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رہائیڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تا کہ ہم لاعلمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ تائیڈ نے فرمایا: خبر دار! وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم سے ہی ہوں گے۔ اور وہ رات کو ای طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہولیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب خلوت میں اضیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔''

یہ تھے گناہوں کے وہ اثرات ونتائج جوافراد پرمرتب ہوتے ہیں۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گناہوں اور ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ اور ہمیں اپنے وین پر استقامت نصیب کرے۔

## دوسرا خطبه 🕵

افراد کے لیے گناہوں کے برے اثرات ونتائج بیان کرنے کے بعد اب ہم ان کے ملک وقوم پر مرتب ہونے والے اجتماعی اثرات ونتائج کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ملک وقوم کے لیےاجتماعی طور پر گناہوں کے خطرناک اثرات ونتائج

اجتما تی طور پرکسی قوم یا کسی ملک کو گناہوں اور برائیوں کے جن خطرناک اور بھیا نک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ،وہ کچھ بول ہیں :

(۱) بروبح میں فساداور ہلاکت وبربادی

جمارے یہاں فساد اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ! نہ مال ودولت محفوظ ہے اور نہ ہی عزت وآبرو کو تحفظ حاصل ہے، تل وغارت عام ہے اور خون مسلم پانی کی طرح بہدرہا ہے۔ کہیں' دہشت گردی کے خلاف جنگ' کے نام پر بے گناہ لوگوں کو مارا جارہا ہے تو کہیں اس کے ردعمل میں خود کش دھا کے کرکے ہمارے بھائیوں کو ناکر دہ گناہوں کی سزا کے گناہ لوگوں کو مارا جارہا ہے تو کہیں اس کے ردعمل میں خود کش دھا کے کرکے ہمارے بھائیوں کو ناکر دہ گناہوں کی سزا کے گناہ لوگوں کو مارہ بھائیوں کو ناکر دہ گناہوں کی سزا کے گناہ لوگوں کو مارہ جدہ الاگبانی فی صحیح سنن ابن ماجہ والصحیحة: 505.

دی جار ہی ہے۔لوٹ مار اور ڈا کہ زنی کے واقعات بھی ہر روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔معصوم بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے منہ مانگے بیبے وصول کیے جاتے ہیں کبھی بھاراغوا شدہ بیجے اورافرادر ہا ہوجاتے ہیں اوراکثر وبیشتر آخییں جان سے مار دیا جاتا ہے۔ چادر اور چارد بواری کی حرمت کو یامال کیا جاتا ہے، بنت حواء کوجنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کئی مرتبہ زیادتی کے بعد اسے نہایت بے دردی کے ساتھ قتل بھی کردیا جاتا ہے۔اور چونکہ ہمارے بہاں چوروں ، ڈا کوؤں ادرظالموں کوان کے کرتوتوں کا مزا چکھانے کے لیےان پرشرعی سزائیں نافذنہیں کی جاتیں اور نہ ہی ایسے جرائم بیشہ لوگوں کوکٹہرے میں لانے کا کوئی مؤثر نظام موجود ہےاں لیے اکثر لوگ جوان جرائم کا شکار ہوتے ہیں وہ صبر کر کے اس ظلم وزیادتی کو برداشت کرنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں ۔اور اگر کوئی مظلوم غلطی ہے کسی ظالم کے خلاف کیس کر ہی دے تو اسے عدالتوں اور تھانوں میں سالہا سال تک چکر لگا لگا کرسوائے ذلت ورسوائی کے اور کیجے نہیں ملتا۔ ملک میں فساد اس حد تک زیادہ ہو گیا ہے کہ اکثر تو می اداروں اور مختلف محکموں میں رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ مہنگائی اور بے روز گاری کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے پرمجبور ہور ہے ہیں۔ دوسری طرف بیورو کریسی اور حکمران طبقہ کے لوگ غریب عوام کا خون چوس کرعیاشیوں اور بیرون ملک اپنے اٹانوں کو بڑھانے میں مصروف کارنظر آتے ہیں۔لگتا ہے کہ کسی کو ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ وہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ملی طور پر کچھ کرے ۔ بے جاری عوام پس رہی ہے اور ارباب اقتدار مست ہیں۔ اور اب تو مکنی سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اللہ جانے یہ فساد ہمیں اور کیا کیا رنگ دکھلائے گا! سوال میہ ہے کہ آخر میسارا فساد اور مکلی وقو می تباہی کیوں ہورہی ہے؟ یقینا میسب ہمارے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُزِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي َ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾

''بر و بحرییں لوگوں کی بدا عمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔اس لیے کہ انھیں ان کے بعض کرتو توں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے ، شاید کہ وہ باز آ جا ئیں۔''<sup>(1)</sup>

اى طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَلَهُ يَرَوُا كَهُ اَهْ كُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمُ لُمَكِّنَ اللهُ لَكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّهَاءَ عَلَيْهِمْ مِّ اَنْشَأْنَا الْاَنْهُرَ تَجْرِئُ مِنْ نَحْتِهِمْ فَاهْلَكُنْهُمْ بِنُانُوْبِهِمْ وَ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا السَّهَاءَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا السَّهَاءَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْشَأْنَا الْاَنْهُرَ تَجْرِئُ مِنْ نَحْتِهِمْ فَاهْلَكُنْهُمْ بِنُانُوْبِهِمْ وَ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

"كياتم نے نہيں ديكھا كه ہم ان سے پہلے كتن جماعتوں كو ہلاك كر چكے ہيں ، وہ جن كوہم نے دنيا ميں اليي قوت الروم 30:41.

دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی۔ اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں۔ چر ہم نے ان کے گناہول کے سبب ہلاک کرڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا۔''<sup>©</sup>

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے جنھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاک و برباد کیا گیا۔ ای طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں:

(2) زلز لے وغیرہ

گناہوں اور برائیوں کی ایک بڑی نحوست ہے بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انتہائی خطرناک زلزلے آتے ہیں۔ بڑی بڑی مولی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات پورے پورے شہر صفحہ بستی سے مٹ جاتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں اور بسا اوقات لا کھوں لوگ چند کھات میں ہی لقمۃ اجل بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ تعالی سمندر کی گہرائی کو حکم دیتا ہے، زمین حرکت میں آتی ہے اور اس کے نتیج میں سمندری موجیں خوفان طوفان (سونامی) کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر ہر چیز خس وخاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے اور تباہی وبر بادی کے ایسے ایسے نوفناک مناظر سامنے آتے ہیں کہ رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کلیجے منہ کو آتے ہیں ۔ سسسنسال الله العملہ والعافیة.

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ اَفَاكِمِنَ الَّذِينَ مَكَوُوا السَّيِّاتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَهَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوْفَ رَّحِيْمٌ ۞

''بر ایموں کا داؤ بی کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنھیں زمین میں وصنسا دے یا ان پر ایسی جگتے پیرتے پکڑ لے؟ یہ کی یا ان پر ایسی جگتے پیرتے پکڑ لے؟ یہ کی ان پر ایسی جگتے پیرتے پکڑ لے؟ یہ کی ان پر ایسی جگتے ہے۔ کا خوب کا انتظام 6:6.6 العنکبوت 40:29.

صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یا آخیں ڈرا دھرکا کر پکڑ لے؟ یقینا تمھارا رب نہایت مشفق اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔''

اور حضرت مل بن سعد والنوابيان كرت بيل كدرسول الله عابيم في ارشاد فرمايا:

( سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَان خَسَفٌ وَقَدُفٌ وَمَسَى ﴿ قَيْلَ : وَمَتِي ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَت الْمُعَادِفُ وَالْقَيْنَاتُ وَاسْتُحِدَّتِ الْخَمْرُ ﴾

'' آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا ،ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اوران کی شکلیں مسنح کی جائیں گی۔ آپ علی ہے لوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ علی ہے نے فرمایا: جب آلات موسیقی پھیل جائیں گی۔ آپ علی ہے جہ کا ہے ہوجا کیں گی اور شراب کو صال مجھ لیا جائے گا۔'' آپ

ای طرح دوسری میں حدیث میں ارشادفرمایا:

( لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِّنْ أَمْتِى الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسمِهَا ، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِيَاتِ ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ)

'' میری امت کے کئی لوگ یقینا شراب نوشی کریں گے ، مگر اس کا نام تبدیل کرکے ، ان کے سرول کے پاس آلات موسیقی بجائے جا کیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی زمین میں دھنسا دے گا اور آھی میں ہے بندر اور سور بنائے گا۔''

#### (3) بدامنی

گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں اور ملکوں کے امن کو بدامنی میں تبدیل کردیتا ہے جس کے بنتیج میں نہان کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں ، نہ مال ودولت محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی عزت وآبرو محفوظ ہوتی ہے۔ اور ہروقت ان پر خوف وہراس اور رعب ودید بیرمسلط رہتا ہے اور وہ چین وسکوان سے محروم ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ امِنَةً مُّطْهَدٍ بِنَّةً يَّانِينِهَا رِزْقُهَا رَغَلَّا هِنَ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتُ بِانْعُهُ وَاللّٰهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِنَّاسَ الْجُرْعِ وَالْخَوْفِ بِهَ كَانُواْ يَسْنَعُونَ ۞

'' الله تعالی ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن ادر چین تھا اور ہر طرف ہے اس کا رزق فراوانی کے ساتھ اس کے پاس پینچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ، تو الله تعالی نے اس (بستی والوں کے) کرتوتوں کے نتیج میں ان پر بھوک اور خوف (کاعذاب) مسلط کردیا۔' اُھی

©النحل 45:16.47-47. الصحيح الجامع للألباني: 3665. السنن ابن ماجه: 4020. صححه الألباني. الالنحل 122:16. ﴿ مَهِلَكُ بِمَارِياں، تَنگ حالی اور مہنگائی ، بیرونی دشمن کا تسلط ، عمر انوں کا رعایا پرظلم اور خانہ جنگی وغیرہ پیخطرناک نتائج رسول اکرم تَاثِیَّا نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں بیان فرمائے ہیں۔

آ بِ اللَّهُ كَارَ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَظُهْرِ الْفَاحِشَاءَ فِي نَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا مِا إِلَّا فَشَا فِهِمَ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنُ مَضَتُ فِي أَسُلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوًا »

'' کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ تھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کردیں تو ان میں طاعون کی بیاری پھیل جاتی ہےاور دیگر وہ امراض بھی جوان سے پہلے لوگوں میں نہیں یائی جاتی تھیں۔''

((وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَنِينَ وَشِدَّةِ الْمَثُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ))

'' اور جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو آھیں قحط سالی ، مہنگائی اور حکمران کے ظلم کی صورت میں سزا دی جاتی ہے۔''

((وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطرَ مِن السَّمَاءِ ، وَلَوْ لَا الْسَيْمُ لَمُ يُمْطَرُوا ))

''اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکاۃ روک لیل تو آسان سے بارش کا برسنا بند ہو جاتا ہے۔اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بالکل بارش نہ برستی۔''

( وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ . فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ ))

''اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول مٹائیٹر کے عہد کا پاس نہ کریں تو اللہ تعالی ان پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے بوان کی شروت کا ایک حصہ ان سے چھین لیتا ہے۔''

« وَهَا لَمْ تَحْكُمْ أَنِمَّةُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَل اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنُهم»

''اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلے کرنا حجور "دیں اور اس کے دین پرعملدرآ مدینہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔'' ﷺ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔'' ﷺ

اس صرح ابن عباس والغيَّهُ كا ارشاد ہے:

(( مَ ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمِ إِلَّا أَلْقَى اللهُ فِي فَلُوسِمِ الرَّعْبَ ، وَلا فَشَا الزَّنا فِي قَوْمِ إِلَّا كَثَرَ فِيهُمُ الْمَوتُ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ إِلَّا كَثْرَ فِيهُمُ الْمِرْتُ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيرِ حَقِّ إِلَّا الْمَوتُ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيرِ حَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِالْعَهُدِ إِلَّا مَلَّطَ عَلَيْهِمَ عَدُوّهُمْ ))

والتاسنن ابن ماجه: 4019. وحسنه الألباني.

''کُسی قوم میں خیانت عام ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ود بدبہ ڈال دیتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں بدکاری پھیل جائے تو اس میں موت بکشرت واقع ہوتی ہے۔ اور جب وہ ماپ تول میں کمی کرنے لگیں تو ان میں بدکاری پھیل جائے تو اس میں موت بکشرت واقع ہوتی ہے۔ اور جب وہ ماپ تول میں خون (قتل) عام ہو سے رزق کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں فیصلے حق پر مبنی نہ کیے جائیں تو اس میں خون (قتل) عام ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک قوم عہد کو پامال کرتی ہے تو اس پر ان کا دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔'' ان کا ذات ورسوائی

رُسُول اكْرَم تَا يُتُوْمُ كَا ارتَّا وكُراى ہے: ﴿ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَة ، وَأَخَلُتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجَهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ حَتَى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ﴾

'' جبتم سودی لین دین کروئے ، گائیوں کی دموں کو بَبڑ لوگے اور کھیتی باڑی پر بھی راضی ہوجاؤ گے اور جہاد کو ترک کردو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت ورسوائی کو مسلط کردے گا جسے تم سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک تم اینے دین کی طرف واپس نہیں کوٹ آؤگے ۔''

(6) فتح شكست مين تبديل موجاتي ب

سناہوں اور نافر مانیوں کی وجہ ہے مسلمانوں کی فتح اور ان کا کافروں پر غلبہ شکست میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اس کی واضح دلیل جنگ احد کا وقعہ ہے جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب کی الیکن اس کے بعد جب ان میں ہے بعض نے اللہ کے رسول طُونِیْ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بیہ لکلا کہ فتح میں تبدیل ہوگئے۔ ستر صحابہ کرام ڈی نیٹے شہید ہو گئے اور خود نبی کریم طُانِیْم بھی اس میں شدید زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس شکست کا سبب یوں بیان کرتے ہیں : ﴿ اَفَانَ عَدَ اَللهُ وَعَدَ اَلَّهُ اِللّٰهُ وَعَدَ اَللهُ عَدَ اَللهُ عَدَاللّٰہِ اِللّٰہُ وَعَدَ اَللهُ وَعَدَ اَللّٰهُ وَعَدَ اَللّٰهُ وَعَدَ اَللّٰهُ وَعَدَ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اَللّٰهُ وَعَدَ اِلَا اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَی اَللّٰہُ وَعَدَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اِللّٰہُ وَعَدَی اَلٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اللّٰہُ وَعَدَ اَللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ وَاللّٰہُ اِللّٰہُ وَاللّٰمَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اِللّٰہُ وَعَدَ اَللّٰہُ وَاللّٰہُ اِللّٰہُ وَاللّٰمَ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰم

ا المؤطامالك: 987 اسنن أبي داود: 3462. وصححه الألباني.

ٳؘۮؘۜٲ ٳۮؘٲڣؘؿؚڶؙؾؙؗۄؙۅؘؾؘڬٲۯؘڠؾؙؗۄ۫ڣۣٲڶٲڡٛڕۅؘعَصَيؙؾؙۄؙ قِنَ بَعْدِمَاۤ ٱۯٮػؙۄ۫؆ٵؾؙڿؚؠؖ۠ۏؽۦ۫ڡؚؽٛڴۄ۫؆ٙؽڲ۫ڔؽڎٵڵڰ۠ؽؽٵۅٙڡؚؽ۬ڴؗۄ ڡٞۜڹؙؿ۠ڔؽؙۯٲڵٳڿؚۯۊؘۿ

" بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جوتم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا جبکہ تم کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے۔ تا آئکہ تم نے بز دلی دکھائی ، (نبی عُلِیْمِ کے ) حکم میں جھڑنے لگے اور اپنی پسندیدہ چیز (مال غنیمت) نظر آنے کے بعد تم نے (ان کی) نافر مانی کی۔ تم میں سے پھھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور پچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ " <sup>30</sup>

اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا کیا۔ پھر یہ غلبہ ظاہری طور پر ہزیت میں کیے تبدیل ہو گیا؟ اس کا سبب بھی بیان کردیا کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو مال غنیمت کو دیکھ کرنبی کریم طافیا کے حکم کی نافر مانی کر بیٹھے ان کی وجہ سے انھیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ وسرے مقام پر اللہ تعالی اس کا سبب یوں بیان کرتے ہیں :﴿ أَوَ لَيْنَا أَصَابَتَكُمُ مُصَيْبَةٌ قَدْ اَصَابَتُهُ وَشَائِمَهُ الْقُلْتُهُ اللّٰ اَلَىٰ اَلْمُ اللّٰ قُلُ هُو مِن عِنْ اِلْفَالْ اَلَىٰ کا سبب یوں بیان کرتے ہیں :﴿ أَوَ لَيْنَا أَصَابَتَكُمُ مُصَيْبَةٌ قَدْ اَصَابَتُهُ وَمِنْ عِنْ اِللّٰ اَلٰ اَلْمَ اللّٰ اللّ

'' جونا جبتم پرمصیبت آئی توتم چلااٹھے کہ'' یہ کہال سے آگئ؟'' حالانکہ اس سے دوگنا صدمہ تم کا فروں کو پہنچا یکے تھے۔ کہدو یجئے کہ یہ مصیبت تمھاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔''<sup>3)</sup>

آ خرمیں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجہاعی طور پر بھی گنا ہوں ہے بیچنے کی توفیق دے اور ان کے خطرناک و بھیا نک نتائج سے محفوظ رکھے۔ آمین

(2) ال عمر ن: 152:3. ﴿ ال عمر ن: 165:3.



انهم عناصرِ خطبہ 🌊 🕉

(1) وعا کی اہمیت (2) وعائے آواب (3) قبولیت وعائے اسباب دونہ سیتر استان کی ایک اسباب دونہ سیتر استان کی اسباب دونہ سیتر استان کی دونہ سیتر کا سیاب دونہ سیتر کی دونہ س

(4) اوقات ِ قبولیت کے اسباب

پېلا خطبه

محترم حضرات! ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ يَا يُنْهُ اَلنَّاسُ أَنْكُمُ الْفُقَدَاءُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُو الْعَنِيُّ الْحَدِيثُ ۞ ﴾

" اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہواور اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ "

اور الله تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کے بند ہے بس اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اپنی تمام تر ضرورتوں کا سوال اس سے کریں اور اپنی ہرمشکل اور ہر پریشانی میں اسی کو پکاریں اور اس سے مدوطلب کریں۔ اس کے سامنے عاجزی وائٹساری کا اظہار کریں ، اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگیں ، اس سے اس

کی رحمت کی التجا کریں اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کریں۔ بندوں کے اسی طرز عمل کو 'دعا' کہتے ہیں۔ آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم دعا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دعا کی اہمیت وضرورت پر روشنی ڈالیس گے۔ پھر دعا کے آ داب ، اور اس کے بعد قبولیت دعا کے اسباب و اوقات پر بات کریں گے۔ بعد از ال ان

اساب کا بھی تذکرہ کریں گے جن کی بناء پر دعا قبول نہیں کی جاتی۔

دعا کی اہمیت 🍃 🕉

(ا) دعاسب سے افضل عبادت ہے

ني كريم مَا يَيْمُ كاار شاوي: « أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ »"سب سے افضل عباوت وعاہے۔" (3)

الكفاطر 15:35. تشرواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وی سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے غایت در ہے کی عاجزی وانکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم تر گردانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا دل کی گہرائیوں سے اعتزاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو گویا ہے بس قرار دیتا ہے۔ پھر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، اس کے دل میں صرف اس سے امیدیں ہوتی ہیں ،اس کا خوف ہوتا ہے اور اس پر بھر وسہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اس کی تشہیح ونقد اس اور حمد وثناء بیان کرتا ہے۔ اور اپنے پورے جسم کواس کے سامنے جھکاتے ہوئے گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ! میں تیری توفیق کے بغیر پھے بھی کر نے کی طاقت نہیں رکھتا اور جب تک تیری مدونیس ہوگ میں اپنی مشکلات سے نجات نہیں یا سکتا۔

گویا دعا میں دعا کرنے والے کا دل ، اس کی زبان اور اس کا بوراجسم اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے اسے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔

بلكه ابب حدیث شریف میں تو نبی كريم سائي في نے دعا كو بى عوادت قرار دیا ہے۔فرمایا:

« الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » '' وها بى عبادت ہے۔''اس کے بعد آپ سَالَيْمَ في يه آيت تلاوت كى:

﴿ وَ وَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ الصَّالَّذِينَ يَسْتَكَذِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُ خُوْنَ جَهَلَمَ لَاجِرِيْنَ ﴾

'' اور تمھارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمھاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل وخوار ہو کرعنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔'' !!

ہ بوت کے بیروں میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیتے :وئے دعاؤں کو قبول کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر دعا

کوعبادت قرار دیتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ جولوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دعا ہے اعراض کرتے ہیں وہ ذلت وخواری کے ساتھ جہنم رسید ہوجائیں گے۔

وعا بى عبادت كيوں ہے؟ اس ليے كه دعا ہر عبادت كا اہم ركن ہے۔ يہ بالكل ايسے بى ہے جيها كه نبى كريم طَلَيْمَ فَي نے فرمايا (( ٱلْحَبُّ عَرَفَهُ )) يعني '' جج وقو ف عرفه ہے۔'' وقو ف عرفه چونكه جج كا سب سے اہم ركن ہے ، اس ليے آپ طَلَيْمَ نے اسے بى جج قرار ديا۔ اس طرح چونكه دعا بھى ہر عبادت كا سب سے اہم ركن ہے ، اس ليے آپ طَلَيْمَ فَي نے دعا كو بى عبادت قرار ديا۔

اس کے علاوہ ہر عبادت کا مقصد اور اس کا لب لباب دعا ہی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جیسی اہم عبادت انفافر:60:40، و الحدیث فی سنن أبی داؤد: 1481، و جامع الترمذي: 2969، 3247، و سنن ابن ماجه: 3828و صححه الألباني. پوری کی پوری دعا ہے۔ اس کا آغاز بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے اور اختتام بھی دعا پر ہوتا ہے۔ اس میں دعائے نناء بھی ہے اور دعائے طلب بھی ہے۔ تبہیر تحریمہ کے بعد دعائے انتختال پڑھی جاتی ہے اور اُدھر سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعائے ماہی ہوتی ہے ، بلکہ خود سلام بھی ایک دعا ہے۔ پھر سورة فاتحہ بھی دعا ہے جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھن لازمی ہے۔ اس طرح رکوع و جود میں بھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات میں بھی غور کریں تو ان میں بھی دعا بی ہے۔ چاہے دعائے شاء ہویا دعائے طلب ہو۔ اس لیے نبی کریم بھی نیز نے دعا کو بی عبادت قرار دیا ہے۔

اُور دعا کی ای اہمیت کے پیش نظر ایک اور حدیث میں نن کریم طابینی منظم نے اسے عبادت کا مغز قرار دیا: « اَلدُّعَاءُ هَخُ الْعِبَادَةِ » اُ

2) دعا کی اہمیت اور اس کی قدر ومنزلت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی دعا کے ساتھ کیا ہے اور اس کا اختتام بھی دعا پر کیا ہے۔ آغاز میں سورۃ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے۔ اور اختتام میں آخری دوسورتیں بھی دعا پر مشتل ہیں جن میں انسان ہر چیز کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔

(3) نی کریم منگائی نے دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ لَيْسَ شَيْنٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدَّعَاءِ ﴾ ''الله تعالى كنزويك دعا سے زياده معزز چيز كوكى نہيں۔' ' لينى الله تعالى كنزديك سب سے زياده معزز چيز دعا ہے۔

﴿ وَمَا اللهُ تَعَالَىٰ كُواسَ قَدَرَعُزِيرَ بِ كَهَ الرَّكُولَى بِنَدَهِ اسْ بِهِ وَعَا كُرِنَا جَهُورٌ دَيْتُو وَهُ اسْ پِرِ نَارَاضَ مَو جَاتًا بِ- بَى كَمُ مَنْ لَيْهُ يَسْلُلُ اللهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ ﴾ ' جو الله تعالى سے دعانہيں مانگا اس پر الله تعالى ناراض موجاتا ہے۔'' قَا

کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ! کہ خود اپنے سے مانگنے کا تھم دیتا ہے ، پھر قبولیت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جوشخص اس سے مانگنا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے اور جونہیں ، نگتا اس پر ناراض ہوجاتا ہے!

﴿ وَا ایک آسان اور الله عبادت ہے جے آپ ہروقت ، ہر جگہ اور ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ آپ دن رات دعا کر سکتے ہیں۔ آپ دن رات دعا کر سکتے ہیں۔ نشکی پر ہوں، پانی میں ہوں یا فضا میں ہوں۔ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں۔ خوشحال ہوں یا خگہ حال ہوں۔ صحتند ہوں یا بیار ہوں ہر حال میں دعا کر سکتے ہیں۔ سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ گویا یہ پوری زندگی کا بہت بڑا وظفیہ ہے جس میں بند ہ مومن اپنے خالتی ومالک اور معبود حقیقی کے سامنے وست بھا ہوتا ہے اور اس سے سرگوشیاں کرتا اور ابنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے دل کوسکون بھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے دل کوسکون

آجامع الترمذي: 3371وإسناده ضعيف كها قال الألباني. تاجامع الترمذي: 3370، ابن ماجه: 3829. وحسنه والألباني. تجامع الترمذي: 3373، سنن ابن ماجه: 3827 وحسنه الألباني.

پہنجا تا ہے۔

ني كريم طَالِيًا كا ارتاد مع: ( إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْ ثِرُ فَإِنَّمَا يَسْأَنُ رَبَّهُ )

'' تم میں ہے کوئی شخص جب دعا کر بے توخوب مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔''

(6) دعا کی وجہ سے اللہ تعالی بہت ساری مصیبتوں سے بھالیتا ہے۔

دعا اس قدر عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزب دعا کرنے والے تخص پر آنے والے مصائب کو ٹال

ويتاہے۔

. الله تعالى فرما تا ب: ﴿ قُلُ مَا يَعْبَوُ اللَّهُ مَنِي ٓ لَوْ لَا دْعَا وَٰكُمْ فَقَدُ كَذَّ بُنُّمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞

د کہد و سیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتو میرا رب تمہاری کوئی پروا نہ کرتا۔ تم تو حبیلا چکے ، اب عنقریب وہ

(عذاب) آئے گاجس سے بچنا محال ہوگا۔''

یعنی عمهاری دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی تمهار لحاظ کرتا ہے۔ ورنداگر بینہ ہوتیں تو اسے تمهاری کوئی پروا

نہ ہوتی اورتم ہلاک وبرباد ہو جاتے۔ گویا دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاکت وبربادی سے بچالیتا ہے۔

اور رسول اكرم منطق كاارشاد ہے:

« لَا يَرُدُ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمَرِ إِلَّا الْبِرُّ)»

'' قضاء وقدر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اور عمر میں صرف حسن سلوک ہی اضافہ کر سکتا ہے۔'' <sup>(3)</sup>

محتر ۾ حضرات! ذراغور ڪيجئے که

🐞 ئىتنىمىسىتىن دعاۇل كےساتھىل گىئىں!

🯶 ئىتى ھاجات دعاؤں كےساتھ يورى ہوگئيں!

🦔 ئتنی بیاریاں دعاؤں کے ساتھ ختم ہو گئیں!

اللہ کتے گناہ دعاؤں کے ساتھ معاف ہو گئے!

🐞 کتنے اوگوں کی اصلاح دعاؤں کے ساتھ ہوئی!

ﷺ تخے اوگ دعاؤں کے ساتھ جنتی بن گئے اور کتنے لوگ دعاؤں کے ساتھ جہنم سے نجات پا گئے! اگر انسان کوان تمام چیزوں کا اندازہ ہوتا تو وہ یقیبنا دعا سے غافل نہ ہوتا۔

۞رواهابنحبانوقالمحققهالأرناؤط:إسنادهصحيح على شرطالشيخين.۞الفرقان77:25.۞جامعالترمذي: و 1239.حسنهالألباني. رسول اكرم سَالِيَّا كاارشاد ہے: ﴿ فَ الدَّعَاءَ يَنْفَعُ مِنْ نَوْلَ وَمِمَا لَمْ يَنْوَلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ))
" بِ شَك دعا ان آزمائشوں ميں بھی نفع بخش ہوتی نے جوآ چکی ہوتی ہیں اور ان میں بھی جونہیں آئی ہوتیں۔
لہذااے اللہ کے بندو! تم دعا ضرور كيا كرو۔ "

جو آزمائشیں آپکی ہوتی ہیں ان میں دعا اس طرح نفع بخش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرصبر کرنے اور انھیں برداشت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو آزمائشیں نہیں آئی ہوتیں ان میں دعا اس طرح فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں دعاؤں کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔

﴿ وَعَا كُرِنَا نَبِيائِ كُرَامِ عِيلًا كَا طَرِيقِهِ تَعَالَ اللهُ تَعَالَىٰ متعدد انبياء عِيلًا كا تذكره كرنے كے بعد فرما تا ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَنْ عُونَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِيْنَ ۞

'' پیرسب بھلائی کے کاموں کی طرف لیکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ اور وہ ہمارے ساتھ حک جانے والے تھے۔'' ﷺ

لہذاہمیں بھی انبیائے کرام ﷺ کے اس طرزعمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ رحمتِ البی کی امید رکھتے اور عذاب البی کا خوف کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے سامنے دست بدعا رہنا چاہیے۔ اور اس سے بھی بھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مستغنی ہوسکتا ہے۔

رسول اكرم مَنْ يَثِيمَ فِي ارشاد فرمايا: ﴿ سَلُوا اللهَ كُنْ شَنِي حَتَّى الشِّسْعَ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يُنِسِّرُهُ لَمُ يَتَبِسُرُ ﴾ ''تم الله تعالى اس آسان نهيں كروتى كه تسمى كا بھى۔ كيونكه اگر الله تعالى اس آسان نهيں كرے گا تو اس كا حصول آسان نهيں ہوگا۔'' ﴿

﴿ وَعَاكُرِ فِي سِي قِوْلَكُ مِينَ فَوَاكُدُ مِينَ فَوَاكُدُ مِينَ فَوَاكُدُ مِينَ فَوَاكُدُ مِينَ فَوَاكُدُ مِنْ اللهِ فَاكُدُهُ صَرِورَ مَانَا ہے۔ یا تو الله تعالیٰ دعا کواس دعا کے سبب ٹال دیتا ہے۔ یا آنے والی کسی مصیبت کواس دعا کے سبب ٹال دیتا ہے۔ یا آنے والی کسی مصیبت کواس دعا کے سبب ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابوسعید الحذری شائل بیان کرتے ہیں کہ رسول الله شائل بی استاد فرمایا:

©جامع الترمذي. وقال الألباني في صحيح الترغيب: 1634، حسن لغيره . ﴿ الحَج 90:22 وَقَالَ الأَلْبَانِي فِي صحيح الترغيب : 1634، حسن لعبره . ﴿ الحَجْبِ 90:22 وَقَالُ الأَلْبَانِي فِي صحيح الترغيب : 488 سند حسن .

( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُولَيْسَ بِإِثْمِ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحَمِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعُونَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْ مِثْلَهَا)) قَالَ : إِذَا نُكُبُرُ ؟ قَالَ: (( اَلله أَكُبُرُ))

" كوئى مسلمان جب كوئى اليى دعا كرتا ہے جس ميں گناه ياقطع رحى نہيں ہوتى تو الله تعالى اسے تين ميں سے ايك چيز ضرور عطا كرتا ہے۔ يا اس كى دعا جلدى قبول كر ليتا ہے۔ يا اسے ذخيرة آخرت بنا ديتا ہے۔ يا اس جيبى كوئى مصيبت اس سے دوركر ديتا ہے۔ "ايك صحافي الله الله علي الله على الله على الله علي الله على الله علي الله على الل

### وعاکے آواب کی

دعا کی اہمیت وضرورت کو جاننے کے بعداب ہم آ داب دعا بیان کرتے ہیں۔

(1) اخلاص

دعا کے آداب میں سب سے اہم یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ یعنی محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ریا کاری کرتے ہوئے یا دل میں تعریف سننے کی خواہش لیے ہوئے نہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَادْعُواللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ﴾

''لہٰذاتم اللّٰد تعالیٰ کو دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکارو۔'' 😭

اس ضمن میں یہ بات بھی مدنظر رہے کہ دعا صرف اللہ تعدلیٰ سے ہی مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یا اس سے دعا مانگنا نا جائز ہے۔

نبی کریم مَالَیْنِ کا ارشاد ہے:

(( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتِهِنْ بِاللهِ ،وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَّةَ لَوِ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ أَنْ يُنْفَعُوْكَ بِشَيْمٍى قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْمٍى قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ)) يَضُرُّوْكَ بِشَيْمٍى قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ))

'' جبتم سوال کرناچاہوتو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا اور جبتم مدد مانگنا چاہوتو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا۔ اور اس بات پریقین کرلینا کہ اگر پوری امت جمع ہوکرتمہیں نفع پہنچانا چاہے تونہیں پہنچا سکتی سوائے اس

الأدب المفرد للاكباني، ص:547،264. أثاغا فر:14:40.

کے جواللہ نے تمھارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اوراگر پوری امت جمع ہوکر تنہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جواللہ نے تمھارے او پرلکھ دیا ہے۔''' خاص طور پر فوت شدہ شخصیات کو بکارنا یا ان سے دعا ما تُکڑا تو شرک ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ لَا تَكُنَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُوُّكُ ۚ فَإَنْ فَعَلْتَ قَالَكَ إِذَا مِّنَ الظّٰلِينِينَ ۞ وَإِنْ يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُوُّلُ ۚ فَكُلُتَ فَاللّٰهُ لِيضُوِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللّٰهُ مِنْ يَعْدُولُ لِهَا مِنْ عَمَادَه \* وَهُوَ الْخَفُورُ الدَّحِنَمُ ۞ ﴿

يَضَاءُ مِنْ عِمَادَه \* وَهُو الْخَفُورُ الدَّحِنَمُ ۞ ﴿

" اور الله کو چھوڑ کرکسی اورکومت پکارنا جو تجھے نہ نفع بہنجا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ نے الیہا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جا کیں گے۔ اور اگر آپ کو الله تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کردے۔ اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا

اور جن اولیاء وصالحین کولوگ پکارتے ہیں ان کے متعلق الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیتو پکارنے والوں اور ان سے مانگنے والوں کی پکار اور دعا کوسرے سے سنتے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض الله تعالیٰ انھیں ان کی پکار سنا بھی دے تو یہ اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَالَّذِیْنَ تَکْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا یَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِیْدِ ۞ اِنْ تَکْعُوهُمُهُ لَا یَسْمُعُواْ دُعَاءً کُونُ وَلَا یُنْتِمْنُكَ مِثْلُ خَمِیْدِ ۞ دُعَاءً کُونُ وَلَا یُنْتِمْنُكَ مِثْلُ خَمِیْدِ ۞ دُعَاءً کُونُ وَلَا یُنْتِمْنُكَ مِثْلُ خَمِیْدِ ۞ دُوه تُو تَحْجُور کی تَصْلی کے تھیکے کے بھی ما لک نہیں۔اگرتم انھیں د' اور جنہیں تم اس (الله تعالی) کے سوا پکارتے ہو وہ تو تھجور کی تشکی کے تھیکے کے بھی ما لک نہیں۔اگرتم انھیں

اور بہیں م ان (المد تعان) ہے موا پارے ہو وہ ہو بوری میں جے چینے ہے بی ما لک بیں۔ اسرم ایس پکاروتو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں۔ اور اگر ( بالفرض) سن بھی لیں تو وہ تمہاری فریاد ری نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے روز تمھارے اس شرک کا صاف انکار کرجا نمیں گے۔''

لہٰذافوت شدہ شخصیات جوبھی ہوں ان سے ہرگز نہیں ما ً کمنا چاہیے کیونکہ بیشرک ہے جوبہت بڑا گناہ ہے۔ . . . .

(2)استقبالِ قبله

دعا کرنے والے کو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم سی قبلہ رخ ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن نبی کریم سی تی شرکین کی طرف دیکھا جو تعداد میں شجامع الترمذي:2516ء وصحیح الجامع للا گبانی:7957، آئیونس 107,106:10، آفاطر 14,13:35. َ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابۂ کرام ڈیائیٹم تین سوانیس افراد تھے تو آپ مُلَائِٹم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا ، پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اپنے رب کو یوں دہائی دینے لگے :

( اللّٰهُمَّ أَنْجِرْ لِى مَا وَعَدتَّنِى ، اللّٰهُمَّ أَتِ مَا وَعَدتَّنِى ، اللّٰهُمَّ إِنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَائِةُ مِنْ أَهْلِ
 الْإَسْلَام لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْض)

''اے اللہ! تونے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے، اے اللہ! تونے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے مجھے اس سے سرفراز فرما، اے اللہ! اگر مسلمانوں کی یہ جیوٹی تی جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زبین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔''

حضرت عمر ر النه کا بیان ہے کہ آپ مل اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے مسلسل اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے ہٹ گئی۔ پھر حضرت ابو بکر ڈالٹو آئے ، انھوں نے آپ کی چادر کو پکڑا اور اسے آپ کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہا: اسے اللہ کے رسول! آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعاکی ہے وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پوراکرے گا۔''

اس عدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مشکلات میں گھر ہے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ تعالی کو مدد کے لیے پکارے اور اس سے دعا کرے۔ اس طرح اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، جیسا کہ اس نے رسول اکرم طابق کی اس دعا کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل کردیے۔

(3) ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

دعا کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر انھیں اپنے چبرے کے سامنے اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔

حضرت سلمان الفارس والنوي بيان كرت بين كدرسول الله سالية في ارشادفرمايا:

« إِنَّ اللهَ حَبِّيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْبِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ»

'' ہے شک اللہ تعالی بہت حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور کوئی آ دمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تواسے حیا آتی ہے کہ وہ اُنھیں خالی اور نا کام واپس لوٹا دے۔''

تاہم اس بات کا خیال رہے کہ سیر ھے ہاتھوں کے ساتھ دعا کی جائے نہ کدالئے ہاتھوں کے ساتھ۔

(الصحيح مسلم 1763. الكجامع الترمذي:3556، سنن أبي داو د:1488، سنن ابن ماجه:3865، وصححه الألباني.

نى كريم تَنْ يَنْ كَارِشَاد بِ: ﴿إِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ فَاسْأَلُوهَ بِبْطُونِ أَكُفِّكُمْ ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُودِهَا))
" جبتم الله تعالى سے سوال كروتو سيد هے ہاتھوں كے ساتھ كرو۔ اور الله ہاتھوں كے ساتھ اس سے سوال نہ كرو'' ا

🖎 الله کی حمد وثناء اور رسول ا کرم مُؤلیّهٔ پر ورود پڑھنا 🕣

دعائے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم مُنَاثِیم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔اوراس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔

حضرت فضاله بن عبيد وللمنظ بيان كرتے بين كه بى كريم تلظم بيشے ہوئے تھے كه ايك آدمى واقل ہوا ، اس نے نماز يراهى ، پهر كمنے لگا: « اَللَّهُمَّ اعْفِرْ لَى وَارْحَمْنِى » " اے الله مجھے معاف كردے اور ميرے اوپر رحم فرما " تو نبى كريم طَلِيْنَ نے فرمايا: « عَجِلْت أَيُّا الْمُصَلِّى ، إِذَا صَلَّتَ فَفَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى اللهُ مَا وَعُمْهُ » فَمُ اَدْعُهُ »

"اے نمازی! تم نے جلدی کی ہے، جبتم نماز سے فارغ ہو کر پیٹھوتو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کرواور مجھ پر درود پڑھو، پھراس سے دعا کرو۔"

حضرت فضالہ رہائی کہ اس کے بعد ایک اور آدئی آیا ، اس نے نماز پڑھی ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ، پھر نمی کریم طاقیٰ کی جمد بیان کی ، پھر نبی کریم طاقیٰ کی بھر نبی کریم طاقیٰ کی ، پھر نبی کریم طاقیٰ کی درود پڑھا۔ تو آپ طاقیٰ کی نے فرمایا: ﴿ أَنَّهَا الْمُصَلِّى ! أَدْعُ تُجَبُ ﴾ ''اے نمازی! ابتم وعا کرو، تمھاری دعا قبول کی جائے گی۔'' آفیہ

🕃 جامع قشم کی دعائمیں کرنا

حضرت عائشہ ڈھٹیا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مگائیا صرف جامع دعاؤں کو پیند کرتے ہتھے اور ان کے علاوہ باقی دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہتھے۔

سب سے جامع دعائیں وہ ہیں جو تر آن مجید میں ہیں۔ البذاان قر آنی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جامع دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم ﷺ نے کیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پرآپ سالیہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پرآپ سالیہ اللہ تعالیٰ نے حصوصی طور پرآپ سالیہ کو جامع کلمات کہنے کی صلاحیت عنایت کی تھی۔ اس لیے قر آنی دعاؤں کے بعد اگر سب سے زیادہ جامع دعائیں ہیں تو وہ رسول اکرم شالی کی مسنون دعائیں ہیں ، جن میں بہت زیادہ جامعیت اور فصاحت وبلاغت ہے اور ان میں دنیا وہ ترت کی ہر نیر و بھلائی کو جمع کیا گیا ہے۔

تَكَسنن داود: 1488، قال الألباني: حسن صحيح . المجامع الترمذي: 3476، وقال الألباني: صحيح . السنن أبي داود: 1482، وقال الألباني: صحيح .

انھی د ماؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے:

( اَللّٰهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَقْوَ وَالْعَافِيّةَ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ »

''تم الله تعالیٰ ہے سوال کیا کرو کہ وہ دنیا وآخرت میں درگذر فرمائے اور عافیت نصیب کرے۔''

وه آ دی په جواب سن کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا اور وہی سوال دوبارہ کیا کہ کونبی دعا افضل ہے؟ تو رسول اکرم ٹاٹیٹیم

نے پھر وہی جواب دیا اور فرمایا:'' اگر شمھیں دنیا وآخرت میں عافیت دے دی جائے توتم کامیاب ہو گئے۔'''<sup>''</sup>

اس کے علاوہ اور بہت می جامع دعائیں ہیں جومسنون دع وال کی کتب میں موجود ہیں۔

فی عاجزی وانکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور چیکے چیکے وعا کرنا

دعا کرنے والا مختص جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی وانکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرے اور اس کے دل میں بیے جذبات ہول کہ وہ خود کسی چیز پر قادر نہیں۔ اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس طرح بیجھی ضروری ہے کہ وہ چیکے چیکے دعا کرے نہ بیا کہ اونچی آواز میں چیخ و لکار کرتے ہوئے دعا کرے جیسا کہ عموما طواف اور صفا ومروہ کی سعی کے دوران نظر آتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُو تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾

'' تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چیکے چیکے بکارو کیونکہ وہ اعتداء لینی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پہند نہیں کریں '' ﷺ

'اعتداء' ایک تو یہ ہے کہ دعا کرنے والا دورانِ دعا اپنی آواز میں حد سے تجاوز کرے اور اونچی اونجی آواز میں دعا کرے۔ اور ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ کیونکہ حضرت ابوموی اُشعری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم طالق کے ساتھ سے۔ جب ہم کسی وادی کے قریب پہنچتے تو اونچی اونچی آواز کے ساتھ لا إلله إلا الله اور الله اکبر کہنا شروع کردیتے۔ جنانچہ آپ ماٹٹیم نے ارشاد فرمایا:

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِيكُمْ لا تَدْعُونَ أَصْمَّ وَلَا غَانِبًا ، إِنَّهُ مَعْكُم ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهْ ))

ا ہے لوگو! تم اپنے اوپرترس کھاؤ ، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کونہیں پکار رہے ہو۔ وہ توخمھا رے ساتھ

تر الصحيح الأدب المفرد للألباني: 459. ١٤١٤ عراف 55:7.

ہے۔ وہ یقینا بہت سننے والا اور نہایت قریب ہے۔اس کا نام بابر کت اور اس کی بزرگی بہت بلند ہے۔'' 🏵 اور 'اعتداء' کی دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کرنے والا دعا کے الفاظ میں حد سے تجاوز کرے۔

:<u>4</u>38<u>~</u>\_\_\_\_\_

جیسا کہ عبد اللہ بن مغفل وہ شیئے نے اپنے بیٹے کو بول دعا کرتے ہوئے دیکھا: اے اللہ! میں جب جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے اس کی دائیں طرف سفید محل نصیب کرنا۔ تو اضوں نے کہا: میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ ہے بس جنت کا

سوال کرواورجہنم سے پناہ طلب کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اکرم علی ایم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

﴿ سَيْكُونَ فِي هَٰذِهِ الْأُمُّةِ قَوْمٌ يَّعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالْدَعَاءِ﴾

'' میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جوطہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔'' 🗈

🔈 دعامیں دل ود ماغ حاضر ہواور قبولیت پر پختہ یقین ہو

دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دوران دعا اس کا دل ود ماغ حاضر ہو، غافل نہ ہو۔ اور اسے اللہ تعالیٰ پریقین کامل ہو کہ وہ اس کی دعا کوضر ورقبول کرے گا۔

نِي رَكِم سَ يَهِ كَا ارتاد ہے: ﴿ أَدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مَنْ قَلْبٍ غَافِلِ لَاهِ ﴾

'' تم الله تعالى سے دعا اس طرح كيا كروكة محيل قبوليت پر پورا يقين مو۔ اور بير جان لوكه الله تعالى وہ دعا قبول نہيں كرتا جو غافل اور لا پروا دل سے نكلے۔'' ''

اس طرح آپ ملاقات کا ارشاد ہے:

( إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ فَلَا يَنْنَ : ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَ شِئْتَ ، ٱللَّهُمَّ ارْحَمْتِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسَأَلَة فَإِنَّ اللهَ لَا مُكرهَ لَهُ))

'' جبتم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو بیٹ کے: اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کردے ، اگر تو چاہے تو مجھے پر رحم فرما۔ بلکہ وہ پورے عزم ویقین کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے ؛ اللہ نہیں۔'' \*

(8) ہروعا تین تین بار کرنا

دعا کرتے ہوئے ہر دعا تین تین بار کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضرت عبد الله بن مسعود ڈالٹڈ بیان کرتے ہیں کہ بی

۞صحيح البخاري: 2830، صحيح مسلم: 2704. ۞مسندأحمد، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه بإسنادحسن. [©جامع الترمذي:3479، قال الألباني: حسن. ۞صحيح البخاري:5979، وصحيح مسلم: 2678. کریم طالیم اس بین است می که آپ هر دعا تین تین بار کریں اور تین مرتبه استغفار کریں۔ ا

(9) دعا بار بارکرتے رہنا اور مایوں نہ ہونا

مسلمان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوں نہیں ہونا چاہیے۔

رسول الله مَالِينَا كا ارشاد ب:

﴿ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنَّهِ أَوْ قَسَلِعَةِ رَحِمٍ مَا لَمُ يَستَعْجِلُ ﴾

'' بندہ اگر کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کر ہے تو اس کی دعا برابر قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی کا

شكارنه بو-" آپ تافي سے بوجھا گيا كه جلد بازى كى ابا مراد ہے؟ تو آپ تابي كا فرمايا:

( يَنْولُ : قَدْ دَّعَوتُ وَقَدْ دَّعَوتُ ، فَلَمْ أَزْ أَسْتَجَبْ لِي ، فَيَستَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِك وَيَدَعُ الدُّعَاءَ »

''وہ کہتا ہے: میں نے دعا کی اور بار بار کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ مایوں ہوکر سرے سے دعا کرناہی چھوڑ ویتا ہے۔''<sup>2</sup>

لپذامایوں ہوئے بغیر دعامسلسل جاری رکھنی چاہیے۔ ویئے بھی انسان کو آگریہ پتہ ہو کہ دعا کے کننے فوائد ہیں اور ان میں سے ایک میکھی ہے کہ اللہ تعالی دعا کی بدولت دعا کرنے، والے سے سی مصیبت کو نال دیتا ہے ، تو وہ بھی مایوس نہ ہواور بر بر دعا کرتا رہے۔

﴿إِنْ خُوشُهَا لِي هِو يَا تَنْكُ حَالَى دُونُونَ حَالَتُونَ مِينَ دَعَا كُونِينِ حِهُورٌ مَا حِيابِ

بعض لوگوں پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ تعالی ہے دعائیں کرنا شروع کردیتے ہیں اور جب مشکلات ٹل جاتی ہیں تو وہ دعائیں کرنا شروع کردیتے ہیں اور جب مشکلات ٹل جاتی ہیں تو وہ دعائیں کرنا چھوڑ ویتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الطَّمُّ دُعَاٰنَا لِجَنْبَهَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَالِيَّا اللَّهُ فَا كُنَّا كُشُونَا عَنْهُ صُرَّةً مُنَّ كَانَ لَهُ بِكُعْنَا إِلَىٰ صُبِرٌ مَسَّمَا ﴾

'' اور جب انسان کوکوئی تکلیف پینچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بھی ، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بھی ۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کواس سے دور کردیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اس تکلیف کے لیے جو اس کو آئی تھی بھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔'' آڈ

لبذاہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا اور اس سے دع کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اس سے استغناء درست نہیں

المسندأ حدفي مسنده وابن حبان. وقال محققها الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. الصحيح مسلم: 2735. الله ونس 12:10.

ہے اور نہ ہی استغناء ممکن ہے۔

رسول اکرم مناتیج نے اس شخص کوسب سے زیادہ عاجز قرار دیا جو دعاسے عاجز آ جائے۔

ارتاوفرمايا: ﴿ أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَعَنِ الدُّعَاءِ ، وَأَبْخَلُهُمْ مَّنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ ﴾

'' لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا سے تھک جائے۔ اور ان میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کہنے میں بخل کرے۔'' ﷺ سلام کہنے میں بخل کرے۔'' ﷺ

﴿ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِ كُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْتُ لَكُمْ ) وزاد أبو داؤد : ( وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمكُمْ ) خَدَمكُمْ )

" تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو ، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کر : اور اپنے مالوں پر بددعا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین اس وقت اللہ کے ہاں قبولیت کی گھڑی ہوتو وہ تمھاری بددعا قبول کر لے۔" ابوداؤد کی روایت میں بیاضہ فہ ہے کہ" اپنے خادموں پر بھی بددعا نہ کرو۔" (3)

﴿ ونيا ميس سزا يانے كى وعانه كريں

﴿ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاَضِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَاعَذَابَ النَّادِ ﴾ ال ك بعد ني كريم عَلَيْمًا ني ال ك ليدعا كو تو الله تعالى في السيدعا كو تو الله تعالى في السيدعا كو الله تعالى في السيدعا كو الله تعالى الله الله تعالى ا

### قبولیت ِ دعا کے اسباب ہے۔

قبولیتِ دعا کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ دعا کرنے والا مذکورہ آ داب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کرے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی ہیں جنھیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

(رواه ابن حبان و الطبراني، و صححه الألباني في صحيح الجامع: 1044. الصحيح مسلم: 3009، وسنن أبي داود: م 1534. الصحيح مسلم. ر) وعائے یونس علینا: ﴿ لاَ اللهَ إِلاَ اَنْتَ سُبْطِنَكَ \* إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِيدِيْنَ ﴾ ' تیرے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، تو پاک ہے۔ بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔'' پڑھ، کر کوئی دوسری دعا کرنا قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص والشّہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللّهِ الله مَنْ اللّهِ الله مَنْ الله

(( إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِيْ شَيْئٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا))

'' جومسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تواللہ تعالی اسے یقینا قبول کرتا ہے۔'' 🛈

قرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی

مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو پابندی سے ادا کرے۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی کثرت سے کرے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دیاؤں کوشرف قبولیت سے نوازے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹیاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ شائیل نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ : مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَى عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَى مِمّا افْتَرَضِنْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىٰ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحَبَثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرْ بِه ، وَيَدَهُ الَّتِیْ يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِیْ يَمْشِیْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَئِیْ لَأَعْطِينَتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِیْ لَأُعْیِنْدَنَهُ))

'' اللہ تعالی فرما تا ہے: جو شخص میرے دوست سے دھمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔
اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ عاصل کرسکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے۔
(یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب عاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔) اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب عاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ جاتا ہوں۔) اور اگر وہ مجھ سے سوال کے ذریعے وہ چین اے شرور ہالفرور عطا کرونگا۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کر نے تو میں اسے ضرور ہالفرور عطا کرونگا۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کر سے تو میں یقینا اسے پناہ دونگا۔'' ©

3) قبولیت کے فاضل اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا

ويستو الله تعالى مروقت وعاسمًا اورقبول كرتا ج - حبيها كهاس كافرمان ب: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي

٠٥٥٤ وافقه الذهبي. الصححه الحاكم في المستدرك ج 1، ص: 505 و وافقه الذهبي. الاصحيح البخاري: 6502.

قَرِيُكُ الْجِيْبُ دَعُوقَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى وَلْيُؤْمِنُو ا بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُكُونَ ﴾

"اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں (ان کے) قریب ہی ہوں۔ کوئی دعا کرنے میں میں میں میں میں ان کے ا

والا جب بھی مجھے ریکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوا )۔''

تاہم کچھاوقات ایسے ہیں جن میں خصوصی طور پر اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔مثلا:

السجدے میں۔ نبی کریم مالی کا ارشاد ہے:

(( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكَثِرُوا الدُّعَاءَ ))

'' بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ للبنداتم کثرت سے دعا کیا کرو۔'' ﷺ

روسرى مديث من ارشاد فرمايا: ﴿ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾

'' رکوع میں تم ربعز وجل کی عظمت بیان کرو۔ اور سجد ہے کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کیونکہ عین مکن ہے کہ دعا کو قبول کرلیا جائے۔'' (3)

﴿ كَا ارشاد ٢٠ مَا الله عَلَيْمُ كَا ارشاد ، مِ الله عَلَيْمُ كَا ارشاد ،

( لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ))

'' اذان اورا قامت کے درمیان دعا کور زہیں کیا جاتا۔' <sup>، ©</sup>

3 رات کے آخری پہر میں

رات كا آخرى يبر دعاؤل كى قبوليت كا ببترين وقت بـداس وقت الله تعالى آسان دنيا پرتشريف لاكركها ب: «مَنْ يَدْعُونِيْ فَأَمْنتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْلَلُنِيْ فَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ»

'' كون ہے جو مجھ سے دعا مائلے تو ميں اس كى دعا كو بول كروں؟ اور كون ہے جو مجھ سے سوال كر بے تو ميں اس كا سوال يورا كروں؟ ''<sup>©</sup> اس كا سوال يورا كروں؟ ''<sup>©</sup>

🖸 فرض نمازوں کے اختیام پر

مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے اختتام پر (آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے) وہ مسنون دعا کیں

البقرة: 186:2 ©صحيح مسلم: 482. ©صحيح مسلم: 479. السنن أبي داود: 521، وقال الألباني: صحيح. الصحيح مسلم: 758. پڑھے جورسول اکرم مُلَیِّظُ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ان نمازوں کے بعد مسنون اذکار پڑھے جائیں اور بعد

ازاں انفرادی طور پر دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ .

رسول اكرم سَالينيم سے يو چھا كيا كەكۈسى دعا زياده قبول ہوتى ہے؟ تو آپ مَاليمُ في ارشاد فرمايا:

( جَوْفَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ).

'' رات کے آخری جھے میں اور فرض نمازوں کے اختتام پر۔''<sup>(1)</sup>

(ف) افطاری سے کچھ پہلے

افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔

رسول الله تَالِيُّمُ كا ارتثاد كرامي ب: ﴿إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُردُّ)

'' بے شک روزہ دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رونہیں کیا جا تا۔'' 🕏

(6) جمعہ کے دن مقبولیت کی گھٹری میں دعا کرنا

جمعہ کے روز ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ وعا کرنے والے آدمی کی وعا کو تبول فرما تا ہے۔

(فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ بُصَلِي يُسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ))

وَأَشَارَ بِيَدِهٖ يُقَلِّلُهَا))

''ان میں ایک گھڑی الی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہواور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ نیز عطا کر دیتا ہے۔'' اور آپ مُلَّ ﷺ نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختصر گھڑی بتایا۔ ③

وہ مبارک گھڑی کونسی ہے؟ اس سلسلے میں دوفتسم کی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْرَ نے اس ممارک گھڑی کے بارے میں ارشاوفر مایا:

(( هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ ))

'' وہ (مبارک گھڑی) امام کے منبر پر بیٹھنے سے نمازختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔'' 🖰

اور دوسرى روايت من ب كدرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ م

①جامع الترمذي: 9499، وقال الألباني: حسن . ﴿ سَن ابن ماجه: 1753، قال في الزوائد: إسناده صحيح. والمحاري: 935، صحيح مسلم: 853. ﴿ صحيح مسلم: 853.

يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ شَيْنًا إِلَّا أَتَاهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرى)

"جعد كروز باره گھڑياں ہوتی ہيں۔ (اور ان ميں ايك گھڑى اليى ہوتی ہے كه) اس ميں كوئى مسلمان الله

تعالى سے جس چيز كا بھى سوال كرتا ہے اللہ تعالى اسے على كر ديتا ہے۔ لہذاتم اسے عصر كے بعد آخرى گھڑي

ميں تلاش كرور" (ا

ج بارش اور اذ ان کے وقت

بارش کے دوران اور ای طرح اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔

رسول اكرم تلكيم كاارشاد ب: ﴿ ثِنْقَانِ مَا تُرَدَّانِ : أَندُّ عَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَتَحْتَ الْمَطَنِ﴾

'' دو دعا ئیں رہنمیں کی جاتیں۔اذان کے وقت اور بارش کے دوران۔'' 🗈

🗗 الله تعالى كے اسائے حسنى اور اس كى صفات عليا كا واسطه و كر اس سے وعا كرنا

دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسائے حسنی کا واسطہ دے کر اس سے دعا مائے۔مثلا یوں کہے: اے اللہ توغفور ہے مجھے معاف کردے ، اے اللہ! تو رحیم ہے میرے حال پر رحم فرما۔

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِنَ ٱلسُمَايِهِ ۗ سَيُجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

''اور اجھے اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں۔ لہذاتم انھی ناموں کے ذریعے اس کو پکارا کرو۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے اسائے گرامی میں کج روی کرتے ہیں ، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ، ﴿ قَالَ مِنْ اَلْمُ اِلْمُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

نی کریم طاقیم نے ایک آ دی کوتشہد میں یوں دعا کرتے ہوئے ویکھا:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّهَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُؤًا أَحَدٌ أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

توآپ تَا اَیْنَا اَنْ اَلَهُ مَایا: «قَدْ غُفِرَلَهُ ، قَدْ غُفِرَلَهُ ، قَدْ غُفِرَلَهُ » قَدْ غُفِرَلَهُ » "
"اس کی مغفرت کردی گئی ، اس کی مغفرت کردی گئی ، اس کی مغفرت کردی گئی۔ "
"اس کی مغفرت کردی گئی ، اس کی مغفرت کردی گئی۔ "
"""

ای طرح رسول اکرم من اللط نے ایک اور آ دمی کوتشہد میں بید عاکرتے ہوئے دیکھا:

السنن أبي داود:1048، وصححه الألباني. الصحيح الجامع الصغير للالباني: 3078. الأعراف 180: المسند المدد 1805، وقال محقه الألباني. أحمد: 1895، وقال محققه الأرناؤط: إسناده صحيح وهو في أبي داؤ دبرقم: 987، وصححه الألباني.

(( اَللّٰهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، يَا بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ))

تورسول اكرم مَثَاثِينًا نے صحابة كرام مَثِينًا سے فرمايا: كياشىميں معلوم ہے كداس نے كس چيز كا واسطہ دے كر دعاكى ہے؟ انھوں نے جواب ديا: اللہ اور اس كے رسول كوزياده علم ہے۔ تو آپ مَثَاثِينًا نے فرمايا:

(( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَقَدْ دَّعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْطَمِ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى))

'' اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے اللہ کے اُس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ آجو لکر لیتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ اسے دے دیتا ہے۔ '' <sup>①</sup>

ان دونوں احادیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسائے حتی کے ساتھ اس سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔

اى طرح نى كريم مَا لِيَمْ فَ ارشاو فرمايا: ﴿ أَلِظُوا بِيَاذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

'' یا ذا الجلال والإکرام کے *ساتھ گڑ گڑا کر کثرت سے دعا کیا کرو۔*''<sup>©</sup>

🗗 عمل صالح كا وسيله بنانا

انسان جب محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل سرانجام دے اور اس کے بعد اس عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوَّا اِللَّهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُوْنَ﴾

'' اے ایمان والو! تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔اوراس کے حضور (باریابی کے لیے) وسیلہ تلاش کرو۔اوراس کے داستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔'' ③

اس آیت کریمه میں وسلہ سے مراد اعمال صالحہ کا وسلہ ہے۔

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّنَاسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَ كَفِّرْ عَتَاسَيِّهَاٰ تِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ ﴾ (٩)

الله المسند أحمد: 13595، وقال محققه الأرناؤط: حديث صحيح . في مسند أحمد: 17632، وقال محققه الأرناؤط: وحديث صحيح . المائدة 35:55. الله عمزن 193:30.

اس آیت کریمہ میں ایمان کو دسلہ بنا کر دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

اور جہاں تک اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کا تعلق ہے تو اس کی سب سے بہتر دلیل اصحاب الغار کا وہ واقعہ ہے جس میں رسول اکرم مُنَّاثِیْم نے بیان فرمایا کہ ایک غار میں جو تین لوگ پھٹس گئے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کی جو اس نے خالصتا اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا نمیں قبول کرلیں اور انھیں اس مشکل سے نجات دے دی جس میں وہ تھینے ہوئے تھے۔

حضرت عبد الله بن عمر والنين سے روایت ہے کہ رسول الله سَالِیْتُمْ نے فرمایا:

'' نین آ دمی پیدل جا رہے تھے کہ اچا نک بارش شروع ہوگئی جس کی وجہ سے انھیں پہاڑ کی ایک غار میں بناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ ہے ایک پھر غار کے منہ پر آ کر گرا جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے: دیکھو! وہ نیک اعمال جوتم نے خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں ، آج انھی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرکے دعا کرو ، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نحات دے دے۔

چنانچدان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا:

اے اللہ! میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی تھے۔ میں بکریاں چراتااور ان کے بلیے دودھ لے آتا۔ اور شام کو جب میں گھر واپس لوشا تو سب ہے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا ، پھراپنے پچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چرابگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین ہو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا اور ان کے سرکے قریب کھڑا ہوکر ان کے جاگئے کا انتظار کرنے لگا۔ اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں نود آمیں جگاؤں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں حالانکہ بیج بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے۔ الہذا میں اس طرح ان کے جاگئے کا انتظار کرتا رہا ، وہ سوئے رہ وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے۔ الہذا میں اس طرح ان کے جاگئے کا انتظار کرتا رہا ، وہ سوئے رہ اور میرے بیچ بلبلاتے رہے تی کہ فجر ہوگئی۔ (اے اللہ!) تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ ممل صرف تیری رضا کے لیک بھا۔ لہذاتو اس پھر کو کم ان کم انتظام امن کو دیکھ سیس۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور اس پھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسان کو دیکھ سیس۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور سوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کی تو وہ پھر تھوڑا سا اور کھسک گیا لیکن اب بھی وہ باہر مذکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک بچیا زاد سے محبت کا ذکر کیا جس میں نوبت یہاں تک جا پہنی کی سے ایک خوف دلایا تو اس نے بدکاری کا تھے۔ ان اس نے بدکاری کر دیا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس پھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ '' ان

محترم حضرات! ذرااس واقعہ میں غور کریں کہ غار میں بھنے ہوئے ان لوگوں نے کسی بزرگ یا ولی اللہ یا نبی کونہیں کھارا اور نہ ہی ان کا وسلہ بنا کر اللہ نعالی سے وعاکی! بلکہ پکا۔ اتو صرف اللہ نعالی کو پکارا۔ اور وسلہ بنایا تو اپنے اعمال صالحہ کا وسلہ بنایا۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مشکلات میں اسلے اللہ تعالی کو ہی پکارے۔ اور وسلہ بنائے تو اللہ نعالی کے اسائے حسنی یا اس کی صفات کا ملمہ کا وسلہ بنائے۔ یا پھر اپنے اعمال صالحہ کا وسلہ بنائے جیسا کہ ان اصحاب غار والوں نے اپنے اعمال کا وسلہ بنایا۔ اس وسلہ کے علاوہ اور کوئی وسلہ مشروع نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کی ذات کا وسلہ بنانا جائز ہو اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کے مقام ومرتبہ کا وسلہ بنانا درست ہے۔ اس طرح فوت شدہ بزرگان دین یا اولیاء اللہ کا وسلہ بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نیک آ دی زندہ ہوتو اس کے پاس جا کراس سے دعا کرائی جاسمتی ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم ظافیق کی حیات مبار کہ میں صحابہ گرام پڑھی آ ہے ۔ وعا کی ائیل کرتے تھے تو آ پ ان کے لیے دعا کردیا کرتے تھے۔ تاہم آپ ٹاٹیق کی وفات کے بعد وہ آمیں وسلہ نہیں بناتے تھے۔
لیے دعا کردیا کرتے تھے۔ تاہم آپ ٹاٹیق کی وفات کے بعد وہ آمیں وسلہ نہیں بناتے تھے۔

حضرت انس ولائفًا بیان کرتے ہیں کہ جب قط سالی ہوتی تھی تو حضرت عمر بن خطاب ولائفًا حضرت عباس بن عباس بن عبد المطلب ولائفًا کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے:

« اَللُّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَمَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا ، وَنَّا نَتَوَمَّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا »

'' اے اللہ! ہم اپنے نبی کوتیری طرف وسلہ بنایا کرتے تھے تو توہمیں بارش نصیب کرتا تھا۔ اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں لہذا تو ہمیں بارش نصیب کر۔'' '' جنانحہ اللہ تعالیٰ مارش نازل کردیتا تھا۔

وعاكس فوت شده شخصيت كا واسطه و هوند ع بغير براهِ رست الله سي كرنى چاہيے كيونكه الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِىٰ عَنِي فَإِنِّى قَرِيْبٌ الْجِيْبُ دَعُوةَ اللَّاجِ إِذَا دَعَانِ الْفَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا إِنْ لَعَلَّهُمُ تَرْشُدُونَ﴾

"اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچیس تو میں (ان کے) قریب ہی ہوں۔کوئی دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔' ﴿ اَ

جو قریب ہے ، پکار کوس سکتا ہے ، س کر قبول بھی کرتا ہے اور جو مدد کرنے پر بھی قادر ہے صرف اس کو پکارنا چاہیے ۔ ۔ . .

اور براہِ راست اس سے دعا کرنی چاہیے۔

آگ مسلمانوں کے لیےغائبانہ دعا کرنا

مسلمانوں کے لیےغائبانہ دعا تھیں قبول ہوتی ہیں اور انسان جو دعائے خیر دوسروں کے لیے کرتا ہے وہی دعا خود

۞صحيح البخارى: 1010. البقرة 186:2.

اس کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے۔

رسول اكرم ملي كا ارشاد ب:

« دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَجْهِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤكَّلٌ ، كُلَّمَا ذَعَا لِأَجْهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمُؤكَّلُ ، كُلَّمَا ذَعَا لِأَجْهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمُؤكَّلُ ؛ أُمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلِ)

'' مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول کی جاتی ہے۔اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو متعین فرشتہ کہتا ہے (آمین) اور شمصیں بھی یہی خیر نصیب ہو۔''

# جن لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں 🗽

سامعین کرام! آخر میں ان لوگوں کا تذکرہ من کیجئے جن کی دعائیں اللہ تعالی خاص طور پر قبول کرتا ہے۔

🛈 رسول الله طَافِيْلُ كا ارشاد كرا مي ہے:

« ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ . دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ»

'' تین دعائیں رہبیں کی جانئیں۔اپنی اولا د کے لیے والد کی دعا ، روز ہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔''<sup>(3)</sup>

2 ایک روایت میں فرمایا:

(( ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ : دَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعُوَةَ الْمُظْلُوْمِ ، وَدَعُوَةُ الْمُسَافِرِ »

'' تین دعا نمیں قبول کی جاتی ہیں: روز ہ دار کی دعا ،مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔''<sup>©</sup>

مظلوم کی پکار کے بارے میں رسول اکرم طافی کا ارشاد ہے:

( اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابُ »

''مظلوم کی (بد) دعا ہے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔''<sup>®</sup>

ای طرح ایک اور حدیث میں ہے که رسول اکرم ساتیم نے ارشاد فرمایا:

« ثَلَاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَةً مُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، والْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »

'' تین افراد کی دعاعیں ردنہیں کی جاتیں: روزہ دار جب تک افطاری نہ کرے۔ عادل حکمران۔ مظلوم کی پکار۔''<sup>ف</sup>ُ

① صحيح مسلم: 2733. ② صحيح الجامع الصغير للالباني: 3032 . ② صحيح الجامع الصغير للالباني: 3030. ② صحيح البخاري: 2448. ۞ جامع الترمذي وصححه الألباني. (3) اى طرح ال محض كى دعا بهى قبول كى جاتى بجورات كو وضوكركے الله بستر يرجائ اور ذكركرت كرتے سوجائے۔ نبى كريم سَلَيْظِ كا ارشاد ہے: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ اللهِ طَاهِرًا ، فَيَتَعَازُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَسْأَلُ الله خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

'' جومسلمان باوضوحالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوج ئے ، پھر رات کواس کی آگھ کھلے اور وہ دنیا وآخرت کی خیر و بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دیتا ہے۔''

(4) ججاج بیت الله اور عمره کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات کی دعا نمیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمر والني بيان کرتے ہیں که رسول الله طَائِمَ نے فرمایا:

(( الْغَاذِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ))

"الله كراسة مين جهادكرن والا عج كرن والا اورغم وكرن والا يسب الله كمهمان موت بين الله كران الله عن الله عنه الله عن الله عن

(5) کشرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مسلمان کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔

ني كريم الله كا ارشاد م : (( ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دُعَاءُهُمْ : ٱلدَّاكِرُ الله كَثِيرًا ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَالْإِمَامُ الْمُفْسِدُ ))

'' تین افراد کی دعائیں رونہیں کی جاتیں: کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکرنے والا۔ مظلوم کی پکار اور عادل حکمران '' 3

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کوشرف قبولیت سے نوازے۔ اور ہمارے گناہوں پر ہم سے درگذر فرمائے۔ اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اور عذاب جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔

## دوسرا خطبه

محتر م حضرات! پہلے خطبہ میں آپ نے دعا کی اہمیت وضرورت، دعا کے آ داب اور قبولیت دعا کے اسباب وغیرہ پر قر آن وحدیث کی روشنی میں ہماری گذارشات ساعت کیں۔ آیئے اب اسی موضوع کو کممل کرتے ہوئے یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کو نسے اسباب ہیں جن کی بناء پر دعا نمیں قبول نہیں کی جاتیں۔

ن سنن أبي داود, وصححه الألباني. كجامع ابن ماجه ، ابن حبان صحيح الترغيب والترهيب: 1108. تسنن ابن ماجه وصححه الألباني.

# جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتیں۔عدم قبولیت کے اسباب

کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اور ان کی دعاؤں کی عدم قبولیت کے کچھ اساب ہیں۔

آ حرام کمائی۔ وہ لوگ جوحرام کھاتے ہیں اور ان کی پرورش مال حرام کے ساتھ ہوتی ہے ان کی دعا نمیں قبول نہیں کی حاتیں۔

رسول اكرم مَنْ يَنْ إِنْ اللَّهُ مَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلِا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)

"ا ب اوگو! الله تعالى پاك ہے اور صرف پاك چيز كو تبول كرتا ہے۔"

پھرآپ نے ایک ایسے محض کا ذکر فر مایا جو لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں آسان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے: اے میرے رب ، اے میرے رب ! حالانکہ اس کا کھانا ، اس کا بینیا اور اس کا لباس حرام کمائی کے ہوتا ہے اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی ہوتی ہے تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوسکتی ہے! '' آئنا اس حدیث میں ذراغور فرمائیں کہ اس شخص نے قبولیت دعا کے کئی اسباب اختیار کیے۔ سفر ، پراگندہ اور غبار آلود حالت اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا اٹھانا وغیرہ سسسلیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ کے ہاں قابلِ قبول نہیں! کیوں؟ اس کے کہ اس کا کھانا بینا اور لباس وغیرہ حرام کمائی سے ہوتا ہے۔

🕃 سی گناہ یاقطع رحمی کی دعا کرنا

حضرت عبادة بن صامت والني بيان كرت إلى كدرسول الله سي في نارشاوفرمايا:

(مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدُعُو اللهَ تَعَالَىٰ بِدَعُوةٍ إِلَّا آنَاهُ اللهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ
 مِثْلَهَا . مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ (اللهُ أَكْثَر)»
 (اللهُ أَكْثَر)»

"خطہ زمین پر پایا جانے والا کوئی مسلمان جب اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کی طلب کی موئی چیز دے دیتا ہے یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے بشرطیکہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ "بیس کولوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا: تب تو ہم اور زیادہ دعا کریں گے۔ تو رسول اللہ سُلُفِیْزِ نے فرمایا: "اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ " (3)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہ یا قطع رمی کی دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

الصحيح مسلم: 1014. هجامع الترمذي: 3573، وصححه الألباني.

[3] وعامين نبي كريم مَا يَعْيَمُ ير درودشريف نه يرهنا

حضرت على والنَّهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِينَ

«كُلُّ دُعَاءٍ مَّحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

'' ہر د ما کوروک لیا جاتا ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا حضرت محمد طَافِیْلِم پر درود شریف پڑھے۔'' <sup>©</sup>

اور حضرت عمر والثين كبت بين: (إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَبْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَى تُصَلَى عَلَى نَعِيَكَ وَ الْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَى تُصَلَى عَلَى نَعِيَكَ وَ الْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَى

" بے شک دعا کو آسان اور زمین کے درمیان روک دیا جاتا ہے اور اس میں سے پھی ہی او پرنہیں جاتا یہاں ا تک کہ آپ اپنے نبی مُظَافِّ پر درود پڑھیں۔"

(4) مربالمعروف ونهي عن المنكر كوترك كرنا

دین اسلام کا ایک اہم فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ یعنی نیکی کی تلقین کرنا اور برائی ہے منع کرنا۔ اگرکسی قوم میں بیفریضہ کممل طور پرترک کردیا جائے تو اس قوم کے لوگوں کی دعاعیں قابل قبول نہیں ہوتیں۔

رسول اكرم طَالْيَا كا ارتاد م: ﴿ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ

لَكُمْ ))

'' تم نیکی کا تھم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم دعا کرواور پھر دعا کیں قبول نہ کی جا میں۔''3

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَهُّوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مَنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ﴾

''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور ہر حال میں برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا۔ اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تمھاری دعا نمیں قبول نہیں کی جا نمیں گی۔''(ف)

آخر میں ابراہیم بن ادہم کی ایک نصیحت آ موز بات:

①رواه الطبراني في الأوسط عن على موقو فا-وقال الألباني في صحيح الترغيب: 1675 صحيح لغيره. ۞جامع الترمذي: 486. وقال الألباني: حسن . ۞سنن ابن ماجه: 4004. وحسنه الألباني. ۞جامع الترمذي: 2169. وحسنه الألباني ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ'تم مجھ سے دعا کرومیں قبول کرونگا'' لیکن ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی ، کیا وجہ ہے؟

انھوں نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمھارے دل دس چیزوں کے سبب مردہ ہو چکے ہیں:

- 🗓 تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانالیکن اس کاحق ادا نہ کیا۔
- (2) تم الله كارزق كهات بوليكن اس كاشكريدادانهيس كرت\_
  - 🕃 تم قرآن کو پڑھتے ہولیکن اس پڑھل نہیں کرتے۔

اور پھر اسے قبول فر مائے۔

- ف تم شیطان کواپنا دشمن سجھنے کا دعوی تو کرتے ہولیکن تم نے اس کواپنا دوست بنار کھا ہے۔
- ع تم رسول اکرم نافیا کے ساتھ محبت کا دعوی کرتے ہولیکن تم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔
  - 6 تم جنت سے محبت کا دعوی تو کرتے ہولیکن اس کے حصول کے لیے مل نہیں کرتے ہو۔
    - ت تم جہم سے خوف کھانے کا دعوی کرتے ہولیکن گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے۔
      - [8] تم دوسرول کے عیب ڈھونڈتے ہولیکن اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔
      - 🖲 تم یہ مانتے ہوکہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔
- آتاتم اپنے مردوں کو ڈن کرتے ہولیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے .....تو بتلاؤتمھاری دعائیں کیے قبول ہونگی ؟؟؟؟ الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ ادر ہمیں قبولیتِ دعا کے اسباب اختیار کرنے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی تو ثیق بخشے



### اجم عناصرِ خطبه هي

- [1] مسجد کی اہمیت اور قدرومنزلت
  - (2) مسجد تعمير كرنے كے فضائل
  - آئے متحد کو آباد کرنے کے فضائل
- (4) معجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت
- 🔂 معجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے نضائل
  - ﴿ أَنْ مُسَارِي مِينَ تَعْلَيْمِ قُرْ أَنْ كَا ابْتِمَامَ كَرِنَا
  - [7]مسجد میں دروسِ قرآن وحدیث کا اہتمام کرنا
    - (8) مسجد کے آداب

#### پېلانطبو 🌯

حضرات محترم! اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔

- مسجه' الله تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم پانچ مرتبہ جمع ہوتے اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کوسکون اور آئکھوں کو شھنڈک پہنچاتے ہیں۔
- ہ 'مبحب' وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور اس کے سامنے عاجزی وانکساری کا اظہار کرتے ہیں۔
  - \* مسجد وه عبادت گاہ ہے جہال مونین تقرب الہی کے حصول کے لیے مختلف عبادات سرانجام دیتے ہیں۔
- ہ ' مسجہ' وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اور متفاوت درجات ومراتب رکھنے والے لوگ ایک ہی صف ہی صف ہیں۔ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے سب ہی صف میں کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے سب

ایک ہی اللہ کو یکارتے ، اس سے راز ونیاز کی باتیں کرتے اور اس سے دعا کرتے ہیں۔

پ مسجد' و عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گناہ گار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ، تو بہ واستغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے سرگوثی کرتے ہوں۔

آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مساجد میں حاضر ہونے کے آواب بیان کریں گے، ان شاء اللہ تعالی لیکن آ یے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالی کے نزویک مساجد کی کتنی اہمیت اور شریعتِ اسلامیہ میں ان کی قدر ومنزلت کتنی بلند ہے!

'مساجد' کی نسبت الله تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے جوان کی عظیم قدر ومنزلت کی دلیل ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَاللهِ مَنْ اَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلُوةَ وَ أَنَّ الزَّكُوةَ وَ لَمُ

"الله کی مساجد کوآباد کرناتواس کا کام ہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان لایا ، نماز پابندی سے پڑھتا رہااور زکاۃ اوا کرتا رہا اور اللہ کے سواکسی سے نہ ڈرا۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔"
اِس آیت کر یمہ میں تین ماتیں قابل توجہ ہیں:

پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے : ﴿ مَسْجِدَ اللّٰهِ ﴾ '' اللّٰہ کی مسجدیں'' یقینا ہے ان مساجد کا شرف اور ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخیں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالی نے مساجد کی تعمیر اور تعمیر کے بعد ان کی آباد کاری کا کام ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ مساجد تعمیر کرنا اور آخیں آباد رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔اسی لیے رسول اکرم سُکھی اُنے جسی ارشاد فرمایا تھا کہ

﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّمَا يَعْشُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ -----)

'' اگرتم کسی آ دمی کومسجد میں آتا جاتا دیکھوتو اس کے ایمان کی گواہی دیے دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کا کام وہی کرسکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تیسری میہ کہ جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، مساجد کو آباد رکھتا ہو یعنی پانچوں نمازیں یابندی کے ساتھ مساجد میں باجماعت ادا کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ زکاۃ بھی ادا کرتا ہواور اس کے دل میں

التوبة: 18:9. البحامع الترمذي: 3093، سنن ابن ماجه: 802.

سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا ڈر اور خوف نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یا فتہ ہے۔

ان تبنوں باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مساجد کی تغییر وآبادکاری کی فضیلت ذکر کی ہے۔
جبکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے مساجد کو ویران و ب آباد کرنے والے فض کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِثَنَ هَنَعَ مَسْجِكَ اللهِ اَنْ يُّنْكُر فِيْهَا السَّهُ وَسَعَى فِي خَوَابِهَا اللهِ اَنْ يُنْكُر فِيْهَا السَّهُ وَسَعَى فِي خَوَابِهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اَنْ يَنْدُ خُلُوهَا اِلاَ خَابِهِ اَنْ اِللهُ فَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَسَعَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"اوراس مخص سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے جو اللہ کی معجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اسے بے آباد کرنے کے دریے ہو۔ انھیں تو یہ چاہیے تھا کہ معجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ "(أَ)

اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور یہ عظیم نسبت اِس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام میں مساجد کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور اُس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جواللہ کی مسجدوں میں اُس کا ذکر کرنے سے منع کرتا اور تھیں ویران کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اِس کے علاوہ ایسے شخص کو اللہ تعالی نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذا بے عظیم کی وعید بھی سنائی ہے۔ لہذا ایسی کسی بھی کوشش سے مسلمان کو پچنا چاہیے اور جیسے بھی ممکن ہو مساجد کی تعمیر ورتی اور ان کی آباد کاری میں ہر مسمان کو حصہ والنا چاہیے۔

اى طرح الله تعالى كا فرمان: ﴿ فِي بُيُوْتٍ آذِنَ اللهُ آنَ تُوفَعَ وَ يُذُكُو فِيهَا السَّهُ فَا يُسَبِّحُ لَكُ فِيهَا بِالْغُكُوةِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

"ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے تھم ویا ہے کہ نھیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے ،
ان میں وہ لوگ صبح وشام اللہ کی شبیح کرتے ہیں جنھیں اللہ کے ذکر ، اقامت صلاق اور ادائے زکاۃ سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید وفروخت ۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں الث جائیں گی۔ تا کہ وہ جو ممل کرتے ہیں اللہ انھیں اس کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ اور اللہ جے چاہتا ہے بغیر حماب کے رزق عطا کرتا ہے۔ '' آ

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے آگاہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے گھروں (مساجد) کو بلند کرنے یعنی تعمیر کرنے کا

البقرة 114:28. النور 36:24-38.

تم دیا ہے۔ اِس کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ کا ذکر کرنے لینی ان میں نمازیں ادا کرنے ، قرآن کی علاوت کرنے ، دعا کرنے ، مطات علم اور صلقات ِ حفظ قرآن قائم کرنے کا تھم بھی دیا ہے تاکہ یہ آبادر ہیں اور ان کی رونق میں اضافہ ہوتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو تجاریت اور کاروبار کی وجہ سے اللہ کے ذکر ، اقامتِ صلاۃ اور ادائے زکاۃ سے غافل نہیں رہتے بلکہ صبح وشام اللہ کی مسجد میں حاضر ہوکر اس کی تبیج کرتے اور دیگر اوکار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اور اپنے فضل وکرم سے مزید بھی عطاکرنے کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ جس کو چاہیے بلاحیاب رزن عطاکر نے پر قادر ہے ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَ اَنَ الْسَلْحِدَ بِلِنْهِ فَدُ اللّٰهِ اَحْدَا اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهُ اَکْدًا اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهِ اِحْدًا اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهُ اَحْدًا اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهُ اَحْدًا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اَحْدًا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

'' اور مساجد الله تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ لہذاتم اللہ کے ساتھ کی اور کومت پکارو۔''

محترم حضرات! اب تک ہم نے جتنی آیات ذکر کی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر وآبادکاری کے فضائل سے آگاہ فرمایا ہے۔ لہٰذا تمن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر ومنزلت کو پیچانمیں ، انھیں آباد رکھیں اور ان میں عمادت کرکے ان کی رونق میں اور اضافہ کریں۔

اوررسول ائرم سَلَيْنَا في مساجد كَ اجميت اور قدر ومنزلت كوبيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

(( أَحَبُ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْلِلَادِ إِلَى اللهِ أَسُوَاقُهَا ))

'' شہروں میں اللہ تعالی کوسب سے محبوب ان میں پائی جانے والی مساجد ہیں۔ اور شہروں میں اللہ تعالی کوسب سے زیادہ نا پہندیدہ ان میں پائے جانے والے بازار ہیں۔''

چونکہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور بیاسے کسی بھی ملک یا شہر یا بستی میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے ان مساجد کا رخ کرنے اور ان میں عاضر ہونے والے ہر مسلمان کو اِس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان مساجد سے تہہ دامن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہے اپنا دامن بھر کر ہی واپس لوٹے گا۔

رسول اكرم النَّيْمُ كا ارتثار ب: (( مَنْ تَوَضَّأَ وَجَه إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَائِرٌ الله عَزَّ وَجَلَّ وَحَنَّ عَلَى الْمَرُورِ أَنْ يُكرمَ الزَّائِرَ)

'' جوشخص وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے تو وہ اللہ عز وجل کا مہمان ہے۔ اور میزیان (اللہ تعالی) پریدخق ہے۔ کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔'' ''

( ١٤:72 محيح مسلم: 671. ١٤ السلسلة الصحيحة للألباني: 1169.

# مسجد تعمیر کرنے، کے فضائل

مسجد کی جو اہمیت اور قدرومنزلت ہم نے ابھی ذکر کی ہے اس کے پیش نظر مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ان کو جنھیں اللہ تعالیٰ نے ، فر مقدار میں مال عطائیا ہے کیونکہ ضروریات زندگی سے فاضل مال کا بہترین مصرف مسجد تعمیر کرنا ہے۔

الله كرسول حضرت محد مُن فيل في منجد بناني كي فسيلت وكركريت موي ارشاد فرمايا:

«مَنْ بَنْي مَسْجِدًا لِلهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ صَالِي بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا إِنِ الْجَنَّةِ»

'' جو نخص اللہ کے لیے متجد بنائے (خواہ وہ) پرندے کے، گھونسلے کی مائند یا اس سے بھی چھوٹی ہوتو اللہ اس کے ۔ لیے جنت میں گھر بناویتا ہے۔'''

یا در ہے کہ محبد بنانا ایساعظیم عمل ہے کہ اس کا اجروثواب بنانے والے کی موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ اس لیے رسول اکرم مُنگِشِیْم نے اسے موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے اعمال میں شار کیا ہے۔

نی کریم طاق کا ارشاد گرای ہے:

( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ دَفْدَ مَوْتِهِ : عِمًا عَنَمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدَ صَالَحَا تَرْكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّتَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ مَا رُبَيْنَا لِابْنِ السَبِيلِ بَنَاهِ ، أَوْ نَهْرًا أَحراهُ. أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ مَا رُبِيْنَا لِابْنِ السَبِيلِ بَنَاهِ ، أَوْ نَهْرًا أَحراهُ. أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ مِنْ بَعْدٍ مُرْتِهِ وَمُراتِهِ عَلَيْهِ وَحَبالٍ يَلْمَقُهُ مِنْ بَعْدٍ مُرْتِهِ .

'' مرمن کے جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب اس کی سنت کے بعد بھی اس کو متار ہتا ہے وہ بیں : عمم جواً س نے سکھلایا یا اس کی نشروا شاعت کی ، نیک اولاد جو اُس نے اپنے پیچے، چھوڑ کی ، دہ مصحف جواً س نے اپنے ور شر جواً س نے سکھلایا یا اس کی نشروا شاعت کی ، نیک اولاد جو اُس نے سکسی مسافر کے لیے بنوایا ، یا وہ نہر جواً س نے میں چھوڑا ، یا وہ محبد جواس نے بنوائی ، یا دہ گھر جواُس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا ، یا وہ نہر جواُ س نے جاری کی ، یا وہ صدقہ جواُس نے اپنی تندرتی اور زنگی میں اپنے مالی سے آلال ان سب چیزوں کا ثواب اے اس کی موت کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔''

# مساجد کو آباد کرنے کے فضائل

اسلام میں صرف بینہیں ہے کہ مساجد کو تعمیر کرنے کے بعد انسیں ایسے کی ویران و بے آباد چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اسلام اس بات کی ترغیب ولاتا ہے کہ انصیں آباد کیا جائے ، ان کی رونق میں ضافہ کیا جائے ،

له المُسنن ابن ماجه: 738 ، و صححه الألباني. ٤) سنن ابن ماحه: 242 و حسنه الألباني.

ان میں یا نچوں نمازیں قائم کی جائیں اور انھیں قرآن وحدیث کی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ آیئے اب مساجد کو آباد کرنے کے فضائل سے اپنے دلوں کو منور کریں۔

﴿ ) حدیث نبوی میں رسول اکرم طابین نے متجد سے دل لگا۔ نے اور اسے آباد رکھنے والے شخص کو قیامت کے روز عرشِ باری تعالی کے سائے میں جگہ پانے کی عظیم خوشخری دی ہے۔

نبی کریم طالیا کا ارشادگرامی ہے کہ

( سَبَعَةُ يُطَلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلَهُ يَوْمَ لاَ ظِلْ إِلاَّ ظِنه : اَلْإَمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلاً وَتَحَالًا فِي اللهِ ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلاً وَرَجُلاً وَرَجُلاً فِي اللهِ ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلاً وَحَالًا فِي اللهِ ، اللهِ مَا يَعْهُ وَتَفَرَقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلاً تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَهَا دَعْنَهُ اللهَ مَا أَنْ فَقَالُ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَهَا حَتَى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقَ يَمِانُهُ ، وَرَجُل دَكَرَائَة خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)

"سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی آپنے (عرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے) سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ، وگا: عادل حکم ان ۔ دد نوجوان جس کی نشو ونما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی۔ وہ آ دی جس کا دل مجد سے لاکا ہوا ہو۔ وہ دو آدی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے مجت کی ، اس پر استھے ہوئے اور اس پر جدا جدا ہوئے۔ وہ آ دی جس کو ایک عہدے پر فائز خوبصورت عورت نے دعوت (زنا) دی تو اس نے کہا: میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ وہ آ دی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے باعیں ہاتھ کو بھی بیتہ نہ چل سکا کہ اس کے دا کمیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا خرج کیا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا خرج کیا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گا ہے۔ اور وہ آ دی جس نے علیے گی اس کے دو تھی اس کے دو تھی اس کے دو تھی اس کی آ کی میں اللہ تعالی کو میں اللہ تعالی کو می اس کی آ کی میں اس کے دو تھیں اس کے دو تھیں اس کے دو تھیں اس کی اس کے دو تھیں اس کے دو تھیں اس کے دو تھیں اس کے دو تھیں اس کی اس کی اس کے دو تھیں کی دو تھیں کے دو تھیں کی دو تھیں کی دو تھیں کے دو ت

[2] تیامت کے روز مکمل نورنصیب ہوگا

حضرت بريدة والتلظ ميان كرتے بيل كدرسول الله من الله عليه ارشاد فرمايا:

( بشر المَشَاتِينَ فِي الدلُّلمِ الى المُصَاجِدِ بالنَّوْر التَّاءَ يومَ الْقِيَامَةِ)

'' اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کا بشارت دے دیجئے کہ انھیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔'' ''

عین الله جل شانه کی مهمان نوازی

حضرت الوبريره والتوريان كرت بين كدرسول اكرم علية في ارشاد فرمايا:

©صحيح البخاري:660ق صحيح مسلم:1031. فيسن أبي داو د:165 جامع الترمذي:223 وصححه الألباني. ر ( مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ أَوْرَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ نَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزُلًا ، كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ »

'' جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے ،صبح کو یا شام کو۔'''

معجد کا طرف جاتے ہوئے قدم قدم پر گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ داللہ کا بیان ہے که رسول الله طالع نے ارشاد فرمایا:

( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشْى إِلَى بَيْتٍ مِنَ بُيُوْتِ اللهِ ، لِيَدْضِىَ فَرِيْسَهَ مِنْ فَزانِص اللهِ ،
 كَانَت خُطُوْتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْنَةً وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ،

'' جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ادا کرنا ہوتو اس کے دو قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کومڑتا ہے اور دوسرا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔'' 2

# مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت

الله تعالى كا فرمان ب : ﴿ وَ أَقِيمُوا الصَّلَّوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ وَ الْكَعُواْ صَعَ الزُّلِعِينَ ﴾

'' نماز قائم کرواور زکاۃ دیتے رہو۔اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔'' 🖹

اِس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے رکوع کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا تھم ویا ہے جو اِس بات کی ولیل ہے کہ مساجد میں جا کر باجماعت اوا کرنا واجب ہے۔ اور اس لیے رسول اکرم سُلُولِ نے ورشاوفرمایا تھا: (( مَنْ مَسَمِعَ البَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ ))

'' جو شخص اذان سنے ، پھروہ اذان ( کی جگہ یعنی مسجد میں ) نہ آئے تو اس کی نماز ہی نہیں۔ ہاں اگر عذر ہوتو کو کی حرج نہیں۔'' <sup>(3)</sup>

اور جب ایک صحابی (ابن ام مکتوم ڈھٹن ) رسول اکرم ٹھٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے جوکہ نابینا اور عمر رسیدہ تھے، جن کا گھر دور تھا، گھر اور مسجد کے درمیان بہت درخت تھے اور سانپ اور درندے دغیرہ بھی تھے۔ اور انھول نے بیہ اعذار بیان کرتے ہوئے کہا کہ: اے اللہ کے رسول! میں نابینا ہوں اور مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجے ۔ تو آپ ٹھٹی نے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے پوچھا:

التصحيح البخاري: 662، وصحيح مسلم: 669. أصحيح مسلم: 666. البقرة 2:43. المجامع الترمذي: 217، و سنن ابن ماجه: 793. وصححه الألباني.

( هَلُ نَسْمَعُ النِّدَاءَ؟)) وفى رواية : ( هَلُ تَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟)) "كياتُمُ اذان كي آواز سنة بوكا" الكروايت مِن م كركياتم "حى على الصلاة ، حى على الفلاح " كي آواز سنة بوكات على المادة ، حى على الفلاح " كي آواز سنة بوكات على المادة ، حى على الفلاح " كي آواز سنة بوكات المادة بالمادة ب

تُوآبُ اللَّهُ مِن مَا إِن اللَّهُ اللَّهُ رُخْصَةً " وفي رواية : ( فَأَجِبُ ")

'' میرے پاس خمصارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔' ایک روایت میں ہے کہ'' اگرتم اذان سنتے ہوتو اس کو قبول کرتے ہوئے مسجد میں آ کرنمازیڑھا کرو۔'' ''

محترم حضرات! إلى حديث ميں ذراغور كريں كه ايك ، بينا صحابی جس كے پاس ايك نہيں كئي عذر تھے ، جب رسول اكرم طاقيع نے اسے گھر ميں نماز پڑھنے كى رخصت نہيں دى توآج كسى شخص كے ليے بير رخصت كيسے ہوسكتی ہے كہ وہ جہاں چاہے اكيلا نماز پڑھ لے اور باجماعت نماز پڑھنے كے ليے معجد ميں نه آئے!!!

اور حضرت عبد الله بن معود وَالْمُوْ مساجد بن نماز با بهاعت ادا كرن كى ابميت كو واضح كرتے ہوئے كہتے بين: ( مَنْ سَرِهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ عَدَا مُسلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوْاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى مِنْ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ شَرَعَ لِنبِيكِم عَنْ مُنَنَ الْهُدى وَائْهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بِينَهُ مَنْ الْهُدى وَائْهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بَيْتِهُ لَيْرَكُمْ سُنَةً نَبِيكُمْ ، وَلَوْ تَرَكُتُم سُنَةً نبِيكُمْ بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِه لَ الرَّكْتُم سُنَةً نبِيكُمْ ، وَلَوْ تَرَكُتُم سُنَةً نبِيكُمْ لَيْكُمْ لَكُورِ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا لَصَلَلْنَمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَصَمَّرُ فَيُحُسِنُ الطُّهُورِ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبُ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةِ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بَهَا دَرَجَةً . وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهُ اللهُ لَهُ بِكُلِ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بَهَا دَرَجَةً . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ وَمَا يَتَخَلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقَ مَعْلُومُ التِنَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِه يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الصَّنِي )

" جس شخص کو بہ بات اچھی گئی ہو کہ وہ کل (قیامت کے روز) اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں لیے تو وہ ان پانچ نمازوں کو ہمیشہ وہاں ادا کرے جہاں سے ان کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے نبی سُکھیا کے لیے بدایت کے طریقے مشروع کیے ہیں اور یہ نمازیں بھی ہیں سے ہیں۔ اورا گرتم اپنے گھرول میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوجیسا کہ یہ بچھے رہنے والا اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی سُلھیا کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گراہ ہو جاؤگے۔ اور کوئی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گراہ ہو جاؤگے۔ اور کوئی جھی شخص جو اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ان مساجد میں سے سی معجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس

ي كصحيح مسلم: 653، وسنن أبي داود: 553,552، سنن النسائي: 851، سنن ابن ماجه: 792.

کے ہر ہرقدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے ، اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم (نبی کریم طاقیۃ کے عہد میں) دیکھتے تھے کہ باجماعت نماز سے صرف وہ مزافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا۔ اور ایک شخص کو مسجد میں با نماعت نماز کے لیے اس حالت میں لایا جاتا تھا کہ اس نے دو آ دمیوں کے درمیان ان کے کندھوں کا سہرا یا ہوا ہوتا ، یہاں تک کہ اسے صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ "

اس عدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد میں باجماعت ٹماز سے پیچھے رہنا نفاق کی علامت ہے۔للبذامسلمانو!ال سلسلے میں قطعا ستی نہ کیا کرواور مساجد میں ہی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔

مساجد میں باجماعت نماز ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے! اِس کا اندازہ آپ اِس بات ہے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم مُنظِینَّہ نے مسجد میں باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے لوگوں کے گھروں تو اُن سمیت آگ لگانے کا ارادہ کیا تھا۔ حیا کہ حضرت ابو ہریرہ وافین بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم فائینِ نے کچھلوگوں کو بعض نمازوں میں نہ پایا تو آپ نے فرمایا: ﴿ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اَمْرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمُّ أَخَالِفَ اللَّهِ رِجُال مَتَحَلَّفُونَ عَنَهَا ، فَامْرَ بِهِمْ فَيُحْرَقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَم الْحَطَبِ بُیُوجَهُمْ ﴾

'' میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ کسی کونماز پڑھانے کا حکم دوں ، پھران لوگوں کے پاس جاؤں جونماز پڑھنے نہیں آتے ، تو اُن سمیت ان کے گھروں کو ایندھن کی گھٹریوں کے ساتھ آگ لگانے کا حکم جاری کر دول۔'' ''

# ( مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے فضائل )

محترم حضرات! مساجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت تو آپ نے معلوم کر لی۔ اب ریجھی جان لیجئے کہ مسجد میں باجہ عت نماز ادا کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے!

(1) حضرت الوجريره والفؤيان كرتے بين كه رسول اكرم مُؤليَّة في ارشاد فرماين

((مهَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَىٰ مهَلَاتِهِ فِي تَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي مَوْقِه بِضَعْ وَعِشَرِيْنَ ذَرَجِنةً ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّا مَأْحُسَنَ الْوُصُوْءَ . ثُمَّ انَى لَلَسْجِدَ ، لاَ شَهْرُهُ إِلَا الصَّلَاةُ ، لاَ يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَحَالُ خَطُوةَ إِلَّا رُفِقِ لَهُ يَهِ ذَرَجَةٌ ، وَخُطَ عَنْهُ بَهَا خَطِلْيَةً خَلْ الْمُسْجِدَ كَازَ فِي الصَّلَاةُ مَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا ذَخَلَ الْمُسْجِدَ كَازَ فِي الصَّلَاةُ مَا كَانَتِ الصَّلَاةَ .

م ⊙صحيح مسلم: 654. ©صحيح البخاري: 644، وصحيح مسلم: 651.

ٱللَّهُمِ أَرْدَمَهُ . ٱللَّهُمَّ اغُبِرَلَهُ . ٱللَّهُمَّ تُبَعَلَيْهِ ، مَا اللَّهُ يُؤْذِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيْهِ »

اِس حدیث میں رسول اکرم مافیا نے معجد میں باجماعت نماز اداکرنے کے متعدد فضائل ذکر فرمائے ہیں:

- اً معجد میں باجماعت نماز ادا کرنا اسلیے نماز پڑھنے سے بیر گنات زیادہ (ستائیس گنا) افضل ہے۔
  - . 2 مسجد کی طرف آتے ہوئے ہر قدم پر ایک درجہ بلند اور ایک گناہ مٹا دیا جا تا ہے۔
  - 🕃 جب تک ودمسجد میں نماز کے آبے میٹھار ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔
- ﴾ نماز کے بعد جب تک وہ اپنی جُلّہ پہ بیٹھار ہے فرشتے اُس کر لیے مسلسل دعائے مغفرت ودعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پیتمام فضائل تبھی نصیب ہو سکتے ہیں جب آپ معجد میں باہماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔
- 2) حضرت ابی بن کعب بھائیا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس کا گھر میرے علم کے مطابق متجد سے سب نے زودہ دور تھا لیکن وہ ایک نماز سے بھی چیچے ہیں رہتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ گرما خرید لیتے تو کم از کم اندھیرے میں اور سخت گرمی کے وقت اس پرسوار ہو کر آتے ! تو اس نے کہا : تھے یہ ایجا نہیں لگتا کہ میرا گھر متجد کے قریب ہو کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا متجد کی طرف آتا اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹنا دونوں اللہ کے بال لکھے جا عیں۔ پنانچہ رسول اکرم سائی نے تمھارے لیے یہ ونوں چین چین پیرس جمع کردی ہیں۔ " فیا
- [3] حضرت جابر بن عبد الله والنيز بيان كرتے ہيں كه مىجد كرارد كرد يجھ جگہيں خالى ہوئيں تو بنوسلمہ نے ان ميں منتقل
  - ر أصحيح البخاري: 2119، و صحيح مسلم: 649. الصحيح مسلم: 241.

ہونے کا ارادہ کیا تا کہ وہ مسجد کے قریب آجا کیں۔ یہ بات نبی کریم طالع تا سکتینجی تو آپ نے بنوسلمہ سے کہا:''مجھے یہ بات پیچی ہے کہتم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ '' انھوں نے کہا: جی ہاں ، ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں۔ تو آ بِ مَثْنَاتُمْ نِهُ مِهَا: (( يَا بَنِي سَلَمَةَ ! دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اثَارُكُمْ ، تُكْتَبُ اثَارُكُمْ ﴾

'' اے بنوسلمہ! تم اپنے گھروں میں ہی رہو۔ کیونکہ تمھارا آنا جانا لکھا جا رہا ہے۔تمھارے آنے جانے کے ا نثانات محفوظ کیے جارہے ہیں۔'

(4) بہت سارے فضائل ایسے ہیں جوآپ کو مجد میں باجماعت نماز ادا کیے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے۔مثلا:

حضرت انس والفير بيان كرتے بين كه رسول الله طرقیف في ارشاد فرمایا:

((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةِ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطَلَّعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلْى رَكْعَتَيَنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ اللَّهِ ﴾

'' جس شخص نے نمازِ فجر باجماعت ادا کی ، پھرطلوع آ فتاب تک بیٹیااللہ کا ذکر کرتا رہا ، پھر دورگعتیں پڑھیں تو ا ا ہے یقینی طور پر مکمل حج وعمرہ کا نواب ملے گا۔'' 🖆

ی فضیلت آپ کوجھی نصیب ہوسکتی ہے جب آپ نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کریں گے۔

(2) نبی کریم ملایم کا ارشاد گرامی ہے:

 () مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةِ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتت لهُ بَرَاءَ ثَانِ : بَرَاءَةٌ مَنَ الدَّر وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ»

'' بو تخص الله كي رضا كے ليے چاليس دن إس طرح باجماعت نماز پڑھے كە تكبيراولى بھى فوت نه ہوتو (الله تعالى کی طرف سے )اس کے لیے دو چیزوں ہے براءت لکھ دی جاتی ہے: جہنم کی آگ ہے اور نفاق ہے۔'' '' یہ اور اِس طرح کے دیگر بہت سارے فضائل حاصل کرنے کے مواقع آپ کو کب ملیں گے؟ جب آپ مساجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے۔

#### قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے

مساجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تو ان میں با : مُاعت نماز ادا کرنا ہے۔ تاہم نماز وں کے علاوہ انھیں آباد كرنے كا ايك اور ذريعه ان ميں حلقات قرآن قائم كرنا بھى ہے۔

و الصحيح مسلم: 665. المجامع الترمذي: 586. وصححه الألباني. التجامع الترمذي: 241. وحسنه الألباني.

حضرت عقبہ بن عامر والنَّوْ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرازبہ ہم' صفہ' میں بیٹے ہوئے تھے کہ رسول الله طَالَوْ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:'' تم میں سے کون ہے جو بد پیند کرتا ہو کہ وہ ہر روز صبح سویرے' بطحان یا دعقیق' میں جائے ، پھروہاں سے دوموٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحی کے لے آئے ؟ہم نے کہا: اے الله کے رسول! ہم سب بد پیند کرتے ہیں۔

توآپ عَلَيْمُ نَ فَرَمَايِا: ﴿ أَفَلَا يَعَدُو أَحَدُكُمُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَمْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنَ ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اللَّهِ ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ عَزَوَ جَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنَ ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اللَّهِ ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اللَّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

"کیاتم میں سے کوئی شخص صبح سویر ہے مسجد میں نہیں جاتا جہاں وہ کتاب اللہ کی دوآیات کاعلم حاصل کر ہے یا ان کی تلاوت کر ہے ، یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور تین آیات تین اونٹنیوں سے اور چار آیات چاراؤنٹیوں سے بہتر ہوگی۔" آیات چاراؤنٹیوں سے بہتر ہوگی۔" ایک ایک اونٹ سے بہتر ہوگی۔" ایک طرح ہرآیت ایک ایک اونٹ سے بہتر ہوگی۔" ایک طرح آپ طرح ہرآیت ایک ایک اونٹ سے بہتر ہوگی۔" ایک طرح آپ طرح آپ سے کہ

( مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيتٍ مِّنُ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزْلَتُ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَةُهُمُ الرَّحْيَةُ وَحَفَيُّهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ))

'' جو لوگ اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جمع ہو کر تتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور آپس میں آیک دوسرے کو اس کی تعلیم ویتے ہیں تو ان پر سکونِ قلب نازل ہوتا ہے ، رحمتِ باری تعالیٰ اضیں اپنی آغوش میں لیتی ہے ، اُضیں فرشتے گیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔'' ﴿ اَ

## درویِ قرآن وحدیث کا اہتمام کرنا ہے۔

مساجد کی آباد کاری اور ان کی رونقوں میں اضافے کا ایک اور ذریعہ ہے ان میں وروسِ قرآن وحدیث کا اہتمام کرنا اور انھیں علوم اسلامیہ کی نشر واشاعت کا مرکز بنانا۔

حضرت ابوسعید الحذری دلائن این کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ دلائن مسجد میں بیٹے ہوئے چندلوگول کے میں آئے اور کہنے لگے: تم یہال کیول بیٹے ہو؟ انھول نے کہا:

(( جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله )) " بم يهال بيش الله تعالى ك وَكركرر ب بيس-"

حضرت معاویہ ولائٹۂ نے کہا: الله کی قشم تم صرف اس نے بیٹھے ہو؟

ا صحيح مسلم: 803. (3) صحيح مسلم: 2699.

انھول نے کہا: اللہ کی قسم! ہم صرف ای لیے بیشے ہیں۔

حصرت معاویہ والنو نے کہا: خبردار! میں نے تم سے علف اس لیے ہیں لیا کہ میں جموٹا سمجھتا ہوں ، بلکہ حقیقت یہ بہت کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مَا اُلَیْمَ ای طرح بھے لوگوں کو مسجد میں ؛ بھا ہوا دیکھا تو آپ نے پوچھا: تم کیوں بیٹے ہو؟ اُلموں نے کہا: (( جَلَسْنَا نَذْکُرُ اللهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْمُسْلَامِ (مَن بِهِ عَلَيْدَ))

" ہم یہاں بیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کررہے ہیں اور اس کا شرادا کررہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت وے کرہم پیاحسان فرمایا ہے۔"

نى كريم اللي إن فرمايا: الله ك قسمتم صرف اسى لي بيش و؟

انھول نے کہا: اللہ کی قسم! ہم صرف ای لیے بیٹے ہیں۔

تُو آپِ نَے فرمایا: ﴿ أَمَا إِنِي لَمْ أَسْتَحْلِفَكُم تُهْمَةً لَّكُمْ ، وَلَائَهُ أَثَاقَ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَى أَنِ اللّهَ عَرُّوَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ﴾

" یاد رکھنا! میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ میں تنہیں جھوٹا سمجھتا ہوں بلکہ اعمل بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جریل ملیا آئے تھے جنھوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔" ق

اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ مدینہ کے ایک باز ارمیس گئے اور بازار والوں کو نخاطب کر کے فرمایا:

آپ وکس چیز نے عاجز کیا ہے؟

انھوں نے کہا: کس چیز سے؟

ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ نے کہا: رسول اکرم ٹاٹٹیٹم کی وراثت تقتیم سورہی ہے اورتم یہاں ہو''تم جاکر اپنا حصہ کیوں نہیں وصول کرتے ؟

انھوں نے کہا: کہاں ہے وہ؟

ابو ہر برہ طالفہ نے کہا: مسجد میں

چنانچہوہ جلدی سے معجد کی طرف چلے گئے کیکن خود ابو ہریرہ ڈٹائٹیا وہیں رہے۔

جب وه لوگ واپس لوٹے تو ابو ہریرہ دانٹیڈنے کہا: کیا ہوا؟

انھوں نے کہا: ابو ہریرہ! ہم سجد کے اندر گئے لیکن ہمیں تو اس میں کوئی چرز تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی!

🗓 صحيح مسلم: 2701.

ابو ہریرہ ہو ان کے کہا: تم نے مسجد میں کسی کو دیکھا بھی ؟

انھوں نے کہا: ہاں ، پچھ لوگوں کو ہم نے ویکھا جونماز بڑھ رہے تھے ، پچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور بچھ لوگ حلال وحرام کے بارے میں مذاکرہ کررہے تھے۔

> (۱) ابو ہریرہ ٹائٹا نے کہا: افسول ہہتم پر، وہی تو محمد ٹائٹائی کی وراثت ہے۔

اللّہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مساجد ہے گہری محبت کرنے ، اُٹھیں آباد رکھنے اور ان میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دیے۔

#### دوسرا خطبه

حضرات محترم! مسجد کی اہمیت اور اس کے مختلف فضائل ننے کے بعد اب مسجد کے آواب بھی جان لیجئے۔ ہرسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آواب کا بھر پور خیال رکھے جو ہم قر آن وحدیث کی روثنی میں بیان کررہے ہیں۔

# معجد کے آ داب

#### 違 مسجد کی صفائی 🐒

آ دابِ مسجد میں سب سے پہلے، یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے، بعد اسے صاف ستھرا رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے گھر اِس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انھیں صاف ستھرا رکھا جائے۔

حضرت عائشہ طاق فرماتی ہیں کہ

(( أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ نَيضَفَ وَتُطَيَّبَ))

'' رسول الله عليهم نے محلول ميں مسجديں تعمير كرنے اور انھيں ساف وستقرا اور خوشبودار رکھنے كاحكم ديا۔'' 🏵

## مساجد کی صفائی بہت ہی عظیم عمر ہے 🐒

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک کا لے رنگ کی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ پھر اچانک اس نے مسجد میں آنا چھوڑ ویا تو رسول اکرم مٹائیٹل نے اے نہ پاکر اس کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ لوگوں نے

الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والنرعيب: 83. السنن أبي داود: 455، جامع الترمذي: 594. وصححه الألباني.

مىجد كے آ داب \*\*\*

188

بتایا که وه تو فوت ہو چک ہے۔ تو آپ سُلُیُمُ نے فرمایا: ﴿ أَفَلَا كُنْتُمُ الْذَنْتُمُونِي آ ﴾ '' تم نے مجھے خبر كيوں ندرى؟''

تولوً گوں نے گویا اسے حقیر تصور کیا۔

کیکن نبی کریم تَلَیْمُ نے فرمایا: ﴿ دُلُونِی عَلَی قَبْرِهَا﴾'' مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے؟'' لوگوں نے اس کے بارے میں آپ کوآگاہ کیا تو آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ا

یہ حدیث اِس بات کی دلیل ہے کہ معجد کی صفائی کرنا نہایت ہی عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم طابق نے اس کا اس کا عورت (جس کو معاشر ہے میں کوئی خاص اہمیت نہ دی جاتی تھی) اس کے متعلق خصوصی طور پر دریافت کیا۔ پھر جب آپ طابق کو اس کی موت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ طابق نے اُس کی قبر پہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔

#### معجد کو ہرفتم کی گندگی سے پاک رکھنا ضروری ہے

حضرت انس وللنظ بیان کرتے ہیں کہ ہم معجد میں رسول کرم طاقی کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے معجد میں بیشاب کرنا شروع کردیا۔ تو آپ طاقی کے سحابۂ کرام شائی اس کی طرف لیکے اور کہا : مظہر جاؤ۔ تورسول اللہ طاقی نے فرمایا: ﴿ لَا تُذْرِمُوهُ دَعُوهُ ﴾'' اسے مت کا ٹو اور چھوڑ دو۔''

چنانچدانھوں نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کدوہ پیشاب سے فراغ ہو گیا۔

اس كَ بعد آپ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ وَجَلَ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءةِ الْقَرْآنِ » الْمُسَاجِدَ لَا تَصَلَحُ لِشَيْئِ مِنْ هَذَ الْبولِ وَلَا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءةِ الْقُرْآنِ »

'' یہ ساجد یقینا اِس پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ بلکہ یہ تو صرف اللہ عز وجل کا ذکر کرنے ،

نماز بر مصنے اور تلاوت ِقرآن کے لیے بنائی گئی ہیں۔''

اس کے بعد نبی کریم ٹاٹیٹا نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس کے پیشاب پر بہا ویا۔ 🌣

## 🕏 مسجد میں بد بودار چیز کھا کر آنامنع ہے 🎡

رسول اكرم مَالِيلُم كا ارشاد ہے:

﴿ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوِ لْيَعْتَزِلُ مَمْجِدَنَا ، وَلْيَضْعُدْ فِي بَيْنهِ﴾

الصحيح البخاري:1337، وصحيح مسلم:956. [2] صحيح مسلم:285.

'' جوشخف کہن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے (یا آپ نے فرمایا) وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اینے گھر میں ہی بیرٹھار ہے۔''

دومری روایت میں ہے:

( مَنْ أَكُل الْبَصَلَ وَالتُّدِمَ وَالْكُرَّاتُ فَلَا يَقْرَبَنَ مسْجِدْنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَدُّى مِمَّا يَتَأَدًّى مِنْهُ
 بَنُو اذَمَنَ

'' جو شخص پیاز ،لسن اور کڑی کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ہر اُس چیز ہے۔ اذیت پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے۔''

### 違 مىجدىين صاف تقرالباس بېن كرآنا 🏩

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ يَنِي أَدُمَرَ خُنُوا زِيْنَتَكُدْ عِنْ، كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

''اے آدم کی اولاد!تم ہرمسجد کی طرف آتے ہوئے اینے آپ کوخوب آ راستہ کرلیا کرو۔''<sup>®</sup>

لینی وه لباس زیب تن کر لیا کرو جوشمصیں خوبصورت بنائے اور زینت بخشے۔ للندابد بو داریا گندا لباس پہن کرنماز معترف نبور میں میں میں اور محکما میں میں دور نبور میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں اور میں

ادا کرنا قطعا درست نہیں ہے۔ ای طرح مکمل لباس پہنے بغیر نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ خصوصا گرمی کے موسم میں صرف چادر (لنگی) اور بنیان ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں! ایسے لوگوں کوسوچنا چاہیے کہ کیا وہ اِس حالت میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جانا گوارا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ جو کہ بادشاہت کا مالک ہے اس کے

سامنے اس حالت میں جانا کیوں گوارا کر لیتے ہیں؟

ای طرح رسول اکرم شکیل کا ارشاد ہے: `

( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَنْبَسَ ثَوْبَيْه فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يُتَزَيَّنَ لَهُ ))

'' تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو اپنے دونوں کپڑے پہن لے کیونکہ اللہ تعالی اِس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔'' '

🕏 مبحدییں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے وقت مسنون طریقہ اختیار کرنا 🌊 🕤

معجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا اور نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہررکھنا چاہیے۔

۞صحيح البخاري: 855، وصحيح مسلم: 564. ۞صحيح مسلم: 564. ۞الأعراف31: ۞ أخرجه البيهقي وصححه الألباني في الثمر المستطابج 1، ص: 286. 190

مسجد کے آ داب پر ﷺ

حضرت انس شائش کہتے ہیں کہ

"رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَلَّى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَ ركھواور باہر لكنے لكوتو يہلے باياں ياؤں باہر ركھو۔" أ

### المجاريمين واخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت مسنون دعا پڑھنا کے م

رسوں اکرم منگلیم کا ارشاد گرامی ہے:

( ذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلَم عَلَى النَّبِيُّ ثُم لْيَقُل : اللَّهُمَ افْنَحُ لَى أَبِوابَ
 رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلُ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ»

" نم میں ہے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہوتو وہ نبی سائیٹی پر سلام بھیج، پھر یہ دعا پڑھے:

((اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

"اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔"

اور جب مجد سے باہر تکلنے لگے توبد دعا پڑھے: ﴿اللَّهُ ﴿ إِنِّي أَصَالُكَ مِنْ فَصَلِك ﴾

'' ے اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہول ۔'' <sup>2</sup>

### 🥞 تحية المسجد برهنا

رسول اكرم منظيم كاارشاد ہے:

(﴿ ذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَثَى يُسَلَّى رَكْعَتَيْسِ))

'' تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں واخل ہو توااں وقت تک نہ بیٹے جب تک دو رکعات نماز ادا نہ کر لے ۔' ﷺ

الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. الماسنن أبي داود: 465 وصححه الألباني. الصحيح البخاري: 1163.

ہوگا۔ اور اگر :ہ داخل ہو کر فرض نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھ لے تو وہی سنتیں اُس کے لیے تحیۃ المسجد ہونگی۔اور اگر وہ کسی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہو کہ جب فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور وہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اِس حالت میں اسے تحیۃ المسجد کی دورکعتیں پڑھنا ہونگی۔

خاص طور پر جب وہ نماز جمعہ کے لیے آئے اور اہام کا خطبہ شروع ہو چکا ہوتو اسے تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ الاحل زَجُلٌ مَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِیُ ﷺ یَخُطُبُ فَقَانَ : صَلَّیْتَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَصَلَ رَکُعَ بُن ))

یعنی ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا تو اُس وفت نبی کریم علی پی خطبہ ارشاد فرما رہے متھے۔ آپ علی پی نے پ پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو آپ علی کے فرمایا: ''اٹھواور دور کعت نماز پڑھو۔''

وفي رواية لمسلم : ﴿جَا مِلْيُكُ الْغَطْفَانِينَ يَوْدَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ ،

فَقَالَ لَهُ . با سَلَيْكُ ! عَمْ . فَارْدَعُ رَكُعْتَيْنِ، وَتَجَوَّر فِهَمَا ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَرِمَ الْجُمْعِةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَارِكَعُ رَكَعَتَيْنِ ، ولْيَتَخِوْزُ فِيهِما))

لیعنی حضرت سلیک غطفانی ڈاٹٹا ہمعہ کے روز اس وقت آئے جب، رسول اللہ مٹاٹیٹے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ آکر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ شاٹیٹے نے فرمایا: اے سلیک! کھڑے ہو جائز اور دوملکی پھلکی رکعات ادا کرو۔

پھرآپ سیّنیۂ نے ارشاد فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص جب جمعہ کے دن اس ونت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دورکعت نماز ادا کرے اور انھیں ہلکا پھلکا پڑھے۔''

### رُقِیَّا سترہ کے سامنے نماز ادا کرنا ہے۔

مسجد میں نمازی کو چاہیے کہ وہ سترہ کے سامنے کھڑا ہو کرنماز ادا کرے۔مثلا دیواریا ستون یا کری وغیرہ کے سامنے محتی سامنے محتی کہ اگر کوئی اور چیز نہ ہوتو سامنے جونمازی مبیٹا ہویا نماز ادا کر رہا ہوتواہے بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم طاقیۃ کا ارشاد گرامی ہے :

﴿إِذَا صَلَّى حَدُكُمْ فَلْيُصِلِّ إِن سُدَّةٍ وَلْيَدَنُّ مَهَ ﴾

'' تم میں ہے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے توستر ہ کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے۔''<sup>©</sup> ابن ماجہ کی ۔وایت میں ان الفاظ کا اضآؤ بھی ہے :

(( وَلا سع أحدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَنِهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَهُ فَلْلُهُ ابْنَهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ))

ع الصحيح البخاري: 931، وصحيح مسلم 875. «صحيح مسلم: 875. «سنن أبي داو د: 698. وصححه الألباني. تاس

مىجدكے آ داب \*\* '' اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے۔ اگر کوئی گذرنا چاہے تو وہ اسے پخی سے پیچھے دھکیل دے کیونکہ

## 🗿 نمازی کے سامنے سے گذرناممنوع ہے 🗽 🖔

نمازی کے سامنے سے گذرنا قطعا درست نہیں ہے۔ ہال اگر نمازی نے سترہ رکھا ہوا ہواورسترہ کے اُدھرے گذرنا ممکن ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

رسول اکرم مَلَاثِيم كا ارشادگرامي ب:

( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ اكْانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيُنَ

"أرنمازي كے سامنے سے گزرنے والے كو گزرنے كا كناه معلوم ہوجائے تو چاليس (سال يا مہينے يا دن) تک اس کا کھڑار ہنا ایک قدم آگے بڑھنے ہے اس کے لیے بہتر ہوتا۔' ®

### 🤹 خواتین کوخوشبولگا کرمسجد میں نہیں آنا چاہیے 🎅

اگر جہ خوا تین معجد میں آ کر نماز یڑھ علی بیں تاہم نبی مریم اللیم کی حدیث کے مطابق ﴿ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ ''ان کے گھران کے لیے بہتر ہیں۔''<sup>©</sup>

یعنی اگر وہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں تو بیان کے لیے ریادہ اجروثواب کا باعث ہے۔

اگروہ مساجد میں آ کرنماز پڑھنا چاہیں توانھیں کچھ شرائط کی یابندی کرنا ہوگا۔

پہلی میہ کہ مساجد میں ان کے لیے باپردہ انتظام ہو ، دوسری میہ کہ وہ خود مکمل پردہ کرکے آئیں اور تیسری میہ کہ وہ خوشبو

لگا كرمساجدين نه آئيس - كيونكه نبي كريم طافيم كا ارشاد ہے:

(( أَيُّمَا امْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْمِشَاءَ الْأَخِرَةَ ﴾

'' جوخا تون خوشبواستعال کرے تو وہ ہم (مردول کے ساتھ مسجد میں) نماز عشاء پڑھنے نہ آئے۔''

## 🧓 مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے 🏨

رسول اكرم طَالِيَتِمْ كَا ارتَّاو ہے: ﴿ مَنْ صَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسَجِدِ فَلْيَقُلُ : لَا رَدَّهَا اللهُ

السنن ابن ماجه: 954. وصححه الألباني. ٢٥ صحيح البخاري: 510، وصحيح مسلم: 507. ١٥٠٠ سنن أبي داود: 567. وصححه الألباني. الصحيح مسلم: 444.

.....

عَلَيْكَ . فَإِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهُذَا ﴾

'' جو شخص کسی آدمی کومسجد میں گمشدہ چیز کا ااعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کیے: اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمھارے یاس نہائی گئیں۔'' ا

-2338

## اللهٔ مسجد میں خرید وفروخت ممنوع ہے ہے

رسول اكرم طَيْقِيمُ كا ارشاد ہے:

« إِذَا رَأَيْتُمْ مَّنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُرِلُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ »

'' جب تم مسجد میں کسی کوکوئی چیز فروخت کرتے ہوئے یا خرید کرتے ہوئے دیکھوتو کہو: اللہ تمھاری تجارت میں کوئی برکت نہ ڈالے۔'' ''

## 🖫 مسجد میں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے 🌊

رسول اکرم ٹائیٹی مسجد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے بعض لوگوں کو اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ چنانچہ آپ نے بردہ ہٹایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿ أَلَا إِنَّ كَلَّكُمْ مُنَاجٍ رَّبِّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضَا ، وَلَا يَرُفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ ﴾ الْقِرَاءَةِ ﴾

'' خبردار! تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سر گوثی کرنے والا ہے۔للہذاتم میں سے کوئی کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور نہ بی تلاوت قرآن میں کوئی کسی پر اپنی آواز کو بلند کرے۔'' ن<sup>وی</sup>

### 🗓 اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکل کر چلے جانا درست نہیں ہے 🗽

ابوالشغثاء بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں ابو ہریرہ طالتہ کے ساتھ بیٹھے تھے، جب اذان ہوئی تو ایک آ دمی چلتا بنا۔ ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا اسے بغور دیکھنے لگے۔ جب وہ مسجد سے نکل َ سرچلا گیا تو انھوں نے فرمایا :

﴿ أَمَّا هَذَا فَقَدُ عَضِي أَبَ الْقَاسِمِ ﴾ "ربابيآدي تواس نے ابوالقاسم حضرت محم مَالَيْكُم كَيْ نافرماني كي

۞صحيح مسلم: 568. ۞جامع الترمذي: 1321. وصححه الألباني. ۞سنن أبي داود: 1332. وصححه الألباني. ۞صحيح مسلم: 655.

🥰 نمازنفل گھروں میں ادا کرنا افضل ہے 🌑 🚬

نمازنقل (جس میں فرض نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد کی منتیں بھی شامل ہیں )مبجد میں پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھناافعنل ہے۔

حضرت زيد بن ثابت والفؤيايان كرتے بين كدرسول الله الله الله عليم في ارشادفر مايا:

(( فَصِلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَة صَلاَةُ المَرْءِ فِي يَنْتِهِ إِلَّا الْمَكُتُوبِة)،

'' لوگو! تم ایخ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کر سے ،سوائے فرض نماز کے۔'' نا

اورضي مسلم مين اس صديث كالفاظ يون بين: (افَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي الصَّلاَةُ الْمُكُتُوْمَةُ»

'' تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو ، کیونکہ آ دمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے ، سوائے فرض نماز کے۔'' ''

اور حضرت ابن عمر والني بيان كرتے بين كه رسول الله عظيم في ارشاد فرمايا:

(( زِجْعَلُوا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ . وَلاَ تَتَحَذُوْها قُبُوْرًا))

'' تم کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انھیں قبر شان مت بناؤ۔''<sup>®</sup>

جبكه حسرت جابر واللط كابيان بي كدرسول الله مَالِيَّ في ارشاو فرمايا:

( إِذَا قَضِيٰ أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجُعَل لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاتِهِ ، فَإِنَ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا ))

'' تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے ، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔'' 'ف

حصرات محترم! یہ تصماحد کے چند ضروری آ داب جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہم سب کو مساجد سے محبت کرنے اور انھیں آباد کرنے کی توفیق دے۔

①صحيح البخاري: 731. ②صحيح مسلم: 781. ﴿صحيح البخاري: 432، وصحيح مسلم: 777. ۞صحيح مسلم: 778. ۞ صحيح مسلم: 778. ۞



#### اہم عناصرِ خطبہ 🕵 🕉

ا ایمان کی اہمیت (2) ایمان کامفہم

ایمان کے ارکان (4) ایمان باللہ اور اس کے تقاضے

#### پېلا خطبه 🛬

برادران اسلام! آج کے خطب جمعہ کا آغاز ہم قرآن مجید کی دوآیات مبارکہ سے کرتے ہیں:

پہلی آیت: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَنْ عَمِنَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَدٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحُبِيَنَة خَلُوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ ﴾

'' جو شخص نیک عمل کرے ، مرد ہو یا عورت ، بشر طیکہ بمان والا ہوتو اسے ہم یقینا بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے۔اوران کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انھیں ضرور دیں گے۔''<sup>(1)</sup>

دوسری آیت: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحَةِ طُونِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَالٍ ١ ﴾

''جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے ، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانا بھی۔'' فکا کہتے ہوئی ہے اور عمدہ ٹھکانا بھی۔'' فکا کہتے ہوئی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نیک عمل کرنے والے ہر مرد وعورت کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے ، لیکن اس شرط پر کھل کرنے والا' خواہ مرد ہو یا عورت' ایمان والا ہو۔۔۔اس سے معلوم ہوا کہ دنیا وآخرت کی کامرانی وکامیانی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان والا ہو۔۔۔اس میں خوشحالی اور اس طرح دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو دنیا میں خوشحالی اور

ع أكالنحل 97:16. ألر عد 29:13.

آ خرت میں عمدہ طھکانے کی خوشخبری سنائی ہے ..... یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دونوں جہانوں کی فلاح نصیب ہوسکتی ہے۔

اگرایک انسان ایمان والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ ٹناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہواورای حالت میں توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو روز قیامت اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور پھراس کے ایمان ہی کی بنیاد پر اسے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ جبیبا کہ حضرت انس بن مالک جائی گئا ہے۔ حدیث الشفاعة کے شمن میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تاہیم نے ارشاد فرمایا:

رَفَ قُولُ : أَنَا لَهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي ، فَيُؤْذَنُ لِيْ ، فَأَغُومْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ ، يُلْهِمُنِيْهِ اللهُ ، ثُمَّ أَخِرُلَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِيْ : يَا مُحَمَّدُ ! اِرْفَعُ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْمَعُ تُشَقَعْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ أُمِّيَ أُمْتِيْ ، فَيُقَالُ : اِنْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّهٖ أَوْ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ مَأْخَرِجُهُ مِنْهَا . فَأَنْطَلِقُ فَأَوْلُ : رَبِّ أُمِّيْ فَلَيْلِهُ مِثْقَالُ لِي : يَا الْمُحَمِّدُ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحامِدِ ، ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُفَالُ لِي : يَا فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحامِدِ ، ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُفَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ مَ فَأَقُولُ : رَبِ أُمِّيَ أُمْبَى ، فَيُقَالُ : اِنْطَلِقُ فَأَنُ عُلَى اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِن إِيْمَانٍ فَأَخْرِجَهُ مِنْهَا ، فَيُقَالُ : اِنْطَلِقُ فَقُولُ : رَبِ أُمِي فَأَنْ لِي لَهِ مَنْ اللهُ الْمُحَمِّدُ اللّهُ مَا أَجْرُ فَعُ وَأُسْكَ ، فَيُقَالُ : اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْفَالُ خَبَةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِن إِيْمَانٍ فَأَخْمَدُهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَعْ فَشَقَعْ نَشَفَعْ مَا فَعُلْ : رَبِ أَمْتِي فَا مُحَمَّدُ ! الرَّفَعُ وَأُسْكَ ، فَيُقَالُ خَبِي مِنْ قَلْلُ حَبَّهُ مَا وَلَمْ اللّهُ الْمُعْ فَلَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِن النَّالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِن النَّارِ ، فَأَنْطَلِقُ فَاقُولًا : رَبِ أَمْتُنُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنَ النَّالِ مُ فَقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِن النَّالِ مُ فَقَالُ حَبَّهُ مَنَ النَّالُ وَلَا اللّهُ مُنَ النَّارِ ، فَأَنْ مَلْ اللّهُ الْ

'' میں کہوں گا: میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنا نچہ میں جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کرونگا۔ جب مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤنگا اور اس کی دہ تعریفیں کرونگا جو ابنیں کر سکتا۔ وہ صرف اسی وفت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا ، پھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا ، پھر مجھے کہا جائے گا: اے مجمد! اپنا سر اٹھا ہے اور بات سیحے ، آپ کی بات سی جائے گی۔ اور سوال سیحے ، آپ کا سوال پوراکیا جائے گا۔ اور شفاعت سیحے ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کوجہنم ہے بحیا۔

کہا جائے گا: آپ جائے اورجس شخص کے دل میں گندم یا جَو کے دانے کے برابرائیان ہواہے جہنم سے نکال کیجے!

میں جاؤں گا اور ای طرح کرونگا جبیبا کہ مجھے تھم ویا جائے گا۔

پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا اور وہی تعریفیں پھرعرض کرونگا۔ اس کے بعد سجدہ ریز ہو حاؤں گا۔

پھر مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائے اور بات میجئے ، آپ کی بات منی جائے گی۔اورسوال میجئے ، آپ کا سوال بورا کیا جائے گا۔اور شفاعت کیجئے ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فر مااور میری امت کوجہنم ہے بچا۔

کہا جائے گا: آپ جائے اورجس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابرایمان ہواہے جہنم سے نکال لیجئے! میں جاؤں گا اور ای طرح کروڑگا جیسا کہ مجھے تھم دیا جائے گا۔

پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا اور وہی تعریفیں پھرعرض کروٹگا۔ اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔

پھر مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائے اور بات کیجئے ، آپ کی بات کی جائے گی۔ اور سوال کیجئے ، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اور شفاعت کیجئے ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فرما اور میری امت کوجہنم سے بیا۔

کہا جائے گا: آپ جائے اور جس مخض کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ، اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم ایمان ہواہے جہنم سے نکال لیجئے!

میں جاؤں گا اور ای طرح کرونگا جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا .....الح

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزِ قیامت ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کی نجات ممکن ہو سکے گی۔ اور سی انسان کی نجات کے لیے ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر بیرائی کے دانے سے بھی کم ہوگا تو اللہ تعالی اسے ضرور جہم سے نکال کر جنت میں داخل کردے گا۔

اور جب ایمان دنیا وآخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے اتنا اہم ہے تو اس کی تعریف کا جاننا اور اس کے ارکان کومعلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔

#### ایمان کی تعریف 🚴 👵

ايمان تين چيرول كانام ع: قول باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأركان

🛈 صحيح مسلم: 193.

زبان کا اقرار۔ دل کی تصدیق۔ادراعضاء کاعمل۔

ینی زبان سے ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کرنا اور دل سے ان کی تقید بق کرنا مثلا اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت، الوہیت اور اس کے اساء وصفات میں اس کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں بیعقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی کا نئات کا خالق ومالک اور عبادت کے لائق ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح وہ اپنے اساء وصفات میں بھی میکتا اور منفرد ہے۔

نیز ایمان کی تعریف میں دل کے اعمال بھی شامل ہیں مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، ای سے ڈرنا، ای کی طرف رجوع کرنا اور اس پر توکل کرنا وغیرہ۔

اور چونکہ ایمان میں اتمال بھی شامل ہیں اس لیے عمل صالح کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافر مانی کرنے سے ایمان میں کی واقع ہوتی ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ أَيْتُهُ ذَوْدَتُهُمْ إِيْنَا الْمُؤْمِنُونَ النَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ أَيْنَهُمْ أَيْفِقُونَ ۞ أُولِلِّكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۖ لَهُمْ دَرَجْتٌ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَإِذْ قُلُ كُويْمٌ ۞

'' سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب انھیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جانا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
(اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال ودولت آئیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔
کہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں ، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔''
ان آیات کر یمہ میں اللہ تعالی نے سچے مومنوں کی پانچے صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی تین صفات کا تعلق دل سے اور دوسری دو صفات کا تعلق اعضاء سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچے ایمان کے حصول کے لیے اعضاء کا عمل ضروری ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### ایمان اور عمل کے چ

ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات کر بہہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشنجریاں دی ہیں جو ایمان والے او ممل صالح کرنے والے ہوں۔جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

@الأثفال:2:8-4.

﴿ وَ بَشِرِ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَوِلُوا الطّلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِئ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ \* كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا \* قَالُوْا هٰذَا الَّذِى رُزْفْنَا مِنْ قَبْلُ \* وَ أَتُواْ بِ \* مُتَشَاّبِهَا ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا اَرُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ \* وَهُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴾ خلِدُونَ ﴾

'' (اے پیفیبر) جولوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں انھیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیےا یہے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انھیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے: یہ تو دہی پہل ہیں جو بھل انھیں دیا جائے گا وہ شکل وصورت پھل ہیں جو بھل انھیں دیا جائے گا وہ شکل وصورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک وصاف ہویاں (بھی) ہوئی۔ اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔'' آ

اى طرح فرمايا: ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِنَ امَنُوا وَ عَمِيلُوا الصَّالِحَتِ وَ اَقَامُوا الصَّالَوٰةَ وَ اَتَوُّا الزَّلُوٰةَ لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِيّهِمْ \* وَلَا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

'' البتہ جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کیے ، نماز قائم کرتے رہے اور زکاۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجران کے رب کے پائ ہے۔ انھیں نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔'' ③

بلكه الله تعالى نے قتم اٹھا كرتمام انسانوں كوخسارہ پانے والے قرار ديا ہے، سوائے ان كے جو ايمان والے موں اور عمل صالح كرتے مول ـ فرمان اللي ہے: ﴿ وَ الْعَصْدِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْدِ ۞ إِلاَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَ عَبِدُوا الصَّلِحْتِ وَكَاكُوْ اللَّهِ الصَّادِ ۞ ﴾ وَ تُوَاصُوْا بِالْحَقِّ أَو تُواصُوْا بِالصَّادِ ۞ ﴾

'' زمانے کی قسم! بلا شبدانیان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کوچی کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔''

اورسورۃ التین میں تو اللہ تبارک وتعالی نے ایک نہیں' کئی قسمیں اٹھا کرفر مایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ادنی ترین مخلوق کے درجے میں ہیں ،سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں۔ فرمایا:

﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَ الْمُورِ سِينْفِينَ وَ هَذَا الْبَكَدِ الْآمِينِ وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقَوِيْهِ وَ الْتَالِيْنَ وَ اللَّهُ الْبَكَدِ الْآمِينِ وَ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقَوِيْهِ وَ لَهُمْ رَدُدُنْ لُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

[ البقرة: 25:25: البقرة 277:2: العصر 1:103 -3-

ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ادنی ترین مخلوق کے درجہ میں لوٹا دیا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔''

ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضاء کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں۔ ایمان میں شامل ہیں۔

## الله اوامر پر عمل کې پي

اعضاء کے اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق انتثالِ اوامر سے ہے، یعنی ان احکامات پر عملدر آمد کرنے سے ہے جو اللہ تعالیٰ یاس کے رسول علی لیے نے صاور فرمائے مثلا نماز، روزہ، حج، زکاۃ، جہاد ..........وغیرہ

"ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ اور جو بے ہودہ باتوں سے دور رہے ہیں۔ اور جو زکاۃ ادا کرتے ہیں ، سوائے اپنی سرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، سوائے اپنی بویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں ، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ ان کے سواجو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حدسے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عبدو پیان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور اپنی نمازوں پرمحافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ "فات

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جوصفات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق اعضاء سے ہے۔ بیراس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔

نيز فرمايا: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اَمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُواوَ جَهَنُ وَا بِاَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ : أُوَلِّهِكَ هُدُ الطِّيرِ قُونَ ۞﴾

'' ﴿ حَقِيقَى ﴾ مومنَ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے

التين 95: 1-6. المؤمنون: 12:1-11.

مالوں اور جانوں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی سیچے ( مومن ) ہیں۔'''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچا مومن قرار دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سَلَقَوْم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں۔ اس کا معنی بیہ ہوا کہ جہاد بھی ایمان میں شامل ہے۔

اور حصرت ابو ہر يرة وافظ بيان كرتے بيل كهرسول الله عالياً في أن فرمايا:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ)) الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ))

'' جو شخص الله پراور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہوتو وہ خير ہی کی بات کرے ، ورنه خاموش رہے۔ اور جو شخص الله پراور يوم آخرت پر الله پراور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہوتو وہ اپنے پڑوی کی عزت کرے۔ اور جو شخص الله پراور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہوتو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔''

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا ، پڑوی کے حقوق ادا کرنا اور مہمان نوازی کرنا..... سیر سارے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔

#### 🕏 نواہی ( ممنوعات )سے اجتناب 🕟

اعضاء کے اعمال میں امتثالِ ادامر کے ساتھ ساتھ اجتذب نوابی بھی شامل ہے۔ یعنی ان اعمال سے بچنا جن سے اللہ تعالی نے ساتھ اللہ تعالی نے یا اس کے رسول مٹائیل نے منع کیا گیا ہے۔ اور نواہی میں سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے۔

#### شرک سے اجتناب 🐒

فرمان اللی ہے:﴿ اَلَّذِینَ اَمَنُوْا وَ لَمْ یَلْمِسُوْآ اِیْمَالَهُمْ بِظُلْدٍ اُولِیْكَ لَهُمُّ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُّوْنَ ﴾ '' جولوگ ایمان لائے ، پھراپنے ایمان کوظلم (شرک ) سے آلودہ نہیں کیا ، اُٹھی کے لیےامن وسلامتی ہے اور یہی لوگ راوراست پر ہیں۔''

حضرت عبد الله بن مسعود رفائظ بيان كرتے ہيں كه جب بيا آيت نازل ہوئى ﴿ اَلَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَ لَهُ يَلْبِسُوٓ اِيْمَانَهُمُ وَ عَلَيْهِ اَلِهُ مَنْ وَهُهُ مُهُمَّدُ وْنَ ۞ تو بيرسول الله عَلَيْمَ كه اصحاب رُفَافِرُ پر بہت گرال گذرى - چنانچه انھوں نے كہا: ہم ميں سے كون ہے جس نے (گناہ اور معصيت كے ذريعے ) اپنی جان پرظلم نہيں كيا ؟

ع الحجرات 15:49 في صحيح البخاري: 6138,4675، صحيح مسلم: 47. الأنعام 82:6.

رَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَا تَظْنُوْنَ ، إِنَّمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُنمَنُ لِا بُنِهِ: ﴿ لِبُنَى آلَ أُنشُوكَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

''اس سے مراد وہ نہیں جیبا کہتم گمان کر رہے ہو، بلکہ س سے مراد (شرک ہے) جیبا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے بیٹے کے ساتھ شرک مت کرن کیونکہ شرک بہت بڑاظلم اپنے بیٹے سے کہا تھا: اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک مت کرن کیونکہ شرک بہت بڑاظلم ۔۔۔(1)

#### معاصی سے اجتناب کی

ای طرح ایمان میں معاصی (اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں) سے اجتناب کرنا بھی شامل ہے۔ جیبا کہ حضرت ابو ہریرہ وہائیئ کا بیان ہے کہ رسول اللہ شائیئے نے ارشاد فر مایا:

(الاَ يَزْيِنُ الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُوْمِنٌ ، وَلاَ بِسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ بِسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » يَشْرِبُ الْخَمْرَحِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

'' كَرِ فَى زانى ايمان كى حالت ميں زنانہيں كرسكتا۔ اوركوئى چور بحالتِ ايمان چورى نہيں كرسكتا۔ اوركوئى شرابی ايمان كى حالت ميں شراب نوشى نہيں كرسكتا۔'' ع

#### ایمان کے شعبے کھی

ایمان کے بارے میں ہم نے جو وضاحت قرآن وسنت کی روشیٰ میں پیش کی اس کے بعد ریجی جان لیجئے کہ ایمان کے متعدد شعبے ہیں۔رسول اکرم مُنافیکِم کا ارشادگرامی ہے:

﴿ الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبْعُوْنَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُوْنَ - شُعِبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لاَ إِلْهَ إِلاَ اللهُ ، وَأَذْنَاهَا إِمَادَلَهُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مَنَ الْإِيْمَانِ ﴾

'' ایمان کے ستر (یا ساٹھ) سے زیادہ شعبے ہیں۔سب سے افضل شعبہ (﴿ لا إِلَه إِلا الله ﴾ کہنا ہے۔ اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔' ﴿

# ارکانِ ایمان

برادران اسلام! اب آئے ذرابی معلوم کریں کدایمان کے ارکان کتنے اور کونے ہیں؟

الصحيح البخاري:32، صحيح مسلم:124 واللفظ له. الشصحيح البخاري:2475، صحيح مسلم:57 القصحيح مسلم:35.

ایمان کے اُرکان چھ ہیں۔ اور وہ ہیں:

🗀 الله تعالی پرایمان لا نا 💎 🕒 اس کے فرشتوں پرایمان لا نا

اس کی کتابوں پرایمان لانا ﴿ ﴿ اَس عَارَ رَسُولُوں پرایمان لانا

[5] قیامت کے دن پرایمان لانا (6) اچھی اور بری تقدیر پرایمان لانا

یہ ارکان قرآن وحدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّخِرِ وَالْمَلْيِّكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّهِيّنَ ﴾

'' در حقیقت نیکی پیه ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ، قیامت کے دن پر ، فرشتوں پر ، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے'' ﷺ

#### اسی طرح اس کا فرمان ہے:

﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ دَنِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلْلِكَتِه وَ كُتُبِه وَ رُسُلِه " لَا نُقَرِّقُ رَيْنَ أَحَدِ مِّنْ رُسُلِه " وَ يَالُوْ اسَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا \* غُفْرَا لَكَ رَبَّنَا وَ اِلِيْكَ الْبَصِيرُ \* ﴾

''رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مؤمن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب! ہم نے تیرا ارشادس لیا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب! ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' ہمیں تیری بخشش جا ہمیں تیری بخشش جا ہمیں تیری بھر ہمیں بھر ہمیں تیری بھر تیری ہمیں تیری بھر تیری ہمیں تیری بھر تیری ہمیں تیری بھر تیری بھر تیری ہمیں تیری بھر تی

نيز فرمايا: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَدٍ ۞

'' بے شک ہم نے ہر چیز کوایک (مقررہ) اندازے پرپیدا فرمایا ہے۔''<sup>3</sup>

اور نبی اَکرم مَنْ قَلِيمٌ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿ الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُنتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ ) خَيْرِهِ وَشَرِهِ )

''ایمان سے ہے کہ آپ اللہ تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی وبری تقدیر برایمان لا کیں۔'' آپ

عزیزان گرامی! ارکانِ ابمان اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعداب انھیں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

البقرة:177:23 البقرة:285:2 البقرة:49:54 العمر 49:54 الصحيح مسلم: 8.

پہلا رکن

#### الله تعالى يرايمان لانا

ایمان بالله تمین چیزول پراعتقادر کھنے کا نام ہے:

(1) اس بت کا اعتقاد رکھنا کہ اس کا ننات کا رب ایک بی ہے اوروہ اکیلا بی اس کا خالق وما لک ہے۔ وبی اس کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور وبی اس کا ننات کے مع ملات میں تصرف کرنے والا ہے۔ روزی دینے والا وبی ہے ، زندہ کرنے والا وبی ہے ، مار نے والا وبی ہے۔ اور وبی نفع ونقصان کا مالک ہے ،اس کے سوااور کوئی رب (پروردگار) نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے سوکرتا ہے۔ اور جس چیز کا رادہ کر لے اسے کہتا ہے : ہوجا، تو وہ ہوجاتی ہے۔ جسے چاہتا ہیں کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے۔ ہر قسم کا علم اس کے ہوئی شریک نہیں۔ اور نہ بی اس پرکوئی غلبہ بیانے والا ہے، بلکہ تمام مخلوقات فرشتے اور جن و انس سب اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور نہ بی اس کی فلا ہوئی سب اس کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اور شریک ہیں۔ یہ سب اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اور شریک ہیں۔ یہ سب اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اور شریک ہیں۔ یہ سب اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اور شریک ہیں۔ یہ سب اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اور شریک ہیں۔ یہ بہ سب اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی اس کی خلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی دشام میں اس کی اور شریک ہیں۔ یہ سب اس کی دھور کیں سب اس کی میں اس کی میں اس کی دھور کی سب اس کی دھور کی دھور کی کی دھور کی دور کی دور کی کور کی سب اس کی دھور کی دور کی دھور کی کی دور کی دی دور کی دور

یہ تمام خصوصیات صرف اس کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حق دار نہیں۔ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا یا ان میں ہے کسی چیز کا اثبات اس کے سواکسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ يَايَتُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّلُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ النَّذِي خَكَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ مَنْ أَعْ فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ دِزْقًا لَكُمْ ﴾

"اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسان کو جچست بنایا اور آسان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔"

اور فرما يا: ﴿ قُلِ اللّٰهُمَّرَ مُلِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الدُّلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَلْزِعُ الدُّلُكَ مِنَ تَشَآءُ وَ تُلْزِعُ الدُّلُكَ مِنْ تَشَآءُ وَ تُلْزِعُ الدُّلُكَ مِنْ تَشَآءُ وَ تُلْزِعُ الدُّلُكَ مِنْ تَشَآءً وَ تُلِالُكُ وَ تُلُولُونُ وَ الدُّلُونُ اللَّهُ مَنْ تَشَآءً وَ تُلُولُونُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

(1) البقرة: 22,21:2.

''آپ کہہ دیجے اے اللہ! اے تمام بادشاہت کے مالک! تو جے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اور تو جے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ چاہتا ہے ذات دیتا ہے۔ تیرے بی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ بے شک تو ہر چز پر قادر ہے۔'' اُنَ

اور فرما يا: ﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَدَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ ۞﴾

'' زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہی ان کے رہنے سنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے رہنے سانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔' ﷺ

اور فرمايا: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ، الأَهْرُ \* تَابْرَكَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ۞

'' یاد رکھو! اللہ ہی کے کیےخاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار

# الله تعالی کی ربوبیت کے دلائل

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر بے شار دلائل موجود ہیں۔ جو شخص بھی ان میں غور وفکر کرے گا اس کے علم میں پنجنگی حاصل ہوگی اور اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ باری تعالیٰ اپنی ربوبیت والوہیت میں یکنا ولا ثانی ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان دلائل میں سے چندایک کو ہم بطور مثال ذکر کرتے ہیں:

﴿ كَا مَنَاتَ كَى تَخْلِيقَ اور اس كالمجيب وغريب نظم ونتق الله تعالى كى قدرت كاعظيم شاہ كار ہے۔ جو آ دمی بھی غور وفكر اور سوچ وبحار كرے گا وہ الله تعالى كى ربوبيت كا اقرار كے بغير نہيں رہ سكے گا۔

یه زمین و آسان ، بیه سورج اور چاند، حیوانات ، نبا تات اور جمادات ، کیل ونهار کا بڑا ہی دقیق نظام .......... بیه چیزیں دلالت کرتی ہیں کہوہ اکیلا می ان کا خالق وما لک اورعباوت کامستحق ہے۔

ارشاد بارى تعالى ع: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِنَ اَنْ تَبِيْنَ بِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَهُمْ لَيَهُمُ الْمَالُا لَعَلَهُمْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

''اور ہم نے زمین میں پہاڑ ،نادیے تا کہ وہ آئھیں لے کر بھکولے نہ کھائے۔ اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تا کہ وہ راستہ معلوم کرلیں۔اورآ سان کو محفوظ حیبت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کی

€ العمزن:26:3. الله ود: 6:11. الأعراف:54:7.

نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ہرایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔''

(2) الله تعالی اپنی قدرت اور ربوبیت کی متعدد نشانیان ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے:

"اوراس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ، پھر ابتم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو۔اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ہو یال پیدا کیں تاکہ تم ان کے باس سکون حاصل کر سکو۔اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کردی ، اس میں غور وگر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے ، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ وہ تمہیں بکی وکھا تا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ اور آسان سے پانی برسا تا ہے جس سے زمین واس کے مرنے کے بعد زندہ کرویتا ہے ، بچھنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت می نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین وآسان اس کے کم سے (بلاستون) قائم ہیں ، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے بگارے گا تو تم زمین سے نگل کھڑ ہے ، بھو گے۔ ، (قائم ہیں ، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے بگارے گا تو تم زمین سے نگل کھڑ ہے ، بھو گے۔ ، (بلاستون) قائم ہیں ، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے بگارے گا تو تم زمین سے نگل کھڑ ہیں ، بھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے بگارے گا تو تم زمین سے نگل

﴿ الله تعالى كى قدرت كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى جانوروں كے پيٹ سے نكلنے والا صاف ، سفيد ، خوش رنگ ، يا كيزہ ، مزيدار اور خالص دودھ بھى ہے جو محض ايك مشروب ہى نہيں بلكہ انسانى جسم كى نشو ونما كے ليكمل غذا كا كام ديتا ہے ۔۔ جيسا كہ الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْا نْعَامِر لَعِ بْرَةً \* نَسْقِيْكُمْ مِّهَا فِي اُبْطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتُ وَ رَبِّ لَكُمْ مِي اللهُ عَامِر لَعِ بْرَةً \* نَسْقِيْكُمْ مِّهَا فِي اُبْطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتُ وَ مَا كَامِ كَمْ مُولِهُ مِنْ بَيْنِ فَرْتُ وَ اللهُ الل

©الأنبياء:31:21-33. ©الروم 22:30·

'' اور تمہارے لیے چو پائے جانورول میں بھی نشانِ عبرت موجود ہے۔ ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے۔ ان دونول چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔''

(ف) اس طرح قدرت اللي كى ايك برى نشانى شهدكى كمهى كه پيك سے نكلنے والا لذيذ مشروب ہے جس ميں الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى على الله تعالى كا فر مان ہے:

'' اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وجی کی کہ پہاڑوں میں ، درختوں میں اور (انگور وغیرہ کی) بیلوں میں اپنا گھر (جیتا) بنا ، پھر ہرفتہم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب (شہد) نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقینا اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جوغور وفکر کرتے ہیں۔'' ع

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تہد کی مکھی اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں قدرت الٰہی کی کئی نشانیاں موجود ہیں:

(1) شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ کی فطری وتی کے بنتیج میں وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دکیھے کر جیران رہ جاتا ہے اور ایسا معلوم ،وتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیز اکنٹگ کی ہے۔اس چھتے میں خانے ہوتے ہیں اور اٹھی خانوں میں کھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں۔اور بیرونی خانوں پر پہرہ وارکھیاں پہرہ دیتی ہیں جو اجنبی کھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھنے نہیں دیتیں۔

2) ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے اور سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔اور جب وہ رزق کی تلاش میں لگتی ہیں تو ان میں ایسانظم وضبط یا یا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

﴿ كَلِمْ اللَّهِ مَعَاشَ مِينِ الرُّتَى ازْتَى دور دراز جَلَّهُول پر جا پَيْنِيْق مِين اور مختلف رنگ کے بھلوں ، پھولوں اور میٹھی چیزول پر بیٹے گران کا رس چوتی ہیں ، پھر یہی رس اپنے چھتا کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں ، گویا ان مکھبوں کا

بیر کا پہید مان مان کا میں میں مار ہی گار تیار کرنا ، کیر با قاعد گی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے رہنا....

ع النحل 66:16. ألنحل:69,68:16.

ریسب را بیں اللہ تعالی نے کھی کے لیے اس طرح ہموار کردی ہیں کہ اسے بھی سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

﴿ شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اور اس کے متعدد خواص ہیں۔ سب سے اہم خاصیت سے ہے کہ بہت ہی بیاریوں کے لیے شف کا تکم رکھتا ہے۔ دوسری خاصیت سے ہے کہ جواشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار و بحال رہتی ہیں۔ اور اگر دوائیاں ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتی کہ ان کی خوشہو بھی طویل عرصہ تک برقرار دہتی ہے۔

(5) سب سے جیران کن بات میہ ہے کہ شہد کی تھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے۔ انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد متورم اور اس میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔ اور ایسے زہر بیے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہدانسان کی اکثر بیاریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ نیز اس کے لیے ایک شیریں اور لذیذ مذا کا کام بھی دیتا ہے۔

©ایمان باللہ کا دوسرا لازی تقاضایہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہی تمام قسم کی ظاہری وباطنی عبادات کامستحق ہے اور عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔

یہ وہ توحید ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام انبیا ، کومبعوث فر مایا۔ حبیبا کدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَقُلْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ زَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

''اور یقیناہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے بچو۔''® (اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو وہ طاغوت ہے) اور ہر رسول نے اپنی قوم کو بہی فرمایا:

﴿اعْبُدُوااللهُ مَا لَكُوْ مِنْ إِلْهِ غَدْرُهُ ﴾

''تم ایک الله کی عبادت کرو، اس کے سوائمہارا کوئی معبود نہیں۔''<sup>®</sup>

اورحدیث یاک میں ہے کہ نبی اکرم علاقیم نے حضرت معاذ باللے سے فرمایا:

((أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَلا يُعَبَّدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِ، شَيْتًا، وَحَقْ الْعِبَاد عَلَى اللهِ أَلا يُعَبَّبَ مَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِ، شَيْتًا، وَحَقْ الْعِبَاد عَلَى اللهِ أَلا يُعَبَّبَ مَنْ لَا يُعْبَدُ مِنْ لَا اللهِ عَلَى اللهِ أَلْا يُعَبَّبَ مَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِ، شَيْتًا، وَحَقْ الْعِبَاد عَلَى اللهِ أَلا يُعَبَّبَ مَنْ لَا يُعْبَدُونُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا))

'' کیاتم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول عَلَیْکِمْ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ عَلِیْکِمْ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پریے ت ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمرائیں۔ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پرحق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں

۞تيسير القرآن از مو لاناعبد الرحمن كيلاني . ﴿ النحل 36:16 . ۞ الأعراف: 59:7.

مبتلا نہ کرے جواں کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا۔''<sup>''</sup>

لہذاتمام عبادات (مثلا دعا، نذر و نیاز، توکل، ذیح وغیرہ) صرف الله تعالیٰ کے لیے بجالائی جائیں، اس کے سامنے ہاتھ کیسیلائے جائیں، اس کو صاحب روا، مشکل کشا، بگڑی بڑانے والا، داتا اور نفع ونقصان کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے، اس کے سواباقی تمام معبودان باطل ہیں۔

ارتاد بارى تعالى ہے:﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَثَّى وَ آنَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ آنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبَيْرُ ﴾

'' يرسب اس ليے كه الله بى حق ہے اور اس كے سواجي جي بي ايكارتے ہيں وہ باطل ہے۔اور بے شك الله بى بلندى والا اور كبريائى والا ہے۔'' ؟

اى طرح الله تعالىٰ كا فرمان ہے: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَ شَكِىٰ وَ مَحْيَاَى وَصَمَاقِنَ بِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ لَا شَوِيْكِ لَكُ \* وَ بِذَٰ لِكَ أَمِزْتُ وَ اَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾

" آپ ان سے کہد دیجئے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے ای بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بیس سب سے پہلے اللہ تعالی کا فرما نبردار ہوں۔'' (3)

اور رسول الله طَالِيَّا كَا ارتَّاه كُراى ہے: ﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاللهَ اللهُ طَالَةُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْ ، لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِن اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَسْمُونُ لَهُ يَضُرُوْكَ إِلاَّ سَيْعٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ المُتَمعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُوْكَ بِشَيْعٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ﴾

'' تم جب بھی مانگنا چاہوتو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور تہہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہوتو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اُلر تمام اوّگ مل کر شخصیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ ایسانہیں کر سکتے ، سوائے اس نفع کے جواللہ تعالیٰ نے تمھارے جن میں لکھ رکھا ہے۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر شمھیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمھارا جونقصان لکھ رکھا ہے وہ تو ہو کررہے گا۔' ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہرعباوت میں اخلاص انسیب کر سے اور اسپنے او پر سچا ایمان لانے کی تو فیق دے۔

#### دوسمرا خطبه 🎇

حضرات محترم! پہلے خطبہ میں ہم نے بیان کیا کہ ایمان باللہ تین چیزوں پر اعتقادر کھنے کا نام ہے۔ ان میں سے دو متفق علیه . ﷺ الحبہ 3.62:22 (الانعام: 163,162:6) الحد، تر مذی - صحیح الجامع للانکبانی: 7957 ، کی وضا جست ہم کر چکے ہیں۔آیئے اب تیسری چیز کے متعلق بھی ہماری معروضات ساعت فرما لیجئے۔

﴿ ایمان باللّٰہ کا تیسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر پختہ اعتقاد ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ تمام اسائے حسنی (ایجھے ناموں) سے موسوم اور صفات کا ملہ سے متصف ہے۔ اور وہ اپنے ان اس ئے حسنی اور صفات کمال میں یکتا ہے جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں یا اس کے رسول مُلَیْمُ نے اپنی اصادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ اور ان میں اس کا کوئی مثیل ہے۔ اور ان میں اس کا کوئی مثیل ہے۔ اور ان میں اس کا کوئی مثیل ہے۔ اور ان میں اس کا کوئی

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَ لِلهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُنْجِرُونَ فِي آسَمَآ إِنَهِ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

''اور ایجھ ایجھ نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لبذا ان ناموں سے ہی تم اسے پکارا کرو۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی فدر کھو جواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔' آت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی کرنے یا ٹیڑھی راہ اختیار کرنے سے مراد ایک تو بیہ ہے کہ اس کے تمام اسائے حتیٰ کا یا ان میں سے بعض کا انکار کردیا جائے۔ دوسرا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ ،اس کی جن صفاتِ عالیہ پر دلالت کرتے ہیں انھیں تسلیم نہ کیا جائے۔ اور تیسرا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسائے حتیٰ جن عظیم معانیٰ پر دلالت کرتے ہیں انھیں تسلیم نہ کیا جائے۔ مثلا اس کا ایک نام (الرزاق) ) ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رزق دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے ظلاف عمل بیہ ہے کہ اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جمولی پھیلائی جائے اور غیر اللہ کورزق دینے والا تصور کیا جائے۔ ای طرح اس کا ایک نام (العظیم ) ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہرفت می عظمت و ہزرگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کا نئات کے تمام امور میں اس کا حکم چاتا ہے۔ اس لیے جبین نیاز کا جو کا نا اور سجدہ ریز ہونا صرف اس کے لیے روا ہے۔ اور اس کے خلاف عمل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا کا جو کانا اور سجدہ ریز ہونا صرف اس کے لیے روا ہے۔ اور اس کے خلاف عمل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا کا جو کانا اور سجدہ ریز ہونا صرف اس کے جو اس کی غیر اللہ کو کا نئات کے امور میں تھرف کرنے والا بانا عائے۔

یادر ہے کہ اللہ تعالی کے اسائے حسنی کی تعداد خود اللہ تعالی کو ہی معلوم ہے۔ اور وہ جو نبی مکرم حضرت محمد طُلَقِمُ کا ارشاد گرامی ہے کہ

﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ، وهُوَ وِثَرٌ يُجِبُّ الْوِثْرِ)

'' بے شک الله تعالیٰ کے ننانو بے نام ہیں، جو تحض انھیں شار ( یا حفظ) کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ

الأعراف:7:180.

(الله تعالى) طاق ہے،طاق ہی کو پیند فرما تا ہے۔، ا

تواس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسائے حسنی میں سے 199ساء ایسے ہیں کہ جن کو یاد کرنے ، ان کے معانی کو اپنے دل میں اتار نے اور ان کے خلاف عمل نہ کرنے والے لی شخص کورسول اکرم علی پڑانے جنت کی بشارت دی ہے۔

اورالله تعالیٰ کے اساء وصفات کے بارے میں جواعتقادیم نے ذکر کیا ہے بیدو بنیادوں پر قائم ہے: پہلی بنیاد: اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ اچھے نام اور بلند صفات ہیں جو کہ اس کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ اس

كاكوئى بممثل ہے اور نہ ہى كائنات ميں سے اس كاكوئى شريك ہے۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ''الحی '' (زندہ رہنے والا) ہے جس سے اللہ نعالی کی صفت ''حیات' ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا وہ ستحق ہے۔ اور بیزندگی کامل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کہ جس میں کمال کے تمام لوازم مثال علم اور قدرت وغیرہ موجود ہیں۔ اور بیالی زندگی ہے کہ جوشروع سے ہے اور بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُو \* اَلْعَقُ الْقَيُّومُ \* لاَ تَأْخُذُهُ فِينَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ ﴾

''الله تعالیٰ ہی معبود برحق ہے ( اس کے سواکوئی معبود نہیں ) جو زندہ جاوید اور قائم رہنے والا ہے، نہ اسے 'وگھہ آتی ہے اور نہ ہی نیند''(2)

دوسری بنیاد: اللہ تعالیٰ تمام عیوب وفقائص مثلا نیند، عجز آجانا، جہالت اورظلم وغیرہ سے پاک ہے اور نگون کی مشابہت سے مبرّ اہے۔ چنانچہ بیضروری ہے کہ ہراس چیز کی نفی کی جائے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے یا رسول اللہ سی لیے رب سے کی ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ لَيْسَ كَيْشُلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ النَّهِ مَيْعُ أَلْبَصِيْرُ ۞ ﴿ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل

''اس جليسي کوئي چيزنهيس اور وه سننے والا ، د مکھنے والا ہے۔''(ق

اور فرما يا: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِهِ لِلْعَدِينِ ٥ ﴾

''اورآپ کا رب بندون پرظلم کرنے والانہیں ہے۔''

اور فرمایا: ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ''اورآسانوں اور زمین میں کوئی الیمی چیزنہیں جو الله تعالیٰ کو عاجز کر دے۔''(ف)

٠طمحيح البخاري وصحيح مسلم. ١٤البقرة: 255:25. ١٤) الشورى: 11:42. فصلت: 46:41. فاطر: 44:35.

اور فرما يا: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

''اور آپ کا پروردگار بھولنے والانہیں ہے۔'' 🌣

## صفاتِ عالیہ کے اثبات کے لیے چند ضروری امور

الله تعالى كى صفات عاليه كو ثابت كرتے موسے يا في امور كالحاظ ركھنا ضروري ہے:

- 🗅 قرآن مجیداور حدیث یاک میں وارد شدہ تمام صفات کواللہ تعالیٰ کے لیے قیقی طور پر ثابت کرنا۔
- ② اس بات پر پخته اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کامل صفات ہے متصف ہے ادرتمام عیوب ونقائص ہے مبرا ہے۔
- (3) الله تعالیٰ کی صفات اور مخلوقات کی صفات میں کسی قشم کی مشابہت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔
- (4) الله تعالی کی صفات کی کیفیت سوائے الله تعالی کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے ان صفات کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا بیان کرنا مخلوق کے لیے قطعا درست نہیں۔
  - ﴿ اَن صفات يرمرتب مونے والے احکام اور آثار يرايمان لانا۔
- ان پانچ امور کی وضاحت کے لیے ہم اللہ تعالی کی صفت''الاستواء'' سے مثال بیان کر سکتے ہیں۔لبذا اس صفت میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:
- آ شرعی نصوص میں صفت ''استواء'' وارد ہے ، یعنی اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔ لہذا اس صفت کو اللہ تعالیٰ عرش کے لیے ثابت کرنا اور اس پر ایمان لا ناضروری ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ اَلرَّحُلْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّدَوٰی ۞﴾

- ''رحمٰن عرش پر مستوی ہے۔''<sup>©</sup>
- (2) صفت''استواء'' کواللہ تعالیٰ کے لیےا ہے کامل طریق پر ثابت کرنا جس کا وہ مستحق ہے۔اور اس کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقی طور پر بلند ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔
- ن الله تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہ دینا، کیونکہ الله تعالی ہر قسم کے عرش ا سے بے پر واہ ہے اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔
- (4) الله تعالى كے عرش پرمستوى ہونے كى كيفيت ميں غور وفكر نه كرنا، كيونكه بيا يك غيبى معامله ہے جے الله تعالى كسوا اور كوئى نہيں جانتا۔ جيسا كه امام مالك رشك كا مشہور قول ہے: « الإستواء معلوم، والكيف مجهول،

ي (آمريم: 64:19. (3 طه 20:5).

والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » يعني "استواء" (كامعني) معلوم ب، اس كي كيفيت المعلوم

ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان، لانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور بڑائی جو اس کے شایان شان ہے۔ اسی طرح اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس میس ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود مانتے ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہی مستوی ہے۔ ہاں وہ اپنی صفات (مثلا علم سننا ، دیکھنا ، نگرانی کرنا اور احاطہ کرنا وغیرہ) کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے اور دنیا میں کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ کا کنات کی تمام حرکات وسکنات کا علم رکھتا ہے، ہر جگہ پر موجود ہے اور دنیا میں کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ کا کنات کی تمام حرکات وسکنات کا علم رکھتا ہے، شمیں سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَعِنْهَ دُمَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَاةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهُا وَلَا يَعْلَمُ هَا وَلاَ عَلَيْهِا وَلاَ يَعْلَمُ هَا وَلاَ عَلَيْهِا وَلاَ يَعْلَمُ هَا وَلاَ عَلَيْهِا إِلاَّ فِي كُلُهُ هَا وَلاَ عَلَيْهِا إِلاَّ فِي كُلُهُ هَا وَلاَ عَلَيْهِا إِلَّا فِي كُلُهُ هَا عَلَيْهِا وَلاَ عَلَيْهِا إِلاَّ فَي عَلَمُهُا فَاللَّهُ عَلَيْهِا لَا تُعْلَمُ هُو اللَّهُ عَلَيْهِا إِلَا يَعْلَمُ هُو اللَّهُ عَلَيْهِا إِلَّا فَي عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا إِلَّا فَي عَلَيْهِا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا لَا يَعْلَمُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا فَاللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْهُا عِلْمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عِلَ

"اورغیب کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں۔اضیں اس کے سواکو کی نہیں جانتا۔ سمندر اور خوشکی میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اور کو کی پید تک نہیں گرتا جے وہ جانتا نہ ہو۔ نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کو کی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ اور تر اور خوشک جو کچھ بھی ہوسب کتاب مبین میں موجود ہے۔" (۱)

اوریہ جوہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پرمستوی ہے ، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا اس گرامی (العلی ) بھی کرتا ہے جس سے اس کی صفت (العلو) ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

'' وه بلند و برتر اورعظمت والا بْ ـ' <sup>®</sup>

اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کے ول بھی سجدہ کی حالت میں ، اسی طرح دعا کرتے ہوئے اسی بلندی کی طرف بی متوجہ ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والا پکارتا ہے: (سنبخانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی)، '' پاک ہے میرا پروردگار جو بلند وبالا اور عظمت والا ہے۔''

ن اتی اور فعلی صفات کے بارے میں اہل السنة والجماعة کا عقیدہ

الله تعالی کے اساء وصفات کے بارے میں جوعقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے، اہل النة والجماعة بہی عقیدہ الله تعالیٰ کی

الانعام6:59. البقرة 255:25.

ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں رکھتے ہیں۔

کامل ایمان نصب فرمائے۔ آمین۔

ذاتی صفات سے مراد وہ صفات عالیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات سے متعلق ہیں مثلا چہرہ ، ہاتھ ،نفس اور انگلیاں وغیرہ۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا قرآن مجید کی آیاتِ کریمہ اور احادیث نبویہ میں ذکر آیا ہے۔

اور فعلی صفات سے مقصود وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعض افعال سے متعلق ہیں مثلا آنا، نازل ہونا، محبت کرنا،
راضی ہونا، پیند کرنا، نا پیند کرنا، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، انقام لینا، ہنا، خوش ہونا وغیرہ ....... بیتمام صفات بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اہل النة والجماعة ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیاس طرح ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی بڑائی اور عظمتِ شان کے لائق ہے۔ اور وہ ان صفات کی تاویل نہیں کرتے اور نہیں مخلوق کی صفات سے تشبید دیتے ہیں، بلکہ ان پر یوں ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ برادران اسلام! آئ کے خطبہ میں ہم نے ارکان ایمان میں سے صرف ایمان باللہ کی وضاحت کی ہے۔ باتی ورکان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سے اور کان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سے اور کان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سے اور کان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سے اور کان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سے اور کان کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ میں ہم وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جیا اور



### اہم عناصر خطبہ 🚱

أيمان بالملائكة (2) ايمان بالكتب

### يبلا خطبه

برادران اسلام! گذشته خطبهٔ جمعه میں ہم ایمان کی اہمیت وفضیلت کے علاوہ ارکانِ ایمان میں سے ایمان باللہ کی تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ آئ کے خطبہُ جمعہ میں بھی ارکان ایمان ہی جارا موضوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیا اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ آمین

دوسرا رکن

# فرشتوں پرایمان لانا

ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لا ناایمان کے ان چھ ارکان میں سے دوسرا رکن ہے جن کے بغیر بندے کا ایمان نہ تو درست ہوتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ معزز فرشتوں پر ایمان لا نا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب کے وجود کا یا ن میں سے بعض کے وجود کا انکار کرے تو وہ کا فر ہے اور کتاب وسنت اور اجماع امت کا مخالف ہے۔

ا ایمان بالملائكه سے كيامقصود ہے؟

اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ'' ملائکہ'' اللہ تعالیٰ کی ایک الیں مخلوق ہیں جسے اس نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرما نبرداری کرتے ہیں اور وہ انھیں جو تھم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ دن رات اس کی تنبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے ذرانہیں اکتاتے۔ان کی تعداد کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس نے ان کے ذمہ مختلف فتم کے فرائض سونپ رکھے ہیں۔

#### ﴿ عَنَ فَرَشْتُولِ بِرَامِيانِ لانْ عَي كَيفِيت

فرشنوں پر کما حقد ایمان لانے کے لیے دو امور ضروری ہیں:

(1) ان کے وجود کا اقرار کرنا اور اس بات پریقین رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فر مایا ہے۔ ان کا وجود حقیقی ہے اور ہمارا ان کو نہ دیکھ سکنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ کا کنات میں کتنی ہی ایسی عجیب وغریب مخلوقات ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن ہم نے انھیں دیکھانہیں۔ یہاں ہم فرشتوں کے وجود پر بعض دلائل ذکر کرتے ہیں:

(1) نبي أبرم مُنافِيمُ نے جبريل ماليا كواپني اصلي شكل ميں دومر بيد ويكھا۔

حضرت عبد الله بن مسعود وللفينيان فرمات بين كه «دَأَىٰ دَسُوْلُ الله الله عِبْرِيْلَ فِيْ صَوْدَتِهِ وَلَهُ سِتُوادَةِ جَنَاح، وَكُلُّ جَنَاح مِنْهَا قَدْ سَدَّ الأَفْقَ»

'' رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ) كو اپنی اصل شكل میں دیکھا۔ ان کے چھسو پر تھے اور ہر پر نے مشرق ومغرب كی پورى فضا (آسان كو) دُھانيا ہوا تھا۔'' اُنَ

(2) ای طرح بعض صحابہ فرائی نے بھی بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا جیسا کہ حدیثِ جریل میں حضرت عمر خرائی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جریل علیہ ایک آدمی کی شکل میں آئے جن کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی ساہ تھے، ان پرسفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی انھیں بیچات بھی نہ تھا۔ انھوں نے رسول اکرم محلی تھا سے ایمان ، اسلام ، احسان ، قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں سوالات کے ۔آپ شائی نے نہ انھیں جوابات ورید نہر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ مخلی نے بتایا کہ یہ حضرت جریل مائی تھے جو دین سکھلانے آئے تھے۔

وید ۔ پھر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ مخلی نے بتایا کہ یہ حضرت جریل مائی تھے جو دین سکھلانے آئے تھے۔

اور حضرت سعد رٹائی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں نبی کریم مخلی نے دائیں بائیں دو آدمی و یکھا۔ یعنی جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انھیں میں نے نہ اس سے پہلے بھی و یکھا تھا اور نہ بعد میں بھی و یکھا۔ یعنی حضرت جریل علی اور حضرت مرکائیل علی اللہ انہ انہا اور حضرت مرکائیل علی اللہ و تھا۔ انھیں میں نے نہ اس سے پہلے بھی و یکھا تھا اور نہ بعد میں بھی و یکھا۔ یعنی حضرت جریل علی اور حضرت مرکائیل علی اللہ و تھا۔ انھیں میں نے نہ اس سے پہلے بھی و یکھا تھا اور نہ بعد میں بھی و یکھا۔ یعنی حضرت جریل علی اللہ و حضرت مرکل علی اللہ و تھا۔ انھیں میں انہوں کے انہوں میں انہوں کے انہوں میں انہوں کے انہوں کی میں انہوں کی میں انہوں کیا علی انہوں کی انہوں کی میں انہوں کی انہوں کی میان میں انہوں کیا میں انہوں کی میں کی کہا تھا اور نہ بعد میں بھی و یکھا تھا اور دھرت مرکل علی انہوں کی میں انہوں کی میں انہوں کی میں کی کرائی کی کہ میں کی کرائی میں کی کرائی کی کہ میں کی کھی کے کہ کے کہ کرائی میں کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کہ کہ کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کے کہ کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائیں کی کرائی کرائی

اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام ڈیا گئی نے بھی حضرت جبریل ملیٹا کو انسانی شکل میں دیکھا تھا اور یہ فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے۔

(3) فرشتول کا جنگ بدر میں شریک ہونا

ارشاد بارى تعالى ٢ : ﴿ بَكَ انْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَانُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ لَهُ اللَّهُ مِن دُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَسْمَةِ اللَّهِ مِن

۞أخرجهاحمدفي المسندوذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: إسناده حسن: تفسير ابن كثير: 3.265/4. ۞صحيح رمسلم 8. ۞صحيح البخاري: 5862. '' کیوں نہیں! اگرتم صبر کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور (اگر) ڈیمن تم پر فورا چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے یانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔'' <sup>33</sup>

اور حضرت رفاعہ بن رافع الزرق والفؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیقا نی کریم طافی کے پاس آئے اور کہنے لگے: ((هَا تَعُدُونَ أَهْلَ بَدْدٍ فِيْكُمْ ؟))" اہلِ بدركا آپ كنزديك كيا مقام ہے؟" آپ طافی نے جواب دیا: ((هِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ))" وه مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں" (یا آپ طافی نے ای طرح كاكوكی اور كلمہ كہا۔) حضرت جبریل علیقانے كہا: ((وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ))" اور ای طرح وه فرشتے ہی سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شريک ہوئے سے۔" فقل ہیں جو جنگ بدر میں شريک ہوئے سے۔" فقال ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سے۔" فقال ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سے۔" فقال ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سے۔" فقال ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے سے۔"

2) ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آئھیں ای پر برقرار رکھنا۔ اور وہ بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آئھیں عزت وی ہے ، ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور آئھیں اپنا تقرب نصیب کیا ہے۔ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی وحی وغیرہ کے پیامبر اور قاصد ہیں۔ اوران میں اتن ہی طاقت ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے آئھیں عطا کی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسرول کے کسی نفع ونقصان کے ما لک نہیں۔ اس لیے کسی قسم کی عبادت کو ان کے لیے بجا لانا جائز نہیں، چہ جائیکہ آٹھیں اللہ تعالیٰ کی عفات سے متصف کیا جائے جیسا کہ عیسائیوں کا حضرت جریل علیا ان میں عقیدہ ہے۔

فرمان بارى تعالى م:﴿وَ قَالُوا اتَّخَالَ الوَّحُانُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرُمُونَ۞ بِامْرِهِ يَعْمَلُونَ۞﴾

''(مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن اولا ذوالا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب (فرشتے)اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔''<sup>(3)</sup> اور فرمایا: ﴿لاَّ یَعْصُوْنَ اللَّهُ مَا اللّٰہُ عَالَٰ اُنْ مَا بُؤْمَرُوْنَ ۞ ﴾

'' انھیں جو تھم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں۔''<sup>©</sup> فرشتوں کے بارہ میں بیرتھا اجمالی ایمان جو ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے۔ اور جہاں تک تفصیلی ایمان کا تعلق ہے تو وہ ان چیزوں پرمشمل ہے:

(1) ان کی پیدائش: الله تعالی نے فرشتوں کونور سے پیدا کیا ہے۔جیبا کہ اس نے جنوں کوآگ اور بنی آ دم کومٹی سے

العمرن 3:125. الصحيح البخاري: 3992. الأنبياء 27,26:21 التحريم 66:66.

پیدا کیا۔ اور ان کی پیدائش آ دم ملیا کی پیدائش سے قبل کی ہے۔

حضرت عاكشه وَ اللَّهُ عِيْنَ بَيانِ فرماتي بين كه رسول الله عَيْنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ نُوْدٍ ، وَخُلِقَ الْمُحَانُ مِنْ مَّارِج مِّنْ نَادٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُهُ » الْجَانُ مِنْ مَّارِج مِّنْ نَادٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُهُ »

'' فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو بھڑ کنے والے شعلے سے۔اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا( یعنی مٹی سے )۔''ا

(2) فرشتوں کی تعداد: فرشتے ایک الیی مخلوق ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ مَا يَعْلَمُهُ جُعُودَ دَيِّكَ إِلاَّهُو ﴾

''اور تیرے رب کے لشکرول کواس کے سوا کو کی نہیں جانتا۔''<sup>ک</sup>

اور حضرت ابوذر والتُونيان فرمات بين كدرسول الله طاليَّة في ارشاد فرمايا:

( إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ . أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبُع أَصَابِعَ إِلَّا وَ مَلَكُ وَاضِعٌ جَهُتَهُ سَاجِدًا لِلْهِ )

'' بِ شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں وہ چیز سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔آسان چرچرایا اور اسے بق ہے کہ وہ چرچرائے ( کیونکہ ) اس میں چار انگلیوں کے برابر کوئی الیی جگہنیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سحدہ ریز نہ ہو۔'' ﷺ

اور واقعة معراج ميں آپ علي في بيان فرمايا كه جب انھيں ساتويں آسان پر لے جايا گيا تو وہاں انھوں نے حضرت ايراجيم علي كو ديكھا كه وہ البيت المعموركي طرف فيك لگا كر بيٹے ہوئے ہيں۔اورالبيت المعمورك بارے ميں آپ علي نے فرمايا:

(( يَدْخُلُهُ فِيْ كُلِّ يَومٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ))

'' اس میں ہرروزستر ہزارفر شنے داخل ہوتے ہیں جو پھر کہی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے۔'' <sup>©</sup> اور حصنرت عبد اللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ سے روایت ہے که رسول اللہ ٹاٹٹیٹر نے فرمایا:

(رَبُوْتَى بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَخُرُدِنَهَا))

'' قیاست کے روز جہنم کو لا یا جائے گا ، اس کی ستر ہزار لگامیں ہونگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہو نگے

( ) صحيح مسلم: 2996. اللاثر 31:74. اجامع الترمذي: 2312. وحسنه الألباني. ( ) صحيح مسلم: 162.

جوائے تھینچ رہے ہوں گے۔''<sup>ا'</sup>

ان تمام احادیث سے ہمارے لیے واضح ہوجاتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کاعلم سوائے اللہ تعالٰی کے اس کے پاس نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی گنتی کوشار کیا۔

۔ فرشتوں کے نام: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ طالیا نے حدیث پاک میں جن فرشتوں کے نام ذکر

کیے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ان میں سے تین عظیم فرشتوں کے نام پیایں :

(1) حضرت جبریل علیلہ، انھیں جبرائیل بھی کہا جاتا ہے اور دہی روح القدس ہیں۔اور ان کے ذیعے انبیاء پیٹھ پر وق نازل کرنا تھا۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِيْدِيْكَ فَإِنَّةُ نَزَّكَ الْعَلَى قَلْبِكَ بِالَّذِنِ اللَّهِ ﴿ ا

''جو جریل کا دشمن ہواس ہے آپ کہدد بیجئے کہ انھول نے اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے دل پر پیغام باری اُتارا ہے''۔ (3)

﴿ عَضِرت مِيكَائِيلَ عَلِيلًا، أَحْمِيلِ مِيكَالَ بَعِي كَها جاتا ہے اوران كے ذمه بارش نازل كرنا ہے۔ وہ اسے وہاں نازل كرتے ، ہيں جہاں الله تعالیٰ حكم دیتا ہے۔

3) حضرت اسرافیل علیا، جن کے ذرمہ صور میں پھونکنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں ، جب آھیں حکم ملے گاتو وہ صور میں پھونکیں گے جس سے صور میں پھونکیں گے جس سے دنیاوی زندگی کی انتہاء ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس میں پھونکیں گے جس سے لوگ اٹھے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہول گے۔

حضرت ابوسعيد الخدرى والفي كابيان بى كدرسول الله مَاليَّيْنَ في ارشاد فرمايا:

« كَيْفَ أَنْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَرِنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمْعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ»

'' میں کیے آسودگی سے زندگی بسر کروں جبکہ سینگ والا (فرشته) سینگ اپنے منه میں لے چکا ہے اور وہ انتہائی توجہ کے ساتھ بیتکم سننے کے انتظار میں ہے کہ صور پھونکو، تاکہ وہ فورا اس پر عملدرآ مدکرے اور صور پھونکے۔''

یہ بات کو یا صحابہ کرام بھائی پر بھاری گذری ،جس پر نبی کریم علیہ کے ارشا وفر مایا:

((قُوْلُوا : حَسَٰبُنَا اللهُ وَنِعَمَ الْوَكِيْلُ ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا))

تم'' بیا کہو کہ جمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا۔'' 🕃

( صحيح مسلم: 2842. البقرة 97:2 جامع الترمذي: 2431. وصححه الألباني.

﴿ فَرَشْتُوں کی صفات: فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں اور ان کے حقیقی اجسام ہیں جوبعض صفات سے متصف ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فربایا ہے جوان کے بڑے بڑے اعمال کے شایان شان ہیں ، وہ اعمال جواللہ تعالی نے فرشتوں کے دو دو، ہیں ، وہ اعمال جواللہ تعالی نے فرشتوں کے دو دو، تین تین اور چار چار پر بنائے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں جیسا کہ رسول اللہ شکالی نے جریل ملیا کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ ، ان کے جوسو پر متھ اور ہر پر نے آسان کو ڈھانپ رکھا تھا۔

اورالند تعالى فرمات بين: ﴿ اَلْحَمْنُ بِلَهِ فَاطِرِ الشَّنَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَلِّكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ اَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَ ثُلْثَ وَرُبُعُ \* يَزِيْدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ \* إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو (ابتداء) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جو دو دو، تین تین ، چار چار چار پول والے فرشتوں کو اپنا پیغبر (قاصد) بنانے والا ہے۔ اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے اضافہ کرتا ہے۔'' ؟

تیسری سے کہ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔اور نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ چوتھی ہے کہ تمام فرشتے، ملک الموت سمیت قیامت کے دن نوت ہوجائیں گے۔ پھر انھیں ان اعمال کی ادائیگ کے لیے دوبارہ اٹھایا جائیگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپر دکر رکھے ہیں۔ پانچویں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف قسم کی عبادات بجالاتے ہیں مثلا دعا، تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خثیت ، محبت وغیرہ۔

> الله تعالی فرماتے ہیں: ﴿ یُسَیِّحُونَ النَّیْلَ وَالنَّهَارِ لَا یَفْتُرُوْنَ ۞﴾ ''وہ دن رات الله تعالیٰ کی شبیح بیان کرتے ہیں،ستی اور کی نہیں کرتے۔''<sup>©</sup>

# 🧯 فرشنوں کے فرائض 🕵

فرشة وه برى برى ومداريان نهات بين جوالله تعالى نهات بين :

(1) عرش كو الله ناه جيها كه الله تعالى كا فرمان عنه في الكّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدْدِ دَيِّهِمُ وَيُومُ نَوْنَ وَمِنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدْدِ دَيِّهِمُ وَيُومُ نَوْنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدْدِ دَيِّهِمُ وَيُومِنُ وَيَهُمْ وَمَنْ عَنْ اللّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَيُومِمُ مَنْ الْبَوْدِ وَ رَبّنَا وَ اَدْخِلُهُمْ جَنْتِ عَلْنَ إِلَيْنَ وَعَلْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِمُ وَ الْوَاجِهِمُ وَقَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِمُ وَ الْوَاجِهِمُ وَدُورُيَّتِهِمْ وَ الْفَورُونَ لِللّذِينُونَ الْحَرِيمُ وَهُولُونَ الْمَوْلِيمُ اللّهِ وَالْمَورِيمُ وَهُولُونَ الْمَالِقِيمُ وَ الْمُولِيمُ وَعَلْقُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِمُ وَ الْوَاجِهِمُ وَدُورُيَّتِهِمْ وَاللّهُ الْمُحَدِيمُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مُلْكِلُكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالّهُ اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَالَةُ اللّهُ وَلَالِهُ الللّهُ وَلَالِكُولُونَ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

'' جَوَ ( فرشتے ) عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے لرد ہیں ،سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح

@فاطر1:35. @الأنبياء 20:21.

کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ( اور کہتے ) ہیں : اے ہمارے رب! تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے ، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انھیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب نے بچا لے۔اے ہمارے رب! انھیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے آباؤ اجداد ، ان کی بیویوں اور ان کی اول بین انھیں بھی۔ بلا شہتو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ، نق

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ کئی فرشتے ایسے ہیں :وعرشِ اللی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔اور وہ اللہ رب العزت کی تبییات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں جنہوں نے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کی۔

2 بن آدم کے اعمال کولکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞

'' اورتم پرنگران ( فرشتے ) مقرر ہیں جومعزز ہیں ، اعمال لکھنے والے ہیں۔ جو کچھتم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔''<sup>(3)</sup>

اوراعمال كو لكھنے والے فرشتے دن اور رات كے الگ الگ ہيں ۔ جيبيا كدرسول الله تَالِيْتُمْ كا ارشاد ہے:

((يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ . وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْنَ؟ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِيْنَ؟ فَيَقُولُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ))

'' تم میں دن اور رات کے فرشتے باری بازی آتے ہیں۔ وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے او پر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گذاری ہوتی ہے۔ چنانچیان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں: ہم نے افسیں جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز بڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز بڑھ رہے تھے۔'، ق

الامت كے سلام كو نبی عليم تك پہنجانا۔ جيسا كدرسول الله عليم كا ارشاد كرامي ہے:

((إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيًّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي عَنْ أُمِّتِي السَّلاَمَ))

□ غافر 7:40, 8. ألإنفطار 10:82-12. (ق) صحيح البخاري: 3223,555، صحيح مسلم: 632.

'' بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور وہ مجھ تک میری امت کا '''

سلام پہنچاتے ہیں۔

(٩) بني آدم كي حفاظت كرنا

الله تعالى فرمات بين:

﴿لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنْ بَيْنِ يَكِينِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾

'' ہر شخص کے آگے اور چیچھے اللہ کے مقرر کردہ مگران ( فرشتے ) ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔''<sup>(3)</sup>

[5] رحم ما در میں انسان میں روح پھونکنا، اس کا رزق عمل، بدیختی اور سعادت مندی لکھنا۔

حصرت حديقة بن أسيد الغفارى والفيابيان كرتے بين كدرسول الله مالفيل في ارشاد فرمايا:

(إِذَا مَرَ بِالنُّطُفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً ، بَعَثَ الله إِلَيُهَا مَلَكًا ، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا ، وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ، ثُمَّ قَال : يَا رَبِّ ! أَذَكَرٌ أَمْ أُنْى ؟ فَيَقْضِىٰ رَبُّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ ! أَجَلُه ؟ فَيَقُولُ رَبِّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَجَلُه ؟ فَيَقُولُ رَبِّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ الْمُلَكُ بِالصَّحيْفَةِ فِي يَقُونُ : يَا رَبِّ ! رِزْقُهُ ؟ فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمُلَكُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ الْمُلَكُ بِالصَّحيْفَةِ فِي يَدُونُ . ثَلَمَ يَخُرُجُ الْمُلَكُ بِالصَّحيْفَةِ فِي اللهِ عَلَى مَا أُمِرَ وَلاَ يَنْقُصُ ))

" جب (رحم مادر میں) نطفہ پر بیالیس راتیں گذر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی شکل وصورت بناتا ہے ادر اس کے کان ، آنکھیں ، جلد ، گوشت اور بڈیاں بناتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے:

اے میرے رب! مرد یا عورت ؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! اس کی عمر کتنی ہوگی ؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! اس کا رزق کتنا ہوگا ؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ صحیفہ لے کرنگل جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کی بیشی نہیں کرتا۔' ، (3)

اسی طرح حضرت عبد الله بن مسعود رقاشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقیم (جو که الصادق المصدوق ہیں ) نے ارشاد فرمایا:

" بے شکتم میں سے ہر مخص کی پیدائش اس کی مال کے پیٹ میں چالیس دن تک (بصورتِ نطفہ) جمع کی جاتی

٠ سنن النسائي: 1282 ابن حبان: 914. وصححه الألباني. ١٤ الرعد 11:13 صحيح مسلم: 2645.

ہے۔ پھر اتنا ہی عرصہ وہ خونِ بستہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اتی ہی مدت وہ گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں رہتا ہے۔ اس کا عراکہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھوکھٹا ہے۔ اور اسے چار کلمات کے لکھنے کا تھم ویا جاتا ہے : اس کا رزق ، اس کی موت ، اس کا عمل اور کیا یہ نیک بخت ہوگا یا بہ بخت۔ اس کے بعد نبی کریم شاھیج نے ارشاد فرمایا : (هَوَاللّٰهِ کُلُو اللّٰهُ عَدُرُهُ اللّٰهُ الْجَدَّةِ حَتَّى مَا یَکُونُ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا إِلاَّ فِرَاعٌ ، فَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ ا ، وَإِنَّ أَحَدَکُهُ لَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ ا ، وَإِنَّ أَحَدَکُهُ لَیعَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ ا ، وَإِنَّ أَحَدَکُهُ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ ا ، وَاِنَّ أَحَدَکُهُ لِیَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ اللَّالِ فَیدَ فَی مُلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَدَلُهُ وَبَیْنَهَا إِلاَّ فِرَاعٌ ، فَیَسْیوقُ عَلَیٰهِ الْکِتَابُ ، فَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَمَلُ فِعَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَیدَ خُلُهُ ا ، وَانَّ أَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَمَلُ فَوَیدُ بَیْنَا اللّٰلِ فِی مِنْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ فَی مَلْ کُونُ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا إِلاَّ فِرَاعٌ ، فَیَسْیوقُ عَلَیٰهِ الْکِتَابُ ، فَیَعْمِلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَورَاعُ فَی مَا اللّٰمِ اللّٰمِ فَی اللّٰمِ بَنِی اللّٰمِ اللّٰمِ بَعْمَ مِی کہ اس کے اور وہ جنم میں جا ایک کہ اس کے اور وہ جنم کے میل کرتا ہے اور ہم میں جا اس کے اور جنم کے میل کرتا ہے اور وہ جنم میں جا ا ہے ، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے ، پھر وہ ایمل جنت کا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں جا اس ہے ، ' نَانَ جا ہے ' ' نَانَ ہُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ بَالْمِ بِ اللّٰمِ بَالْمُ ہُمْ مَا مُنْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمَ اللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ بَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بِنَا ہُمَا اللّٰمَ اللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمُ بَاللّٰمُ بَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ بَاللّٰمِ بَاللّٰمُ اللّٰمِ بَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ بَاللّٰمُ اللّٰمِ بَاللَٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

(6) موت کے وقت بنی آ دم کی ارواح کوقبض کرنا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞﴾

'' اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران ( فرشتے ) بھیجتا ہے ،حتی کہ جب تم میں ہے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور وہ (اپنے کام میں ) ذرہ بھرکوتا ہی نہیں کرتے۔'' ﷺ

نیز فرمایا: ﴿ وَ لَوْ تَزَى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي غَمَارِتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَيِّكَةُ بَاسِطُوْاَ اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْاَ اَنْفُسَكُمْ ﴾ ''اور اگرآپ اس وقت دیکھیں جب کہ بیظالم لوگ موت کی تختیوں میں ہوں کے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں تکالو۔'' ﴿

﴿ فَهِرِ مِينِ لُولُونِ سِيهِ سُوالَ وجوابِ كرنا اوراس يرمرتب ونيوالي جزايا سزا دينا\_

(ھ)جہنم کے خازن

ارشاد بارى تعالى ٢: ﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّادِ لِخَوْرَةِ جَهَلَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا صِّنَ الْعَذَابِ ٥ قَالُوْآ

٠ صحيح البخاري: 3208، صحيح مسلم: 2643. ١٤ الأنعام 61:6. ١٤ الأنعام 93:6.

آو کُفر تَکُ تَاٰتِیکُمْدُ رُسُلکُمُدُ بِالْبِیّنْتِ عَالُوْا بَلْ قَ لُوْافَادْ عُوْا ﴿ وَمَادُ عَوْا الْكُفِرِيْنَ اِلاَّ فِي صَلَا ﴾

'' اور جولوگ جہنم میں ہو نگے وہ جہنم کے محافظوں ہے کہیں گے: اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو

ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کردے۔ وہ کہیں گے: کیا تمہارے پاس رسول واضح دلاک لے کرنہیں آئے

تھے؟ جہنمی کہیں گے: کیوں نہیں (ضرور آئے تھے۔) تو وہ کہیں گے: پھرتم خود پکارو اور کافروں کی پکار تو
ضائع ہوجانے والی ہے۔' '<sup>13</sup>

نيز فرمايا: ﴿ وَنَادَوْا يَلِيكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ اِلْكُمْ لِمُكِثُّونَ ۞ ﴿

"وہ پکاریں گے: اے مالک! (داروغہ جہنم کا نام) تمہارا رب ہمارا کام تمام کردے (تواچھاہے) وہ کیے گا: تم ہمیشہ ہمیں رہوگے۔" گا: تم ہمیشہ ہمیں رہوگے۔"

برا دران اسلام! ہم نے فرشتوں کے بعض فرائض کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے اور بھی کئی فرائض ہیں جنھیں وہ سرانجام دیتے ہیں۔آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ وہ ہمیں فرشتوں پرسچا اور حقیقی ایمان نصیب کرے۔

#### دوسرا بنطبه کړی

حضرات محترم! آیئے اب ارکانِ ایمان میں سے تیسرے رکن ( ایمان بالکتب ) کے بارے میں کچھ گذارشات ساعت فرمائے۔

تيسرائين

# کتابول پرایمان لانا

الله تعالی نے انبیاء ﷺ پرجو کتابیں نازل کیں ان پرایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے تیسرارکن ہے۔
اور کتابوں پرایمان لانے سے مقصود یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ الله تعالی نے پچھے کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں جو کہ اس کا تقیقی کلام ہیں اور غیر مخلوق ہیں ، ان میں نور ہے اور وہ باعث بدایت ہیں۔ اور ان میں جو پچھ ہے اس کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ان کی تعداد کاعلم صرف الله تعالی کو ہے۔ اور جو شخص ان کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے وہ کا فرہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں:﴿ يَاكِنُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوٓا اَمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَوَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي َ ٱنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُوْ بِاللهِ وَمَلَّيِكَتِهِ وَ كُتُيِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدُ صَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا ۞

□ غافر 49:40-50.50 الزخرف 77:43.

''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول ( ﷺ) پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں۔ اورجس مخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کیا وہ دور کی گراہی میں جا پڑا۔''<sup>©</sup>

### کتابیں نازل کرنے کی حکمت 💨

الله تعالى نے اپنى كتابيں متعدد حكمتوں كے بيش نظر نازل فرمائيں۔

پہلی حکمت : آسانی کتابیں مخلوق کے لیے باعث رحمت وہدایت ہیں۔جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ ذٰلِكَ الْكِتْتُ لِا رَبْتَ ۚ وَهٰهِ ۚ هُدًّى لِلْمُتَوَقِيْنَ ۞ ﴾

ع م م الروس من الموقع الموقع

نيز فرمايا: ﴿ شَهُورُ رَمَضَانَ انَّذِي كَا مُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلْي وَالْفُرْقَانِ ﴾

'' وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا جولوگوں کے لیے باعث بدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور (حق و باطل کے درمیان ) فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔'' '<sup>دی</sup>

دوسری حکمت: آسانی کتابیں بندوں کے لیے دنیا وآخرت کی سعادت کی ضامن ہیں۔ان کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے ایک نظام زندگی اور دستور حیات ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ لَقَدُ ٱرْسَدُنَا ٱرْسُدُنَا بِالْبَهِیْنَاتِ وَ ٱنْزَلْنَا

مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

''یقینا ہم نے اپنے پیغیروں کو واضح دلائل دے کرمبوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتاب اور تراز و کو نازل کیا تا کہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔'' (9)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت ذکر فرمائی ہے اور وہ میہ ہے کہ تا کہ لوگ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کوئی کسی پرظلم نہ کر سکے۔

تیسری حکمت: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اس لیے نازل فرمائیں کہ تاکہ اس کے بندے اپنے تمام مسائل میں انھیں اور ہرمئلہ میں ان کی طرف رجوع کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ 'ثَنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ الْخِيرِ اللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِ اللهِ وَالْمُورِ الْخِيرِ اللهِ وَالْمِيرِ اللهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّوْمِ اللَّهُ وَاللَّالَيْوَمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمِلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ وَال

Oالنساء:4:136:4 في البقرة 3.2:2 البقرة 185:25. الحديد 25:57 .

''' پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگرتم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں بھلائی ہے اور انجام کے استبار سے یہی اچھا ہے۔'' یہی وجہ ہے کہ عرفات میں خطبۂ ججۃ الوداع کے دوران رسول اللہ مُؤیٹیٹم نے اپنی امت کوتلقین فر مائی کہ وہ کتاب اللہ (قرآن مجید) کومضبوطی سے تھام لے ، اس طرح وہ بھی گراہ نہیں ہوگی۔ارشاد فرمایا:

((.... وَقَدْ تَرَكُتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا العَدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ الله))

''اور ( جان لو ) میں تم میں ایک ایسی چیز حجوڑ کر جار ما ہول جسے تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے کتاب اللہ .....' (3)

للزاہم پرلازم ہے کہ ہم قرآن مجید کوسیصیں ، پڑھیں اس میں غور وفکر کریں اوراس پرممل کریں۔

چۇقى عَمَت : كَتَامِيْن نازل كرنے كى چۇقى عَمَتْ يەن كەلوگ ان كۆرىيى نىھلے كرىكىس جىيا كەللەتغالى كا فرمان ہے: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِلَةً \* فَبَعَثَ اللّهُ الذَّهِ إِنْ مُبَشِّدِيْنَ وَمُنْذِهِ بِيْنَ \* وَ ٱنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْ افِيْهِ ﴾

''دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشجریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر مجوث فرما یا اور ان کے ساتھ سچی کتا ہیں نازل فرمائیں تا کہ لوگوں کے ہرائتلافی امر کا فیصلہ ہوجائے۔'' آڈ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کا فیصلہ قرآن مجید کے ذریعے کریں اور تمام متنازعہ امور میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور کتاب اللہ جو فیصلہ کردے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے کہلے دل سے تسلیم کرلیں۔

بِإِنْ بِهِ أِن حَكمت: بِإِنْ جِي صَكمت بي ہے كه رسول عَبْدُ أَنَ انقال كے بحد الله كا دين ان كتابوں كے ذريع محفوظ رہے۔ اى ليے رسول الله عَلَيْمُ أَن فَضِلُوا بَعَدَهُمَا : كِتَابَ الله وَسَنَّانَيْ، وَلَنْ يَتَفَرُّهَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ »

'' میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ ان کے بعد (یعنی اگرتم نے آئیس مضبوطی سے تھام لیا تو) بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ایک ہے کتاب اللہ (قرآن مجید) اور دوسری ہے میری سنت۔ اور یہ دونوں بھی جدا جدا نہیں ہونگی یہاں تک کہ حوض پر میرے یاس آئیں گی۔''

چیٹی حکمت: چھٹی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت کے طور پر فائم رہیں ، تا کہ کو کی شخص یہ نہ کہہ

(1) النساء: £9:31 صحيح مسلم: 1218. البقرة 2: 213. المصيح الجامع: 2973.

سے کہ میرے پاس تو کوئی نفیحت کرنے والا آیا ہی نہ تھا۔ اور چونکہ کتاب اللہ ( قرآن مجید ) موجود اور بفضل اللہ محفوظ وامون ہے اس لیے بید اللہ تعالیٰ کی جمت کے طور پر قائم ہے اور داجب الا تباع ہے۔

جیسا کہ اللہ رب العزت کا فر مان ہے: ﴿ إِنَّيْعُوْا مَاۤ أَنْزِلَ النَّيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَبِعُوا مِنْ دُوْنِيَةَ اَوْلِيَآ ﴾ ''تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو جوتمهارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوچیوڑ کردوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔'' أَنْ

اور فرما يا: ﴿ وَهَنَا كِتُبُّ ٱنْزَلْنَهُ صَابَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُوحَمُونَ ﴾

"اور بیایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی برکت والی ہے۔ البذاتم اس کی پیردی کرو اور ڈرتے رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔"(3)

### آسانی کتابیں 🗽

آسانی کتب جن کا ذکر قرآن وحدیث میں وارد ہے وہ میں:

ا زبور: بیروہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت واؤد ملائ پر نازل فرمایا۔ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے لیکن اس پر پر جسے اللہ تعالی نے حضرت و وور پیٹا پر نازل فرمایا ،وہ زبور قطعی طور پر نہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔اللہ رب العزت کا ارشادہے: ﴿ وَ اَتَّذِیْنَا دَاؤْدَ زَنُوْدًا ﴾

"اور ہم نے داؤد ( عَلِيثًا) كوز بور عطا فرمائى۔"

2) ابراہیم وموئی علیام کے صحیفے: یہ وہ صحیفے ہیں جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیا اور حضرت موئی علیا کو عطا فرمائے تھے۔ یہتمام صحیفے مفقود ہیں اوران کے بارے میں سی کو کچھ معلوم نہیں ۔

ارشاد بارى تعالى ہے:﴿ اَمْ لَمْ يُنَبَّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾ وَ إِبَرْهِيْمَ الَّذِي وَ فَيْ الَّا تَرَدُ وَالِاَقَا وِلْاَدَةً وِلْاَ أَخْدَى ﴿ وَ إِبَرْهِيْمَ الَّذِي وَفَى ﴾ وَ اَنْ لَيْنَ لِلْانْسَانِ الْاَمَاسِلَى ﴾ وَ اَنْ سَعْمَا مُسَوْفَ يُرى ثُمَّ لَاجْزَاءَ الْاَفْقُ ﴾

'' کیا اس چیز کی خبرنہیں دئی گئی جوموی (علیلہ) اور ونادار ابراہیم (علیلہ) کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وئی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائیگی پھراسے پورا بورا بدلہ دیا جائیگا۔'' آگ

اور فرما يا: ﴿ بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْمَيُودَّ النَّانُيَا ﴾ وَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ ۚ آَبُقَ ۞ إِنَّ لَمِنَا لَغِي الصَّحُفِ الْأُولِ ۞ صُحُفِ إِبُوهِيمُهُ وَ مُولِي ﴾

الأعراف3:7 في الأنعام 155:6. فالنساء 163:46. النجم 36:53 - 41-

''لیکن تم تو دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہوحالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے۔البتہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں ہیں (یعنی)موٹی (طیفا)اورابراہیم (طیفا) کے صحیفوں میں۔'' آ

(3) تورات: یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے حضرت موکی ملیٹہ پر نازل فرمایا اور اسے باعث نور وہدایت بنایا۔ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء ٹیٹیلٹا اور ان کے علاء فیصلے فرماتے تھے۔

اس تورات پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مولیٰ طلِقا پر نازل فرمایا تھا نہ کہ اس محرف شدہ تورات پر جو اہل کتاب کے باس موجود ہے۔

الله تعالى فرمات على : ﴿ إِنَّا آنُوْلُنَا التَّوْرُاتَ فِيهَا هُدَّى وَ نُوْرٌ ۚ يَكُكُمُ بِهَا التَّبِينُونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُواْ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّالِيَنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ ﴾

''بل شبہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ونور ہے۔ ای تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار انہیا ، (بینیل) ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور خدا پرست اور علاء بھی ( ای تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے ) کیونکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا تھم دیا گیا تھا۔'' تھے

(4) انجیل: یا اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ پر نازل فرمایا۔ وہ پہلی آسانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف اس انجیل پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح اصواوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ پر نازل فرمایا تھا نہ کہ اس تحریف شدہ انجیل پر جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ وَفَقَیْنَا عَلَیٰ اَقَارِهِمْ بِعِیْسَی این مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَک یُهِ مِنَ اللَّهُ وَلَا تَیْنَا عَلَیٰ اللَّهُ وَلَا تَیْنَا عَلَیٰ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ

"اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم طلیا کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔اور ہم نے انھیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ پر ہیز گاروں کے لیے سراسر ہدایت وضیحت تھی۔" ق

یا د رہے کہ تورات وانجیل میں دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ جمارے نبی حضرت محمد طَافِیْنِم کی رسالت کی بشارت مجھی موجہ دتھی۔حسیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ اَنَذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَرِّيِّ الَّذِيْنَ يَجِمُ وْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ وَالْإِنْجِيْلِ ۗ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعُرُوْفِ وَ يَنْهُهُمْ عَنِ الْمُثْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ نَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

الأعلى 16:87-19. المائدة 2.44 المائدة 6:54.

اِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلِ الَّذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾

''جولوگ ایسے رسول ، نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اسٹیٹی پنے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ اسٹیٹی پنی اور برمی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وہ انھیں نیک باتوں کا عکم دیتے ہیں اور برمی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر جو بو جھاور طوق سے ان کو دور کرتے ہیں۔'' (3) قر آن کریم: یہ اللہ تعالی کا وہ کلام پاک ہے جے اس نے خاتم اسٹین حضرت محمد سٹیٹیٹ پر نازل فرمایا۔ اور بہ نازل کردہ آسانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ اَنُوَلْنَاۤ اِلِيُكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَكِنَ يَدَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ مِنَاۤ اَنُوۡلَ اللهُ ﴾

''اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے سعاملات میں اس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ سے ہے۔' ®

کیکن یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بناء پر قرآن مجید کو سابقہ تمام کتابوں پر امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ وہ متعدد امور ہیں جن میں سے چندایک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔

🖰 قرآن مجیدا پنے الفاظ ومعانی میں اور کونی علمی حقائق میں معجزانہ حیثیت کا حامل ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ قُلْ نَيْنِ اجْتَبَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اَنْ يَاْتُوْا بِمِثْلِ لَهٰ الْقُوْانِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْبِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ۞ ﴾

'' آپ کہہ دیجئے! اگر جن وانس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائمیں تو نہ لاسکیں گے ، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔'' ق

﴿ قَرْ آن مجید آسانی کتابوں میں ہے آخری کتاب ہے۔ اس کے نزول کے ساتھ ہی کتابوں کے نزول کا سلسلہ ختم کر د ما گیا جیبیا کہ ہمارے نی محمد مُثانِیمًا کے آنے کے بعد رسالت کے درواز ہ کو بند کر دیا گیا۔

③ الله تعالیٰ نے ہرفتم کی تحریف ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے جبکہ دوسری کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے اور اس لیے ان میں تحریف واقع ہو چکی ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

الأعراف7:157. (3) المائدة 3:48: (3) الإسراء 88:17.

'' 'ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔''

(4) قرآن مجیدسابقه کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔

ار شاد بارى تعالى ہے:﴿ مَا كَانَ حَدِيْقًا يُّفْتَرَى وَ لَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْدِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هَدَّى وَ لَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْدِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هَدُّى وَ لَكِنْ تَصْدُونَ كَانَ مَعْدُونَ وَ هُو مُنُونَ ﴾

''پیقر آن جموٹی اور بنی بنائی بات نہیں بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔

اور یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت ورحمت ہے۔''

﴿ قَ وَ آن جمید سابقہ تمام کتب کا نائخ ہے۔ لہٰذاقر آن جمید کے نزول کے بعد اب یہ درست نہیں کہ کوئی اس سے پہلی کتب بیں ہے کسی کتاب سے احکام الٰہی اخذ کرے۔ بنی وجہ ہے کہ جب رسول اگرم ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب بھٹٹ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تورات کے پھھ اور اق جی تو آپ شائیل کے چہرہ انور پر نارائسگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ نے فرمایا: ﴿ وَ الله لَوْ کَانَ مُوسَى حَیثًا بَیْنَ أَظُہُرِکُم مَا حَلُ لَهُ إِلَّا أَن یَتَبِعَنِی ﴾

ذاللہ کی قسم! اگر موسی علیلا تمھارے درمیان زندہ موجود ہوتے تو ان کے لیے سوائے میری اتباع کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔' ﴿ لَا يَعْنَ وَ مَعِی مِیری اور میرے او پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہی کی اتباع کرتے اور کئی اس کے شرعی احکام اخذ کرتے۔

اس کا مطالعہ کرکے اس سے شرعی احکام اخذ کرتے۔

حضرات محترم! یہ اور ان کے علاوہ دوسری کئی خصوصیات کی بناء پر قرآن مجید دیگر آ مانی کتابول سے ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم الثان کتاب کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق دے۔ ارکان ایمان میں سے بقیہ ارکان کی تفصیلات کے متعلق ہم ان شاء اللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور آئی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔

①الحجر 15:9:2 يوسف1:111 . أخرجه الدارمي وأحمد وغيرهما بسندحسن.



## اہم عناصر خطبہ ہے ،

(1) يمان بالرسل (2) ايمان باليوم الآخر (3) ايمان بالقدر

#### پہلا خطبہ

برادران اسلام! گذشتہ دوخطباتِ جمعہ میں ہم ایمان کی اہمیت وفضیلت کے علاوہ ارکانِ ایمان میں سے تین ارکان (ایمان بالله، ایمان بالملائکة، ایمان بالکتب) کوتفصیلا بیان کر چکے ہیں۔ آج کے خطبۂ جمعہ میں ان شاء الله تعالیٰ ای موضوع کوکمل کریں گے۔ الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں سے اور تقیقی ایمان نصیب فرمائے۔

### چوتھا رکن

# رسولول پر ایمان لا نا

آن رسولوں پر ایمان لانے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغامات واحکامات پہنچانے کے لیے جن انبیاء ورسل بین کو منتخب فر ما یا ان کی تصدیق کی جائے۔ اور ان کے متعلق پختہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف جو کچھ نازل فر ما یا انھوں نے اسے مخلوق تک واضح طور پر پہنچا دیا ، اس میں نہ تو انھوں نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا۔ اور انھوں نے اس امانت کو ادا کر دیا جو اللہ تعالی نے انھیں سونی تھی۔ انھوں نے امت کی خیرخواہی کی اور چھپایا۔ اور انھوں نے اس امانت کی فران کر دیا ۔ ان کی فرمانبراری کی وہ ہدایت یاب ہوا اور جس نے ان کی نافر مانی کی وہ گراہ ہوا۔ اور اللہ تعالی نے انبیا ، ورسل پہلے میں سے جن کے نام ہمارے لیے ذکر کیے ہیں ان پر اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔

# 🕏 حقیقت نبوت کیا ہے؟ 🏖

خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی شریعت کو پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی اپنے

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْإِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ" إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ كَبَصِيْرٌ ﴾

معنی میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا رکھنے والا ہے۔''(1)

یہ بات ذہن میں رہے کہ نبوت وہبی (عطائی) ہوتی ہے کسی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسے کثرت عبادت سے ماصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ ہی یہ نبی کے اختیار یا طلب کرنے سے ملتی ہے۔ بلکہ بیتو در حقیقت ایک انتخاب ہے جو کہ صرف اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشادہ: ﴿ اَللّٰهُ يَجْتَبِنَ اللّٰهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهْدِئَ اللّٰهِ مَنْ يُنْذِيْبُ ﴾ ''الله تعالیٰ جے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرنا ہے۔''<sup>©</sup>

# 🧘 رسولوں کی بعثت میں کیا حکمت ہے؟

الله تعالى نے رسولوں كومختلف حكمتوں كے پیش نظر مبعوث فرمایا:

پہلی حکمت: انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پرلگانا۔ مخلوق کی غلامی کا طوق اتار کر عبادتِ رب العباد کی آزادی عطا کرنا۔ اوراس عظیم مقصد کی یادد ہانی کروانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَقَلُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ زَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوااللَّهَ وَاجْنَنِبُواالطَّاغُوتَ ﴾

''اور یقینا ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو)صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے سواتمام باطل معبودوں سے بچو۔'' 3

دوسري حکمت: لوگوں پر ججت قائم کرنا۔

باری تعالی کا فرمان ہے:

① الحج 25:22. الشورى 13:42. (أَالنحل 36:16.

﴿ رُسُلًا مُُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً البَّنَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا عَلَى اللهِ عُجَّةً البَّنَانِ فَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا عَكِيلِيَّانَ ﴾ حَكِيْبًانَ ﴾

''ہم نے انھیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے تاکه رسولوں کو بھیجنے کے بعدلوگوں کی اللہ تعالی پر کوئی حجت نہ رہ جائے۔اللہ تعالی بڑا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالی برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ بِرا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ بِرا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ الله تعالیٰ برا غالب اور برا با حکمت ہے۔' ﴿ اللّٰ اللّٰ

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انبیاء ورسل پیہ امت کو برائی سے ڈراکر، ان کی خیر و بھلائی کی طرف را جہمائی کرے اور ان کو ثواب کی بشارت دے کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے اور اللہ تعالی کی حجت لوگوں پر قائم کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے بلکہ محض اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اس کا حکم بجالاتے تھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلْآاللَّهُ اَوَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيْبِيَّا ۞ ﴿ إِنَّذِينَ يُبَيِّيا لَا يَعْفَوْنَ اَحَدًا اللَّالَةِ اللَّهِ عَلَى مِي سے دُرتے تھے اور الله تعالیٰ علی سے دُرتے تھے اور الله تعالیٰ سے اسلامی سے نہ دُرتے تھے اور الله تعالیٰ حیاب لینے کے لیے کافی ہے۔' ﴿ اَلَٰ عَلَیْ مَالِمُ لَیْنَا کُلُونَا ہِمَالِیْ مَالِمُونَا لِیْنَا کُلُونَا ہِمَالِیْ اللّٰہِ اللّٰهُ عَلَیْ کُلُونَا ہِمَالِیْ مَالِمُونَا لَا مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

تیسری حکمت : بعض غیبی امور کو بیان کرنا جن کا ادراک لوگ اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے۔مثلا اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات ، فرشتے ، قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے امور ، روز قیامت ، حساب وکتاب ، جنت ودوزر ؓ وغیرہ۔

# چۇھى ھىمت :عملى نمونە پیش كرنا 🌋

رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد بیرتھا کہ وہ وحی الہی پرعمل کر کے لوگوں کے سامنے دین کی وضاحت کریں اور انھیں زندگی گذارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کریں۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ أَنْزَلْنَا اللِّيكَ اللِّهِ كُلِّر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِ هَ وَ لَعَلَّهُ هُ يَتَفَكَّرُونَ ٥ ﴾

''اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (کتاب) کو اتارا تا کہ لوگوں کی طرف جو پچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور وفکر کریں۔'' فق

اس طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ أُولِلِّكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ لَهُمُ اقْتَابِهُ ﴾

'' یمی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لہٰدا آپ بھی آٹھی کے راستے کی پیروی سیجئے۔''<sup>©</sup> ای طرح فرمایا:﴿ لَقَالُ کَانَ لَکُمْ فِیْهِمْدُ ٱللَّوَةُ حَسَنَةٌ ﴾

م النساء 165:34. الأحزاب 39:33 النحل 44:16 ألا تعام 90:6.

''یفنینا تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔''

یا نچویں حکمت: لوگوں کے نفوس کی اصلاح اوران کا تزکیه کرنا۔

بارى تعالى كا فرمان ہے:﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَصِّيْنَ رَسُولًا هِنْهُدُ يَتُلُواْ عَنَيْهِمُ الِيَّهِ وَ يُزَكِّيْهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُواْمِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلِلِ مُّبِيْنِ ﴾

''وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انھی میں سے ایک رسول جھیجا جو انھیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ اگر چیدوہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔'' '' اور حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم ٹاکٹیٹا نے ارشا دفر مابا:

((إِنَّهَا بُعِثْتُ لِأَنَمِهَ مَكَادِمَ الْأَخْلاَقِ))''میں یقینا ایتھے اور یا کیزہ اخلاق کی تحمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔''

# 🗳 تمام انبیاء کا دین اسلام ہے 😜

تمام انبیاء ورسل میلی کا دین وین اسلام ہے۔

ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلامُ ﴾

'' بے شک اللہ تعالی کے نزویک پیندیدہ دین اسلام ہی ہے۔'' آف جب اللہ کے نز دیک پیندیدہ دین' دین اسلام ہے ہوتاں سے تو اس منے انبیاء ورسل میلی کو بھی اس دین کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا۔

تمام انبیاء ﷺ ایک الله کی عبادت کی طرف بلاتے اور غیر الله کی عبادت کوجپورٹ نے کی تلقین کرتے رہے، اگر چہان کی شریعتیں اور احکام مختلف مصلیکن وہ سب کے سب ایک اساس و بنیاد پر متفق مصے اور وہ ہے تو حید۔

حضرت ابو ہریرہ والله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طابق نے ارشاد فرمایا:

((اَلَانْبِبَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْهُمْ وَاحِدٌ)

یعن " نمام انبیاء آپس میں علاقی بھائی ہیں (جن کا باپ ایک ہے اور) مائیں الگ الگ ہیں۔ اور ان سب کا دین ایک ہے۔ اور ان سب کا دین ایک ہے۔ اور ان سب کا

# 🥏 تمام رسول بشر ہیں اور انھیں علم غیب بھی نہیں ہے

علم غیب الله تعالی کی خصوصیات میں سے ہے نہ کہ انبیاء بیٹ کی صفات میں سے۔ اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں

اللمتحنة 60: 6. الجمعة 2:26. اأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى: 318/10، واحمد بلفظ "صَالِحَ الاُخْلَقِ" 18:4 وصححه الاَلباني في الصحيحة : 54 وصحيح الجامع : 2394. اَلَاعمر ان 19:3. اَلْمُخْلَقِ" 14:4 وصحيح مسلم: 2365.

کی طرح انسان ہی تھے۔ وہ کھاتے پیتے بھی تھے۔ شاد ن بھی کرتے تھے۔ سوتے بھی تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے اور وہ تھکاو ہے بھی محسوس کرتے تھے۔ اور اُٹھیں بھی انسانوں کی طرح خوثی وغمی، مشقت وآسانی اور ہشاش وبشاش ہونا جیسے عوارض لائق ہوتے تھے۔

الله تعالى كا فرمان جِن ﴿ مَا ٓ آَيَسَلْمَنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُنْسَلِينَ الآَ اِنْهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَهْشُوْنَ فِي الْكَسْوَاقِ ﴾

''اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا نہی کھاتے تصاور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔'' ''' اور فر مایا: ﴿ وَ لَقَدُ ٱنْسَانُونَا مُنْكَ أَدُّ مِنْ فَالْمَكَ وَ حَعَلْمُنَا لَهُونِهِ ٱلْأَدَّا جَا وَ ذُرْبَّلَةً ﴾

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْهِدُ كَلْ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿ إِلاَ مَنِ الْكَفَى مِنْ تَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ اَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۞ ﴾

'' وہی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پیند کر لے لیکن اس کے بھی آ گے بیٹھیے پہرے دارمقرر کر دیتا ہے۔'' ''

النبياء ورسل مينيل مبليغ رسالت مين معصوم موت، بين المدين

اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ کے لیے کا کنات میں سے افضل اور پیدائش اور اخلاقی اعتبار سے اکمل انسانوں کا انتخاب کیا۔ اور انھیں کبیرہ گنا ہوں سے معصوم اور عیوب ونقائص سے مبرا بنایا تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچا کیں۔ لہذاوہ با تفاق امت تبلیغ دین میں معسوم ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ يَا يُنْهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَنَ اُنْزِلَ لِلْيُكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَ اِنْ لَّمُ تَفْعَلُ فَهَا بَلَغْتَ رِسَالَنَكُ ۖ وَاللّٰهُ ۗ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي ﴿ قَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴾ ﴿

''اے رسول! جو پچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے آپ پہنچا و بیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادانہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی اوگوں سے بچا تا ہے۔'' ''

(1) الفرقان20:25. (2) الرعد38:13. (3) الجن26,27:72. 4 المائدة 67:56.

اور جب بھی کسی نبی سے کوئی معمولی غلطی سرزد ہوئی ،جس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتاتھا ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے بیان فرمادیا اور اس نے اس سے فوراً توبہ کرلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلیا۔ چنانچہ وہ معمولی غلطیاں ایسے ہوگئیں کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔

# 🕏 انبیاء ورسل عینه کی تعداد 🌊

انبیاء اینها کی تعداد ایک لا کھ اور چوبیس ہزار ہے۔ان میں سے رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر وانتیا ہیاں کرتے ہیں کہ انھوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول؟ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟

تونى اكرم طَيْمَ فَ ارتاد فرمايا: «مِانَهُ أَلْفِ وَأَرْبَعَهُ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا ، اَلزُسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُمِانَةٍ خَمْسَةَ عَشَر»

''ان کی تعداد ایک لا کھ اور چوہیں ہزار ہے۔ان میں سے نین سو پندرہ رسول تھے۔'' 🏵

اس صدیث مبارک میں انبیائے کرام ﷺ کی تعداد ایک لاکھ چومیں ہزار ذکر کی گئی ہے اور ان میں سے 15 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوہ رسل تھے۔تو یہال میسوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟

### نبی اور رسول میں فرق 🕵

اس سلسلے میں اہلِ علم کی متعدد آراء پائی جاتی ہیں لیکن سب سے صبح رائے وہ ہے جے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بڑالتہ فی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہواور وہ صرف ان لوگوں کو وحی کی تبلیغ کا پابند ہو جو اس پر ایمان لا نمیں۔ جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہواور وہ اپنے او پر ایمان لانے والوں کو بھی تبلیغ وحی کا پابند ہواور اللہ کے مخالفین (کفار وشرکین) کو بھی تبلیغ رسالت پر مامور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صبح حدیث میں حضرت نوح علیا کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان سے پہلے سب انبیاء متھ مثلا حضرت آدم علیا ، دھزت شیث علیا اور حضرت ادریس علیا وغیر ہم۔

حضرت ابوامامہ وہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آدم علیا نبی سے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، ان سے اللہ نے کلام بھی کیا۔'' اس شخص نے کہا: آدم علیا اور نوح علیا کے درمیان کتنی مدت تھی ؟ آپ نے فرمایا: (عَشْرَةً قُرُوْن) لیعن' وس صدیال'' ؟

(أمسند أحمد، وقال الحافظ ابن كثير: وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة، ورجال إسناد هذا الإسناد لا بأس بهم ـ تفسير ابن كثير 717/1، وصححه الألباني في تخريج المشكاة: 5737. (٤) ابن حبان: 619. وصححه الأرناؤط. الله تعالى نے جتنے انبیاء ورسل بیل بھیج ان میں سے بعض کے واقعات الله تعالی نے قرآن مجید بیل بیان فرمائے ہیں ان کی فرمائے ہیں ان کی فرمائے ہیں ان کی تعداد پجیس ہے۔
تعداد پجیس ہے۔

باری تعالی کا ارشادہ: ﴿ وَرُسُلاً قَنْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ فَبُلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ "اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کئے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں گئے۔"

اى طرح فرما يا: ﴿ وَتِلْكَ حُجَتُنَا الْتَنْهَا وَبُوهِيْمَ عَلَ قَوْمِه \* نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنَ نَشَاءُ الْ وَتَلَكَ حُكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهِ اللّهُ فَا وَمُولِي وَوَهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فَرَيْتِهِ دَاؤْدَ وَسُلَيْمُانَ وَ اَيُوْبَ وَيُوسُفَ وَالْوَلْيِي وَوَهُ اللّهُ وَمِنْ فُرْتِيَّةِ وَالْحَدُونَ وَسُلَيْمُانَ وَ اَيُوْبَ وَيُوسُفَ وَالْوَلْيِي وَعِيلُي وَ وَلِيَاسَ اللّهُ مِنَ الطّبِولِينَ وَ وَالسّلِعِيلُ وَالْيَسَعَ وَهُرُونَ وَ كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَ وَكُرَبّيًا وَيَعْيلُى وَ وَلِيَاسَ اللّهُ مِنْ الطّبِولِينَ وَ وَالسّلِعِيلُ وَالْيَسَعَ وَهُرُونَ وَ كُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَ وَمِنْ البّالِيهِمْ وَدُبّيَةٍ هِمْ وَ الْحَوالِهِ مَنْ الْعَلِيمُ وَ هَدَيْنَا عَلَى الْعَلِيمَ وَهُولِي وَمِنْ البّالِيهِمْ وَدُبّيَةً هِمْ وَلْمُولِيهِمْ وَالْحَوَالِهِمْ وَالْحَوَالِهِمْ وَكُرُونَا وَ الْحَلَيْمُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَسْتَقِيْمَ وَ الْحَوَالِهِمْ وَكُرُونَا وَ كُلّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَلِيمِ فَى اللّهَ لِهِمْ وَدُبّيَةً هِمْ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَكُلّا فَضَلّانَا عَلَى الْعَلِيمَ وَلَا عَنْ الْعَلَيْمُ وَالْمُولِيمُ وَلَيْمُ وَلَوْمَا وَكُولُومُ وَالْمُولِيمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْلُكُومُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلُولُومُ وَلَا مُولِيلًا وَعُولُومُ وَالْمُولِيمُ وَلَا عَلَالُومُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْلِيمُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَيْكُولُومُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيمُ وَلَا عَلَيْلِيمُ وَلَا عَلَيْلِيمُ وَلَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْلِيمُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلِي عَلَيْلُولُومُ وَلِي عَلَيْلِيمُ وَلَالْمُولُولُومُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْلِهُ وَلِي عَلَيْلِهُ مِلْمُ وَلِي عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَيْلُومُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَلَا عَلَيْلُولُومُ وَلِي عَلَيْلِكُومُ وَلِي عَلَيْلُومُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ لَا عَلَيْلُولُومُ وَلِلْمُ وَلِي اللْمُؤْمِلُولُومُ الللّهُ وَلِي عَلَيْلُولُومُ وَلِي عَلَيْكُولُومُ اللّهُ عَلَيْلُومُ وَلِي عَلَيْلِكُومُ وَلِي عَلَيْم

''یہ ہماری جست تھی جوہم نے ابراہیم (علیہ) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے مرتبے بڑھادیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے انھیں آخی اور لیقوب عطا کئے۔ ہرایک کوہم نے ہدایت دی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد،سلیمان ، ایوب ، یوسف ، موسی اور ہارون کو۔ اور ای طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا ، بیمی اور الیاس کو۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور آسمیل ، یسع ، اونس اور لوط کو۔ اور ہرایک کو ہمام جہان والوں پرہم نے نفسیات دی۔ نیز ان کے پچھ باپ دادوں کو اور پچھ اولاد کو اور پچھ ہوا کیوں کو بین یا اور سیدھے رائے کی طرف ان کی راہنمائی کی۔'' (ق) اللہ تعالیٰ نے انبیاء عیال میں سے بعض کو بعض کو بعض پر فضیات اور برتری عطا کی۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾

''ہم نے بعض پیغیبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔'' 🖲

اسی طرح الله تعالیٰ نے رسولوں میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

﴿ تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

النساء 4:164:4 الأنعام 6:83-87 الإسراء 55:17.

'' بیر رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت وی ہے۔''اُ

ان میں سے افضل رسول وہ ہیں جو اولو العزم (عزم والے، عالی ہمت) کہناتے ہیں اور وہ ہیں: حضرت نوح علیظا، حضرت ابراہیم علیظا، حضرت موسی علیظا، حضرت عیسی علیظا اور ہمارے پیارے نبی حضرت تحد علیظا ،

فر مان اللي ہے: ﴿ فَأَصْبِيرُ كُمَّا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِرِ سِيَ الرَّمْيلِ ﴾

''پی (ایے پیغیبر!) آپ ایسا صبر کریں جبیبا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا۔''<sup>''</sup>

"جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موی سے اور موی سے اور مرکی م مریم کے بیٹے عیسیٰ (عیرال) سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔"

حضرت محمد طالیقی سب رسولوں میں سے افضل رسول ہیں۔ آپ طالیقی خاتم انہین ، امام امتقین اور بنی آ دم کے سردار ہیں۔ جب تمام نبی اکتھے ہوں تو آپ طالیق ان کے امام اور جب وہ تشریف لا نمیں تو آپ طالیق ان کے نطیب ہیں۔ آپ طالیقی صاحب مقام محمود ہیں جس پر پہلے اور بعد مین آ ۔ والے بھی رشک کریں گے۔ آپ ہی صاحب لواء الحمد (جن کے پاس حمد کا جینڈا ہوگا) اور صاحب وض ہیں جہاں پر لوگ وارد ہو گئے۔ اور آپ ہی صاحب وسیلہ وفضیلہ ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو این کو این کی سب سے افضل شراجت وے کر مبنوث فرما یا۔ اور آپ کی امت کو بہترین امت کے دن امت کو بہترین امت کے دن امت کے دن امت کو بہترین کی بہترین کو بہترین کے امت بار سے سب سے آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے۔

نبی کریم مثلیلیم کا ارشاد ہے:

﴿أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِيَدِى لِواءُ الْحَمْدِ ولا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيَ يؤمَنِهِ أَدِم فَمَنَ صِوَاهَ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

'' میں قیامت کے دن تمام بنی آ دم کا سردار ہوں گا اور میرے ہاتھ میں حمر کا حجنڈا ہوگا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن آ دم علیتا اور ان کے نلاوہ جینے بھی انبیاء پیلل ہیں سب میرے حہنڈے تلے ہونگے ۔''<sup>©</sup>

اللبقرة 253:23 الأحقاف 35:46 الأحزاب 7:33 الترمذي: 3148. وصححه الألباني.

# آخرت پرایمان لانا

آخرت پرایمان لا نا ایمان کے ان ارکان میں ہے ایک ہے جن کے بغیرانسان کا ایمان کممل نہیں ہوتا۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لا نے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر پختہ یقین ہو کہ تمام انسانوں پرموت آئے گی اور سب کے دن پر ایمان لا نے سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر پختہ سب کو قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ پھر حساب و کتاب کے بعد ہر ایک کو اس کے اعتقاد وعمل کے مطابق جزاء وہزا دی جائے گی۔ گویا دنیاوی زندگی کی انتہاء اور اس کے بعد ایک دوسر سے جہاں میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد رکھنے کا نام (ایمان بالیوم الآخر) ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ يَوْمَرَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْكِجْنَاثِ سِرَاعًا كَالَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُّوْفِضُونَ ۞ ﴾

''جس ون وہ اپنی قبروں سے نکل کراس طرح دوڑے جا رہے ہونگے جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔''''

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم ہے پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں ،سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر ایک گروہ جنت میں دخل ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔

بارى تعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُلْ إِنَّ الْاَوَّالِيْنَ وَ الْاَحْدِيْنَ ۞ لَمَا جُمُّوْعُوْنَ ۚ إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوْمِ ۞ \* " آپ كهدد يجئے كه يقينا سب اللّه اور پچھلے ضرور ايك مقرره دن كے وقت جمع كئے جائيں گے۔ " آپ

قیامت کے دن کوقرآن کریم میں ایک سے زائد نامول کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے،مثلا: یوم القیامه، القارعه،

يوم الحساب. يوم الدين، الطامه، الواقعه، الحاقه، الصاخه، الغاشيه وغيره.

''میں قشم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی۔''®

(2) القارعة (كفر كفرادينه والى) ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَادِعَةُ ۞ \*\*
(\* كفر كفرا دين والى، كما سے كفر كفرا دينے والى۔ " ف

(3) يوم الحساب (حماب كا دن) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَدِينٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ وَهُ اللهِ لَهُمْ عَنَابُ شَدِينًا جِولُوكَ اللهِ تعالَى كَي راه سے بعثک جاتے ہیں ان كے ليے سخت عذاب ہے اس ليے كه العول نے الْحِسَابِ ﴿ وَهُ اللَّهِ عَالَى لَي راه سے بعثک جاتے ہیں ان كے ليے سخت عذاب ہے اس ليے كه العول نے

حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔' '<sup>(5)</sup>

ا كالمعارج43:70. كالواقعة65:50.49 ( القيامة75:1. الالقارعة 1,2:101 في سورة ص 26:38.

تكمله اركان ايمان (١٤)

(٤) يوم الدين (جزاء كا دن) ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَدِيْمِهِ نَيْضَلُونَهَا يَوْمَر الرِّينِنِ ﴾ "اور يقينا بدكارلوك دوزخ مين هونگے، وہ اس مين جزاء كے دن داخل ہونگے۔"

- (5) الطآمة (آنت)﴿فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ النَّالَّهُ لَا ٢٠٠٠
- ''پس جب وہ بڑی آفت ( قیامت ) آ جائے گا۔''
- (6) الواقعة (واقع بونے والى) ﴿ لِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ ﴾
- ''جب واقع ہونے والی (قیامت)واقع ہوجائے گی۔''
- (7) الحاقة (ثابت بونے والى) ﴿ ٱلْكَاقَّةُ ٥ مَا الْكَاقَّةُ ٥
  - '' ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے؟''
- (8) الصاخة (كان بهر ع كردين والى) ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ٥ ﴾
  - ''لیں جب کان بہرے کر دینے والی) قیامت( آ جائے گی۔''<sup>'ڈ</sup>
  - (9) الغاشية (حِهِ لِلنَّ والى) ﴿ هَلُ ٱللَّهَ كَدِينَتُ الْعَاشِيَةِ ٥ ﴾
  - ''کیا تیرے پاس (چھپا لینے والی) قیامت کی خبر پہنجی ہے۔''<sup>®</sup>

حضرات محترم! ایمان بالیوم الآخر میں موت کے بعد جتنی تفاصیل ہیں ان سب پر ایمان لانا شامل ہے مثلا قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں ،صور میں پھونکنا ، دوبارہ زندہ ہونا ،حشر ،حساب اور جزاء وسزا ،حوض ،میزان ، بل صراط اور جنت ودوزخ وغیرہ .....[جبکہ ہم ان تمام امور پر اور ان کے علاوہ قیامت کی نشانیوں اور اس کی ہولنا کیوں پر زاد انخطیب کی دوسری جلد میں متعدد خطبات ذکر کر بچکے ہیں۔ لہٰذا مزید تفصیلات کے لیے خطباء حضرات ان کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ا

#### دوسرا خطبه کی

برادران اسلام! آیئے اب ایمان کے آخری رکن (ایمان بالقد ر) کے بارے میں بھی ہماری چند گذارشات قرآن دحدیث کی روشنی میں ساعت فرما لیجئے۔

حيصاركن

### تقذير يرايمان لانا

تقذیر سے مراد وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کی بناء پر کا نئات کے لیے مقرر فرمائی ہے۔

اللانفطار 15,14:82. النازعات 34:79 الواقعة 1:56 أَمَّا لِحَاقة 1,2:69 عَبِس 33:80 أَالغَاشية 1:88 -

اوراس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کیونکہ وہ یقینا ہر چیز پر قادر ہے ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر در اصل اللہ سجانہ وتعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ اور بیدایمان کے ان ارکان میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ایمان کمل اور درست نہیں ہوتا۔

> الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ إِذَ كُلُّ ثَكُىٰ عِلْمُ اللَّهُ مِعَلَقُنْكُ مِعَلَقَنْكُ مِعَلَقَنْكُ مِعَلَقَنْك در میں میں نہ جہ میں نہ ایس کا تعلق کا میں انہ

''بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔''

#### تقدیر کے مراتب 🐒

تقدير كے چارمراتب بيں اوران چارول پرايمان لائے بغير ايمان كامل نہيں ہوتا:

بہلا مرتبہ: اللہ کے ازلی (ہمیشہ رہنے والے)علم پرائیان انا جو کہ ہر چیز کومحیط ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَهُ تَعَلَّمُ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذِبِكَ فِي كِتْبِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُونَ ﴾ "كيا آپنيس جانتے كه الله تعالى آسان وزيين كى ہر چيز كاعلم ركھتا ہے! بيسب لكھى ہوئى كتاب ميں محفوظ ہے۔الله تعالى پرتوبيام بالكل آسان ہے۔"

نيز فرمايا: ﴿ وَعِنْكَ لَا مَفَاتِحُ الْمَنْيَ لِ اللَّهُ مِنْ قَالَمُهُمَّا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْدِ \* وَمَا تَسْقُطُ مِنْ قَارَقَةِ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ كَتْبِ شَمِيْنِ ۞ ﴾ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَةٍ فِي ظُلُمُ لِهِ الْأَضِ وَلا يَائِسِ إِلاَ فِي كَتْبِ شَمِيْنِ ۞ ﴾

'' اورغیب کی چابیاں تو اس کے، پاس ہیں اور انھیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمندر اور خوشکی میں جو پچھ ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اور کوئی پید تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی وانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ اور تر اور خوش جو کہ تھ جی ہوسب کناب مبین (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔'' (ف) دوسرا مرتبہ: اللہ تعالی نے اپنے علم کی بناء پر جو نقد پریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں ان پرایمان لانا۔

ار ثناد باري تعالى ہے: ﴿ مَ فَيَ مَنَا فِي الْبَيْفِ مِنْ شَيْءٍ \*

''ہم نے کتاب (لوحِ محفوظ) میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔''<sup>4</sup>

نيز فرمايا: ﴿ وَمَا تَكُوْنَ فِي شَاٰنِ وَ مَا تَتُكُوا مِنْهُ مِن فَرْانِ وَ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعُزْبُ عَنَ يَهِ صَنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ اللَّافِي

لر ©القمر 49:54. <sup>12</sup> الحج 70:22. <sup>12</sup> الأنعام 59:6. الأنعام 38:6.

المنهاد المال ا المال المناط المال ا

أنشب فبيتن الأه

'' لارہے نی ایکم جس طال میں نبی موت ہو وہ قرآن ان سے جو آپھوں ما بات در اور 19 سے وہ 19 ہو ہو۔ انہی کم کر رہے ہوئے ہو ہ ہم ہر وقت تہبارے پال 19 ہو تا تیں بئیر تم ان ان انٹ شخص اوست اور 20 مرد رمیں وآسان میں کوئی فارو ہراہر چیز بھی ایک نیں اوالہ' پ سے رہ سے پھی روست و اور 20 مرد ان سے ان انجون پوائی سے بزی کوئی فیکی تین کیٹن جو والٹ کا رہے وہ کا کا انہا ہے۔

ا، لاعترات حبد المغدين عمر وين العامل الأخذيلان من الشائل أنه أبي أنه أبي أمر يهم من المرت الشار في ما يانا

كتب اللهُ مقادير الحلائق فين أن يحالا الدائم بالأجر الحالات العالمات

الموروق في المساكل من الله المدول كو آخر أمان المائين و الكيل المنظر المائيل المبارات المائية المنظرة المواد ا وما تقالماً الم

اور الشرائ مهاوق من صامت فرارات المنط بينيا وأسحت والمسالة موياة

ا با يعي الربك في تجدد طلام حميطة الربياء الحدي عدم أنا عدد الدائم الآن الدائم. وها الخطاك لم يكن ليصدلك

لیتن '' اے میں سے بیارے ہیں! تتم انبیان ان انبیات کا آئے تعمیموں آئیں آئے بیٹے نیبال تک کو ان اوشا یہ لیٹین کراوک جو چیچ تمہارے مقدر میں کھمی گئی ہے، وقتر سے بولٹے والی نین مارا کا ایو نیپی تمہار سے مقدر میں کتا معمی کئی دوئتم میں ملتے والی نیس با''

من کے بعد انھوں نے کہاہ میں نے رسول دید مباہر ما بیا، مات جو المام کا

، إِنْ أَوْلَ مِنْ خَلَقَ اللَّهُ الدُّمُلُمُ لَا فَضَالَ أَنَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَنَّ لَكُنْكُ اللَّهُ ا

عد ديار کُل شبئ حتى نقوم الساعة

ا جدازان فضرت میدانند بن تمره بن العاص بن کے بہتے ہے کہ باشر کے بعال جدارہ سے ساتھ ہائے۔ کے براناوفرمایا : میں ملات علی غیر ہیڈا اساس سے المانیس کی ادائے ان (افتاد اساسی میں اور از (اختاد الپرآئے کی تواس کا تھے ہے کوئی تعلق تبین ۔ ال

م اليونس 61/10. قصحيح مسلم 2653، قاير دازد (ماه ۱۹۲۰ صححه الألمان)

المتناء المراج والروع في يعال المداري الله تحال في الرعة المداخ في والتي توفي عهد

العالموني وفي من سيمة الوالمان بالآلو بالكراني بيشاء بالأن العالمينين الم

المارة الله إرورا فارعا في المارك بيات أنه التال جاو الثالثاء

الكرد التالك الدى مهال توتواليا والدك تين كرايك أنس الكران الرم وقيه التكرية (ما شناء اللغة وشبشت ) يتملى الم الهراند بهات مرآب بهريش، كل التراب التراكب بين الكراك الرمة رباياة المحاسفي لك انسابًا بل ما شناء المنة المراك وحدد الله يراك لك تكيراند تولى و شركيد النادي بها بدأ ايال من سناء الانة وحدة (الكريراند تعالى بريانيا المراكبة ال

پېڅره او د روه پرايان ده سامه املي و يو ه د ار پ

The troughness Enfancy count

أأنها تون لنا يق والخارجُ الله القائلة الجري ويبدا في بالله الأ

### القذير سناور سنوتان فقيده سازر

بلد به الله تحال چاہتا ہے، ان اداتا ہے اور تو گنٹس چارتا اور تو باتھ ہو چکا ہے، کیا ہو بجو ہو سے والا ہے اور تو گنال دوا آ اور تو تا تو آ ہے اور تا اسے بھوا ہے اصلاح سال یا اور وہ رہیے پر قادر ہے۔ جسے چاہتا ہے بدایت ہے والانا ہے اور شند چاہتا ہے اس روج ہے۔

ا ہے است سامین ایس واحظیاء ہائی ہے اگر رندوں ہے ابہ جمی اعتباط اور قدرت ہے جس کے اور ایع ووان اعمال المال المال اور البام میں جی اس ان پر اللہ الدور کے اس و طالت والم اللہ علیہ ان ہے البیکن اللہ تعالیٰ کی مشیرے و جاہت کے بغیر

الا الذكرية (1395) مستداهما، ومنحه «الالبائي في استحياه» (139، النومو239، وواه البزار، ورجاله ( بررجال الصنحيج عبر احمدين عبدالا ( هو شاك قاله اهينمي ) والعب

بندون کی کوئی مشیت و چاہت نہیں۔

الله تعالى كافر مان ب : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَا فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنّا ﴾

''اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انھیں اپنی راہوں کی راہنمائی ضرور کریں گے۔'''<sup>(3)</sup> اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بندوں سے کوشش اور جد د جہدمطلوب ہے۔

### **افعال العبادي** ج

سلف صالحین بیستا کا بیابھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بن بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق ہے۔ حبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْبَدُنَ ۞﴾

"اور الله بي تحميس اورتمهارے اعمال كو پيدا فرمايا ب\_"

یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیعت عامے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ان افعال کے کرنے والے حقیقت ہیں بندے ہیں۔ البند اگر کسی نے کسی واجب کام کو چھوڑا یا حرام کا ارتکاب کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کوئی جست نہیں تائم کر سکتا کہ یہ تو میری قسمت ہیں تکھا ہوا تھا ، کیونکہ جب اس نے گناہ کیا تھا تو اس وفت اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گناہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے ہے اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور چونکہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب اپنے افتتار سے کیا اس لیے وہ تقدیر کوا ہے گناہ پر جست نہیں بنا سکت۔ نیز یہ بات یا در ہے کہ مصائب پر تقدیر کو جست بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ نی اکرم سینے کا حضرت موکی ملینا اور حضرت آوم ملینا کی تی اگرم سینے کا حضرت موکی ملینا اور حضرت آوم ملینا کی جس ارشاد ہے:

﴿ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ الْحَرْجَعَٰتَ خَطَيْنَتُكَ مِنَ الْجَتَّةِ . فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوْسَى اللّٰذِي اصْطَفَاكَ اللهَ برسالاتِهِ وَبِكَلاْمِهِ . ثُمَ تَلُوْمُنِي عَلَى أَمْرِ قَدْ قُبْرَ عَلَى أَمْرُ قَدْ عُلْمَ عَلَى أَمْرِ قَدْ عُلْمَ عَلَى أَمْرِ قَدْ عَلَى أَمْرِ قَدْ عَلَى أَمْرُ قَدْ عَلَيْ أَنْ أَخْلُقَ ؟ فَحَجُ أَدْمُ مُؤْسَى:

'' آ دم اور موکی ( مینیم ) آپس میں جھکڑ پڑے۔ چنا نچہ وئی ( مدینة ) سنے ( آ دم مدینة سے ) کہا: آپ وی آ دم میں جنہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال و یا تھا!

آدم (طائع) نے کہا: آپ وہی موئی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتف فرمایا۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھ کو ایک ایسے معاطم پر ملامت کر رہے ہیں جے میر ن تخلیق سے بل بی میری افتدیر میں لکھ ویا گیا تھا!

العنكبوت29:69. الصافات37:96.

چنانچه آدم (ماینا) موکی (مای<sup>نا)</sup>) پر غالب آگئے۔''<sup>(5)</sup>

یہاں آیک بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ بندوں کے افعال واعمال کے بارے بیل تمن نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک آخریہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال بندوں کی مخلوق ہیں۔ بندے ان کے خالق ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ظریہ قدریہ کا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دومرا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجود محض ہے اور اس کی حیثیت ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے بنکے کی ہے کہ ہوا اسے جس طرف چاہے اڑا لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر پہلے ہے لکھ کر اسے مجبود محض بنا ویا ہے .... یہ دونوں نظریات باطل ہیں۔

علاء سلف برجتی نے ان دونوں کے درمیان ایک اور موقف اپنای ہے جو کہ جنی برخل ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو کھل طور پر مختار کل ہے اور نہ بی پورے طور پر مجبور محض ہے۔ اس طرح کہ کچھ چیزیں ایسی جیں جن جی انسان مجبور محض ہے مثلا انسان کی موت وحیات ، اس کے رنگ کا گورا ہونا یا کا ا ہونا ، اس کا خوبصورت ہونا یا معذور ہونا۔ یہ الیک چیزیں جی جن جن میں اس کا کوئی بس نہیں چیل سکتا ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیزیں جی جن میں اس کا کوئی بس نہیں جن کی بناء پر وہ ایسے اور اسے متعدد صلاحیتوں نے نواز ا ہے جن کی بناء پر وہ ایسے اور برے کی تمیز کرسکتا ہے۔ اور اس اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بناء ہی دہ اس معلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَ هَدَیْنَ النَّجُورُیْنِ ۞ ﴾ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے است مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَ هَدَیْنَ النَّجُورُیْنِ ۞ ﴾ اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ ' ﴿ وَ هَدَیْنَ اللّٰ اللّٰہ ورائے دکھا دیے۔ ' ﴿ وَ هَدَیْنَ اللّٰہ اللّ

یعنی خیر وشر کے ، ایمان و کفر کے اور سعاد تمندی اور بر بخق کے دونوں رائے ہم نے اسے دکھا دیے ہیں اور معاملہ اس پر جیموز ویا ہے۔ باں اللہ تعالی کو اس بات کا سابق علم حاصل ہے کہ وہ کوئی راہ اختیار کرے گا ، لیکن اس علم کو انسان کے ایجھ یا بری راہ کے اینا نے میں کوئی دخل نہیں۔ انسان اگر کوئی راہ اپنا تا ہے تو اپنے اختیار سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لِمِنْ شَرَةً مِنْكُمْ أَنْ يَنْمُتَقِيْمَ ﴾

'' یہ (نصیحت ہے) اس فخنس کے لیے جوتم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔'' ® در فرن ساز مراہ درماہ میں سازم میں میں میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔''

نيز فرمايا: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِكُمْ " فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُّر ﴾

" آپ كبدويج كمن تووه بجو آپ كرب كى طرف سے بداب جو چاہا اس مان كے اور جو يا انكار كروے \_ " . • •

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بین معوث فرمائے ، ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے حق اور باطل ا استحدے البخاری: 7515,6614, صحیح مسلم: 2652 قالبلد 10:90 قالتکویر 28:81 قالکھف 29:18.

## المعمل الأكان اليون الجي المراكبة المعرف المراكبة المراك

وواطعي قرما وياية البغدائن والأل كي ماء بررانسان كوكره أنش أن ما يزية على عاد الجيد ا

### بندے پر نقدیر کے متعلق واجبات ہے

بندرے پر تقدیر کے ورے میں ۱۰ ۱۰ جا جب تیں:

۱۹۰۰ همسپ مقدور واجبات وفرائعنی پرتمل کرے اور نوبات کے اجتناب کرے۔ اور ان سمع میں اید تون سے مدہ اطلب مرہ رہے اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس سام ہے نیز اجلائی کے اعمال کرم نیز ماہ ہے۔ اس کرے واتی کی پناوطنب کرے اور جوائی کے حصور اور ان کے تذک مرک پرای و منتان رہے۔

المنترات الدولين وعرفتا بيان كرت تين كهاني المرازي المنازية

المُومِنُ القَوْقُ خَيْرُ وَأَحِبُلُ إِنْ مِنْهُ مِنْ الْمَوْمِ الْمُعَادِّدُ وَيُ الْمُعَادِّمُ وَالْمُعَادِّ يتعملك، واستعلى بالله ولا تعجز، وإن الله على قلالتها الله الاعتمال اللها الاعتمال على الدارات عالما الاعتمال و ولكنُ قُلُ القِدِرِ اللهُ وما شها عقال، قال أو عداد الله الشهائي

الطاقتور مومن كمزور مومن سنائية اور اللد تقان و زياد بالديد و سناه دونون شرائي موجود بها و رقم ال چيز التي حصول ك به كوشش كره جوهمبار به به الله الاراد لدائر في به بدو علب كره اور الا لا الواد اوراً كرهمين كوفي مهيبت پنتي توليد كروك اگريش الله و الاراك جوجاتا بلد به كرامة تقان به كان يا تاريخان المعاد تقاور اس به جوجا با و دارد ياركوف الاراك و الشارة أرد عني طافي الل و كراك به با

ه اونسان پر فازم ہے کہ وو تقدیر ٹال تکھی ہوئی ہے ہر جن الفائل کا اظلما الدائر سد، یا یامیا کا مفاج و السامہ اور اس بات پر یقیمن کر لے کہ بیاسب کیوا مفدتھا لی کا اسامہ ہے ایک براست رائش کی رہنا چاہیں اور سے آئیم کردہ چاہیے۔ یعول اکرم سرتیفا کا ارش اگرای ہے :

حجية الأمر المومن بران أدره كمه حرار فق المن بالاحت لا قالمان الن الحيار الدارات. مكر فكان خير له ، وال السائلة شهر السائد الداراته

'' موان کا معاملہ بڑا تیجہ ہے وراس فاہر معاور بھیڑا ان سے بیٹے تھا یا مٹ اوا ہے۔ اور بیانو کی اور سے میٹری کے دورکن کو تصلیب نمیس ہوتی۔ اگر اسے واز فوشی پہنچا و موشر او ارتا ہیں۔ ان طال و موان سے ہیا ٹیے کا باعث میں جاتی ہے۔ اور آئر اسے وائی فی پہنچا و میں ارتا ہے اور ایس کے اس کے لیے یا دہ ٹیر میں جوتی ہے۔'' '

لم 3 صحيح مسلم: 2664. 2 صحيح سيلم: 2999. .

اور اُسے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں ، بلکدا سے اُس کرر ہے گی۔ اور جو چیز المد تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی وہ اسے ملنے والی نہیں ، چاہے وہ جتنی محنت کر لے اور چاہے جینے جتن کر لے۔ جیسا کہ رسول اللہ ماڑی کا سازش دیے:

«وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ بَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَالِكَ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَكَ»

"اوراس بات پر بھی اچھی طرن سے یقین کرلوکہ جو چیز الند تعالیٰ تجھ سے روک لے وہ میجھے ہرگز نہیں ال سکتی۔ اور جو چیزالند تعالیٰ تجھے عطا کرنا یا ہے اے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا۔"

اورائن الدیلی بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت انی بن کعب بڑتر کے پاس آیا اور ان سے عرض کی : میرے ول میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں ، للذا آپ مجھ کوئی ایس بات بتا ئیس کہ جس سے اللہ تعالی میرے وہ شبہات ختم کردے۔ تو انھوں نے فر، یا :

"اوراگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں ریادہ ہوگا۔ اور اگرتم اُصد پہاڑ کے برابرسونا خرج اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور اگرتم اُصد پہاڑ کے برابرسونا خرج کروتو انشہ تعالی اسے تبول نہیں فرمائے گا بہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور اس بات پر یقین کرلو کہ جو چیز تمہاری مقدر میں نہیں تھی ہوئی ہے وہ تمہیں ل تمہاری مقدر میں نہیں تھی ہوئی ہے وہ تمہیں ل شہیں سکتی۔ اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں تھی ہوئی ہے وہ تمہیں ل شہیں سکتی۔ (اور یادرکھو) اگر تمہاری موت اس کے علاوہ کس اور عقیدہ پر آئی تو تم جہنم میں داخل ہوجاؤ گے۔"

این الدیمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود واللہ کے پاس آیا تو اٹھول نے بھی مجھے کی بات کمی داور پھر میں حضرت مذیفہ ولائز کی خدمت میں جانم ہوا تو اٹھول نے بھی میں فرمایا۔ بعد ازال میں

عبی بات ہی ہورو ہر میں سرت سرچید ہونوں کے مصرت میں مان مربی کو اس میں طرح کی حدیث سنائی۔ ® حصرت زید بن ثابت جھٹو کے پاس آیا تو انھوں نے مجھے رسول اللہ بھٹیا کی اس طرح کی حدیث سنائی۔ ®

لہذا تقدیر پرراضی ہونا لازی امر ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ج فیصلہ ہوتم کی بھلائی، عدل اور حکمت سے پر ہے۔ اور جو مخص اس پر مطمئن ہوجائے وہ جیرت، تر دد اور پریشانی ہے محفوظ ہوجاتا ہے۔ اور اس کی زندگی میں بے قراری اور اضطراب کا خاتمہ بوجاتا ہے۔ اور ندی وہ اسپے مستقبل کے پارے اضطراب کا خاتمہ بوجاتا ہے۔ اور بھر دوکسی چیز کے چین جائے سے نمز دونہیں ہوتا اور ندی وہ اسپے مستقبل کے پارے

میں خوفزدہ رہتا ہے۔ بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند، خوشگوار اور آسودہ حال ہوتا ہے۔اور جس محض کو اس بات پر لیقین کامل ہو کہ اس کی زندگی محدود ہے اور اس کا رزق منعین اور معدود ہے تو وہ مجھے جاتا ہے کہ بزولی اس کی عمر میں اور بخیلی اس کے رزق میں بھی اضائے کا باعث نہ ہند گی۔ ہر چیز نکھی ہوئی ہے۔لہذا انسان کو جاسیے کہ

۞مسندأحمد، جامع الترمذي . صحيح الجامع للالباني: 7957 .۞سنن أبي داؤد: 4699، سنن ابن ماجه: 77 . أو صححه الألباني . التحسيب اے جو مصیبت پنچ وہ اس پر صبر کرے اور اپنے گنا ہوں پر استعفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ \* وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ \* وَ اللهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞﴾

'' کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کہنچ سکتی۔ اور جو مخص اللہ پر ایمان لائے ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔'، ©

يْرْ فْرِمَا يَا : ﴿ فَاصْبِيرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِنَ نُبِكَ بَهِ

''پس اے نبی! آپ مبر کیجئے۔ بے شک اللہ تعالٰی کا وعدہ برش ہے۔ نیز آپ اپنے آناہ کی معافی مانگتے رہے۔''

# مئلة قدر الله تعالى كا الذي مخلوق مين ايك رازب

ای کے رسول اللہ منافظ کا ارشاد ہے:

(إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا)، يَعِنُ ' جب تقدير كا وَكرَ مِا جائة تو ( بحث كرف س) وُك جاوَد' '

## تقدير كو حجت بناتے ہوئے عمل كو حيوز نا جائز نہيں

جو کچھ نقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر بھروس کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا جائز نہیں، کیونکہ کس کے پال کوئی علم یقینی تونہیں ہے کہ دہ چنتی ہے یا جہنی۔ اگراس کے پال کچھ علم ہوتا تو ہم اے نہ کس کام کا علم دیتے اور نہ کس کام سے منع کرتے۔ اور اگر عمل کو چھوڑ نا جائز ہوتا تو بھی کس قوم پر عذا ہے اللی نازل نہ :وتا۔ اور نہ کس کافر اور فاس و فاجر کامؤاخذہ معوتا۔

حطرت علی وہلت بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں شریک ہے۔ استے میں نی اکرم ماٹیا تھریف نے آئے۔ آپ ماٹیا اور ہم سب بھی آپ طائیا کے ارداگرد جینہ گئے۔ آپ طائیا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھ جس سے آپ سر جھکائے ہوئے زمین پر کریدرہے تھے (جیسے کی گہری سوچ میں ہوں) پھر آپ طائیا نے فرمایا:

©التغابن 64:11. @غافر 50:55. @رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في القضاء والقدر، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء: [50/ الحافظ ابن حجر في الفتح: 476/11، والألباني في الصحيحة: 34. \_439XXX

" تم میں سے جو محض بھی پیدا ہوا ہے اس کا شمکانا لکھ دیا گیا ہے ، جنت میں یا دوزخ میں۔ اور سی بھی لکھا جاچکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا ہد بخت ۔ "

یہ من کر ایک مخص کمنے لگا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ابنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے ممل کرنا چھوڑ نہ ویں؟ کیونکہ جو نیک بختوں میں تابھا گیا ہے وہ بال آخر نیک بختوں میں ہی شامل ہوگا۔ اور جو بد بخت تکھا گیا ہے وہ مال آخر بد بختوں میں ہی شامل ہوگا۔ تو آپ ماٹھنے نے فرمایا:

«اعْمَلُوْا فَكُلُّ مُنِسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، فَمَنَ كَانَ مِنْ أَمِلِ السَّعَادَةِ فَيُنِسَّرُلْعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ عَلَيْ السَّعَادَةِ عَلَيْ السَّعَادَةِ عَلَيْ السَّعَادَةِ عَلَيْ السَّعَادَةِ اللَّهُ فَانَّا السَّعَادَةِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

"تم عمل کرو، کیونکہ ہرایک وجس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس کے لیے آسان کردیا گیا ہے۔ اور جو شخص سعاد تمندوں میں لکھا گیا ہے۔ اور جو شخص بربختوں میں لکھا گیا ہے سعاد تمندوں میں لکھا گیا ہے ایک ہی توفیق دی جاتی ہے۔ اور جو شخص بربختوں میں لکھا گیا ہے اے ویک ہی توفیق دی جاتی ہے۔ پھر آپ سائی آئے نے یہ آیات تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے: "پھرجس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا ، پر ہیز گاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی تو فیق دیں گے۔ اورجس نے بخل کیا ، بے پروائی برتی اور جھلائی کو جھلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ "

اس صدیت ہے بھی بھی تابت ہوتا ہے کہ تقدیر میں کسے ہوئے پر بھروسہ کرے عمل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ حتی المقدور القد تعالیٰ کے احکامات کو بجالانا چاہیے اور اس کی محربات ہے اجتناب کرنا چاہیے۔

### اساب كااستعال 🌊 🚬

اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں بلک ہے اس کا ایک جزو ہے۔ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت یا آز مائش آجائے تواسے کہنا چاہید (فَدَر اللهُ وَمَا شاء فعل: الله تعالیٰ بی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے

ن صحيح البخاري: 4949،4948، صحيح مسلم: 2647.

کرگزرتا ہے۔' اور اس کے واقع ہونے سے قبل انسان پریدلازم ہے کہ وہ مشروع اسب کو اختیار کرہے، کیونکہ انہیاء کرام میلین نے بھی ان اسباب ووسائل کو اختیار کیا جو کہ ان کو ان کے دشمنوں سے تحفظ دسیتے تھے۔ باوجود اس کے کہ اخیس اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور وی کی تائید بھی حاصل تھی۔ رسول اللہ سالین جو سیدالمتوکلین تھے، جن کا اپنے رب پر تو ی توکل تھا، وہ بھی اسباب کو اختیار کرتے تھے۔

اورالله تحالى فرمات بين : ﴿ وَ آعِتُ وَا لَهُمْ مَنَا الْمَتَطَعْتُمْ فِينَ قُوَةٍ وَ مِنْ زِبَاطِ الْخَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَعَدُوَكُمْ ﴾

''تم ان کے مقابلہ کے لیے حسب استطاعت قوت اور فوی گھوڑوں کو تیار کرو ، تا کہ اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کوخوف زدہ رکھ سکو۔''

نیز فرمایا: ﴿ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُورُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاصْنُوا فِي مِنْاكِيهِا وَكُولُو مِنْ زِزْقِهِ وَ اللّهِ النَّشُورُ ۞ " "القد تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کومطیع ویست کر دیا تا کہ تم اس کی راہوں میں چلتے گھرتے رہو۔اوراللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ۔اورای کی طرف تنہیں زندہ ہوکر کر اٹھنا ہے۔" ®

اور بهم پہلے بھی نمی کریم طاقیق کا ایک ارشاد گرامی ذکر کر کے بین اور یمان قطبہ تے آثر میں روبارہ اس کی یادوہائی کراتے میں «آلمَنْوْمِنُ الْمُقَوِیُ خَبُرٌ وَأَحْبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُشْعِيفِ ، وِفَى كُلِنَ خَبُرٌ ، اخْرِصَ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تُعْجَزُ ، وَإِنْ أَحْبَاتِكَ شَبْئَ فَلاَ تَقُل لُوْ أَى ضَعَلْتُ كُذَا الْكَانَ كُذَا ، وَلَكِنْ فَلْ : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَل ، فَإِنْ لُو تَشْتَعُ عَمِل الشَّيْطَانِ »

" طاقتورموس کمزورموس سے بہتر اور اللہ تعالی کو زیادہ پندیدہ ہے اور دونوں ٹی خیر موجود ہے۔ اورتم اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اور اللہ تعالی سے مدد طاب کر واور عاجز نہ بنو۔ اور اللہ تعالی سے مدد طاب کر واور عاجز نہ بنو۔ اور اللہ تعالی سے ہوجاتا بلکہ ہے کہوکہ اللہ تعالی نے تقدیر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوجاتا بلکہ ہے کہوکہ اللہ تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ (لو) لیخی (اگر) شیطانی عمل کو کول ہے۔" (ق اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر جی ہمارا اتنہ فرمائے اور ایمان پر جی ہمارا

۩الأنفال8:60:2اللك7:15:67 @صحيح مسلم: 2664.



#### اہم عناصرِ خطبہ

(1) تذكرہ أيك عليم شخصيت كا ٤ ابو بكر يُلاثلاً كا تعارف
 (2) فضائل ابو بكر صديق ولائل ٤ على زندگى ك يعض پهلو
 (3) خصوصيات ابو بكر صديق ولائلاً ٥ ضيفة اول ك يعض اہم كارنا ٢

#### پېلانطبى

محر م حفرات! آئ بم ايك عظيم مخصيت كاذكر فيركرر ب إلى-

- وہ شخصیت کہ جس نے سفر وحصر میں نبی کریم سائٹی کا ساتھ نہ جبوڑا۔ بمیشد آپ سائٹی کے ساتھ رہے اور منصرف مید کہ ایک تمام تر جسمانی توانا کیاں اسلام کے لیے وقف کروس بلکہ اللہ کے راہتے میں اینا بورا مال بھی خرچ کرویا۔
- وہ شخصیت کے جس نے رسول آئرم من ٹیام کی اُس وقت نصرت وہدد کی جب ما سوائے چند ایک کے باقی سب لوگ
   آپ کورسوا کرنے پر تلے: و ب تھے۔
- وہ شخصیت کے جس نے حضرت تحد مٹائیز کی رسالت کی اس وقت تصدیق کی جب ما سوائے چند ایک کے باتی سب
   لوگ آپ کو جمٹلا رہے ہتھے۔
  - وہ شخصیت کے جس کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تو لا گیا تو اس کے ایمان کا وزن زیادہ تھا۔
  - وہ شخصیت کے جس کو اللہ تعالی نے بھرت مدینہ کے تاریخی سفر میں رسول اللہ تاہیج، کا ساتھی بینے کا شرف نصیب کیا۔
    - وہ شخصیت کہ جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپناسب کچی قربان کردیا۔

<u>-4⊝386 ►</u>

🕻 وو خصیت کہ جس نے رسول اکرم من تیزہ کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ مرانجام دیا۔

• وو شخصیت کرجس کوغیروں نے تو نشانہ بنایا ہی بلیکن اپنول نے بھی ان کی قدراً س طرٹ ند کی جیسی کرنی جا ہے تھی۔

و ہفتھسیت کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر رسول اکرم من بھیج کے خصوصی مٹیر دوزیر رہے۔ اور جب انتقال ہوا تو قبر بھی آپ منافظ کی گئی کے ماتھ لی۔

اس شخصیت نے میری مراوحطرت ابو بکر صدیق بین تن ہیں۔ آئ کے خطب جمعہ میں ہم ای شخصیت کے والے سے مخت شخصیت سے موالے سے مخت شخصیت سے محبت من اس شاء اللہ تعالی ۔ اور خطب کے آغاز میں بی ہم بدواضح کردینا چاہتے ہیں کہ اس ظلیم شخصیت سے محبت کرتا ہمارے ایمان کا جزو ہے ۔ اور کسی موکن کا ایمان اُس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اس شخصیت سے دلی محبت کا اظہار نہ کر ہے ۔ جس انسان کے دل میں اِس شخصیت کے بارے میں کوئی جمول ہے یا وہ ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کا اور کی حصر نہیں سمجھتا تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لین ہوگا۔ کیونک ٹی کریم ساتی کے حسب سے زیادہ محبت ای شخصیت کے ساتھ تھی ۔ جبیا کہ حضرت مروین عاص وائن بیان کرتے ہیں کہ اُنھوں نے ٹی کریم سائی ہے سوال کیا کہ شخصیت کے ساتھ تھی ۔ جبیا کہ حضرت مروین عاص وائن بیان کرتے ہیں کہ اُنھوں نے ٹی کریم سائی ہے سوال کیا کہ اللہ اُنٹی النّاس اُخٹ اِلّیٰ کی دور کی میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟

توآپ الله نے فرمایا: عائشہ چھا ہیں۔

میں نے کہا: مردول میں؟ تو آپ ناتی نے قرمایا: الو بر التو ایل

میں نے کہا: پھر کون ہیں؟ تو آپ ناتھ نے فرمایا: عمر بن خطاب ڈاٹٹو ہیں۔

جوفحض رسول اکرم نافیظ کوسب سے زیادہ محبوب تھا، کی کسی سچے مون کو اُن سے اظہار محبت کرنے میں کوئی تردو ہوسکتا ہے! ہرگز نہیں۔ بلکہ سچا مومن تو صدق دل کے ساتھ ان سے محبت کرنا اور ان کے فضائل ومناقب کا تذکرہ کرنا تقرب الّبی کا وَریع یہ محبت ہے۔ اس لیے ہر داگی وواعظ پر ان کا مید تل ہے کہ وہ ان کے فضائل کا تذکرہ کرے ، ان کی مملی زندگی کا مطالعہ کرے اور ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس لیے آئے ہم انھیں موضوع خطبہ بنارہے ہیں۔ اور آئے سب سے پہلے میہ جان لیس کہ ابو برصد یق بڑائے کی اور آئے سب سے پہلے میہ جان لیس کہ ابو برصد یق بڑائے کی ون سے ؟

#### ابوبكر جائفا كا تعارف ي

حضرت ابو بكر دائن كانام عبدالله بن عثان بن عمرو بن كعب القرشي التيئ تفاظر آپ ابو بكر بن الى قافة كے نام سے زياده معروف عصر آپ كى پيدائش منى ميں ہوئى جوك كم مديل چند مقدس مقامات يس سے ايك ہے۔
آپ كے والد كا اصل نام توعثان بن عمروتها، تا ہم وہ ابو تى فدكى كنيت كے ساتھ ذياده مشہور تھے۔ ابو قاف دائنون كى كيت كے ساتھ ذياده مشہور تھے۔ ابو قاف دائنون كى كيت كے ساتھ ذياده مشہور تھے۔ ابو قاف دائنون كى كيت كے موقعہ پر مسلمان ہوئے جناب ابو بكر دائنوا ہے والد كو لے كر رسول الله طرق كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو كے موقعہ پر مسلمان موجعے مسلم ، 2384

آپ تَرَقَعُ نَهُ مَا يَانَ اللهُ أَفَرَدَت الشَّخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتِينَاهُ ان الرَّآبِ إِسَ بِرَرَّ وَهُم مِن بَي رَجِّ وَيَحَ لُوجِم خودان كے ياس آ جائے۔''(ا

تو الوبكر براتذ نے كہا: ان كا آپ كى خدمت ميں حاضر: ونا بى زيادہ بہتر تھا۔ اس موقعہ پر ابوقاف بڑائذ نے اسلام قبول كيا۔ آپ طائيز نے انھيں مباركباد دى۔ (2

اور چونکہ ان کے سراور داڑی کے بال بالکل سفید ہوئیکے تھے تو آپ نے فرمایا:

«غَيْرُوا هذا بشَيْ وَاحتْنِبُوا السواذ»

"إسفيدي كوكسى رنگ كے ساتھ بدل دواور سياه رنگ لگانے سے بچو۔"

جناب ابو بکر بڑنٹز کی والدہ کا نام سلمی ہنت صخر تھا اور کنیت ام الخیرتھی ۔ انھوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آئے ان کے قبول اسلام کا واقعہ سنیے۔

اس واقعہ ہے آپ کو بیر بھی اندازہ ہوگا کہ خود ابو بکر بڑنڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کتنی افسینیں برداشت کیں۔ اور انھیں نی کریم ٹائیڈ ہے کس قدر شدید محبت تھی!

حضرت عائشہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ نی کریم طاقیۃ کے صحابہ کرام شائیۃ جن کی تعداد38 تھی ،جمع ہوئے اور ابو بکر شائظ نے رسول اکرم طاقیۃ کے سامنے اصرار کیا کہ وقوت کا کام اب خفیہ طور پرتیس بلکہ ظاہر ہوکر کرتا چاہیے۔ تو رسول اللہ سائیۃ نے فرمایا: ﴿ یَا أَبَا بَكُو! إِنَّا قَلِيلٌ ﴾ ''ابو بکر! ہم انجی قلیل تعداد میں ہیں۔''

لیکن ابو بکر وافئ مسلسل اصرار کرتے رہے جی کہ رسول اکرم واقع کی بہتار ہو گئے۔ چنانچ مسلمان معجد حرام کے کونوں میں آگئے اور برخض اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹے گیا۔ رسول اکرم واقع ان میں تشریف فرما ہتھے کہ ابو بکر واقع اور انھوں نے لوگوں میں خطبہ دینا شروع کردیا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول واقع کی طرف لوگوں کوئی الاعلان بلانے والے بہلے محص تھے۔

مشرکین کی طرف سے رومل یہ ہوا کہ وہ ابو یکر جھڑنا اور ویگر مسلمانوں پرکود پڑے۔ان کی شدید بٹائی کی والویکر دھھڑنا محمی ان کی زویس آئے واقعیں بہت مارا گیا بلکہ قدموں نے روندا گیا۔ بد بخت عتبہ بن رہیدان کے قریب آیا اور آھیں پیوند لگے جوتے سے مارنے آگا۔ اس نے ان کے چیرے کو بھی نشانہ بنایا اور ان کے پیٹ پر چڑھ گیا حتی کہ ان کی حالت یہ ہوگئی کہ چیرے اور ناک سے ان کی پیچان ممکن نہ تھی۔ ای ووران ان کے قبیلے (بنوتیم ) کے لوگ ووڑتے

۞صحيح ابن حبان: 5472برسناد صحيح . ۞السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية جي 1 ص: 577 ـ ۞صحيح مسلم: 2102.

ہوئے آئے اور انھوں نے قریش کو ابو بکر بھائن سے چھے وظیل دیا۔ ہنوتیم ابو بکر جائن کو ایک کیڑے میں انھا کر اُن کے عمر لے آئے اور انھیں بھین تھا کہ بیاب مرجا نمیں گے۔ وہ معجد میں واپس اوسٹے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر ڈائنڈ فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن رہید کو ضرور قمل کریں ہے۔

اس کے بعد بنوتیم دوبارہ ابو بکر جھٹن کے گھر آئے اور وہ اور ابو بکر جھٹنے کے والد' ابو قباف ' ابو بکر جھٹنے کو بار بار بلانے لیگے۔ ابو بکر جھٹنے بے ہوش متھے اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آر ہا تھا۔ آخر کار دان کے اختیام پر وہ ابولنے کے قابل موسکتے تو اٹھوں نے سب سے پہلے یہ یوچھا کہ' رسول اللہ ساتھ کا کیا حال ہے''

اِس پر بنوتیم ان کی ملامت کرنے کے اور انھیں جیوز کر پہلے گئے۔ تاہم جاتے جاتے وہ ان کی والدہ ام الخیر کو اتنا کہہ گئے کہ اِس کا خیال رکھنا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ضرور دینا۔

جب والده كوان كے ساتھ تنبائى ميں بات كرنے كا موقعد ما تو انھوں نے اسراركيا كد آبند نہ كھ كھا في لو-ليكن ان كى ايك ہى بات تھى كد رسول الله فائلةً كاكيا عال ہے؟ `

ام الخيرنے كہا: الله كي قتم إلى جھے تمھارے سأتھى كاكوئى پية نبيل ہے۔

ابو بكر دانتوائے كہا: جائيں اور ام جميل بنت خطاب ہے بوچيد كے آئيں۔

و و کئیں اور ام جمیل سے کہا: ابو بر بھٹا محد بن عبداللہ طائل کے بارے یاں بوچھ رہا ہے۔

ام جمیل نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے نہ ابو بکر کا پہتہ ہے اور نہ تہ بن عبد اللہ کا۔ ہاں اگرتم چاہوتو میں حمارے بیٹے کے پاس چلوں؟ (اصل میں اُس وفت ام جمیل بیٹی مسلمان ہو چکی تھیں لیکن وہ اپنے اسلام وظاہر نہیں کررہی تھیں۔ اور انھیں پیتہ تھا کہ ام الخیر ابھی مسلمان نہیں ہو تھی ، اس لیے انھوں نے تھمل احتیاط کرتے ہوئے ابعلی کا اظہار کیا کہ نہیں ام الخیر کو بیتہ تھا کہ ام الخیر تہ ہو جائے کہ رسول اللہ مؤلیل کہ اس اور ساتھ ہی ساتھ وہ ابو بکر بڑاٹنز کی جارے میں اطبینان جامل کرنا چاہتی تھیں ، اس لیے انھوں نے بیش کش کی کہ آئر ام الخیر کو منظور بوتو وہ ان کے ساتھ ابو بکر بڑائنز کے پاس چلی جائیں)

ام الخیرنے کہا: ٹھیک ہےتم میرے ساتھ جلو۔

ام جميل والمائ على الوكر والمؤلوك كالت ويكفى تو الحول في ويخ موسة المان كياك

'' جنھوں نے ابو بکر کے ساتھ میسلوک کیا ہے وہ بھین طور پر برے اور کافرلوگ ہیں اور جھے امید ہے کہ اللہ

تعالى ان سے ضرور انتقام لے گا۔"

تو ابو يكر دائين نے پھر بھی وہی سوال كيا كە " رسول الند الله كا كيا حال ٢٠٠٠"

ام جيل في كها: يدآب كي مال سن راي بين إلو العول في كها: كوئى يروانيين -

ام جميل نے كہا: وہ تھيك فعاك بيں .

الوكر ويؤنف كبا: وه كبال إن امجيل في كبا: دار رقم من

ابوبکر جن نے کہا:' اللہ کی جسم! میں اس وقت تک یکھ کھا وَل گا اور نہ یکھ بیوں گا جب تک رسول اللہ طاقا ہے پاس حاضر نہ ہو جا وَل '

وہ دونوں (ام الخیراورام جیل ) لوگوں کی آمد درفت کے رک جانے کا انتظار کرنے لگیں۔ جب ماحول پرسکون ہوگیا تو وہ ابو بکر جائن کوسہارا دے کر رسول اللہ مائیڈا کے پاس کے گئیں۔ ابو بکر جائن کو دیکھ کر رسول اللہ مائیڈا ان سے لیٹ گئے اور ان کو بوسہ دیا۔ بھرمسلمان جی ان سے لیٹ گئے۔ رسول اللہ مائیڈا نے ان کی حالت دیکھی تو آپ پرشدید رفت طاری جوئی۔

ابو بکر جن نے کیا: اے اللہ کے رسول : میرے مال باپ آپ پہ قربان ، اب بیں ٹھیک ہوں۔ ہیں اُس بدیخت نے میرے چہرے کی جو حالت کردی ہے اس ہے بہت تکلیف ، وربی ہے۔ اور یہ میری والدہ بیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی بیں۔ آپ با برکت بیں ، البندا آپ اُٹھیں اللہ کی طرف وقوت دیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں ، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دریعے اُٹھیں جنم ہے بچالے!

چنانچه نبی کریم ملاقینی نے ان کے لیے دینا کی اور آھیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ وہ فورامسلمان ہوگئیں۔ 🌣 محتر م حضرات! اس واقعہ میں کئی یا تیں نہایت ہی سبق آ موزین:

(1) ابو بكر ين تن كارسول الله طاقية ست بار بار بيه مطالبه كرناك وعوت الى الله كاكام جيب جيبيا كرنبيس بلكه ظاهرى طور يركبيا العالم عن بيا يوبكر من تن كايداني شواعت كالتبوت بيد.

ته قبول اسلام کے بعد ابو بکر شائز نے اللہ کے دین کی خاطر سبت اذبیتیں برداشت کیں۔ آپ کو اِس سلسلے میں اتنا مارا گیا کہ لوگوں کو ان کی موت کا بقین ہوگیا۔

اف ابو بکر بڑاٹو کے ول میں رسول آلرم علقہ کی محبت کس قدر بیوست تھی کہ بے ہوٹی کے بعد جیسے ہی ہوٹ میں آئے تو تو پہلا سوال ہی رسول آکرم سرقاق کے متعلق کیا۔ پھر کچھ بھی کھانے چنے سے انکار کردیا جب تک کہ اٹھیں رسول اللہ علقہ کے یاس نہ نے جایا جائے۔

البداية والنهاية : ج. 3 ص: 29.0 بإسنادر جاله ثقات. وقال الهيثمي في المجمع : ج 9، ص: 47,46 رواه البزار
 ورجاله رجال الصحيح غير إسهاعيل بن أب الحرث و هو ثقة.

﴿ إِس واقعہ سے میر بھی پید چلتا ہے کہ ابو بکر جائفہ اپنی والدہ کی ہدایت کے لیے کنٹے فکر مند تھے۔ انھوں نے خصوصی طور پر رسول اکرم علی بیٹ ورخواست کی کہ ان کے حق میں وعا کریں اور انھیں اسلام کی طرف دعوت ویں وشاید اللہ تعالیٰ آنھیں جہنم سے بچا ہے۔

یہ تو ذکر تھا ابو بکر جی تؤئے کے والدین کا۔ اور جہال تک ابو بکر سی ٹن کی بیویوں اور ان کی اولاد کا تعلق ہے تو آپ جی ٹن نے جاہلیت میں جاہلیت میں بھی ووعور توں سے شادی کی۔ جاہلیت میں جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دو خوا تین سے شادک کی۔ جاہلیت میں (قتیلہ بنت عبد العزی اور ام رومان ورتین) سے جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد (اساء بنت ممیس وی اور حبیب بنت خارجہ بن زید وہائی) سے شادی کی۔

قتیلہ بنت عبد العزی سے ابو بکر جڑاؤ کی اولا و میں سے عبد اللہ بن ابی بکر بڑاؤا ورا تا ، بنت ابی بکر بڑاؤا پیدا ہوئے۔
جبد ام روبان بڑاؤا سے عبد الرحمن بن ابی بکر جڑاؤا ورام المؤسنین حضرت عائشہ جڑاؤ بیدا ہوئے۔ اور اتا ، بنت عمیس جڑا بہدا موجہ بن ابی طالب جڑاؤؤ کی بیوی تھیں ، آتھی کے ساتی افھول نے جرسے عبشہ بھی گا ۔ بئم جب وہ جنگ موتہ میں شہید ہوگئے تو ان سے ابو بکر صدیق جڑاؤؤ نے شاوی کرلی ۔ ان سے ان کے بیٹے محمد بن الی بکراً س وقت بیدا ہوئے جب اتعاء بنت عمیس جڑا رسول اکرم مؤاؤؤ نے شاوی کرلی ۔ ان سے ان کے بیٹے محمد بن الی بکراً س وقت بیدا ہوئے جب اتعاء بنت عمیس جڑا رسول اکرم مؤاؤؤ فوت ہوگئے کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جار ہی تھیں تو ذو الحلیفہ کے مقام پر ان کی بیدائش ہوئی۔ جب ابو بکر جڑاؤ فوت ہوگئے تو اساء بنت عمیس جڑا سے حضرت میں بن ابی طالب بڑاؤا نے شاوی کر لی تھی۔ پیدائش ہوئی۔ جب ابو بکر جڑاؤ کی جڑی ام کلاؤم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھیں ۔ یول ویکر جڑاؤ کی تین بیٹمال اور تیمن جیئے ہے۔

#### ابوبكر ولأثفااور زمانة جابليت 🗽 🦲

حضرت ابو بكر جینی جاہلیت كے ایام بیس بھی قریش كے درمیان اخلاق وكردار ك اعتبار سے ایک مثالی انسان سمجھ جاتے ہے۔ آپ ان بیس بڑے ہی دلعزیز اور نہایت با اخلاق ہے۔ لوگ ان سے مشاورت كے ليے خصوصی طور پر ان كے باں جمع ہوتے اور ضروری معاملات میں ان كی رائے كو اہمیت دیتے ہے۔

حضرت ابو بکر جھنڈا جاہلیت میں شراب نوشی اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے اجتناب کرتے ہے جو اُس وقت معاشرے میں بری طرح مچھلی ہوئی تھیں اور جن کے لوگ بہت ہی دلدادہ متھے۔

جناب ابو بمر جائز جاہلیت میں بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ایل کدایک مرتبدان کے والد انھیں بتوں کے پاس لے کر گئے اور کہا: دیکھو! یہ ہیں تممارے معبود، تم انھی کی پوجا کیا کرو۔ پھروہ چلے گئے۔ تو میں نے ایک بت کے قریب جاکر کہا: میں بھوکا ہوں ، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اُس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا: میرے پاس پہننے کولباس نہیں ہے تو مجھے بہننے کے لیے کپڑے دو لیکن اس نے کوئی جواب نددیا۔ چنانچہ میں نے ایک پتھرا اٹھا کے اے دے ماراجس سے وہ چیرے کے بل پنچ گر گیا۔ <sup>(0)</sup>

#### "صديق" كالقب كيول ملاج ي

حضرت ابو بکر جھٹڑ وہ محالی ہیں جنسیں' صدیق' کا لقب ملا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے واقعہ معراج کے بارے میں بنتے ہی اُس کی تصدیق کردی تھی۔

لوگوں نے کہا: ہاں ، بالکل کی ہے۔ حضرت ابو بحر دائف نے کہا: تب انھوں نے بچ فرمایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹوٹ نے انھیں یہ جواب دیا کہ میں تو آپ ناٹٹو کی تصدیق اِس سے بھی دور کےمعاملے میں کرتا ہوں جب ود آسان سے وجی نازل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: ای لیے معربت ابو بر مانظا کو صدیق کہا گیا۔

جررسول اكرم نافيم مجى الوكر الله كوصديق كالقب كساته يادكياكرت تح-

حصرت انس چانظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابطہ ، ابو بکر چانٹو ،عمر خانٹو اور عثمان خانٹو ( بیرسب ) احد پہاڑ پر ج مصرتو وہ لینے لگا۔ اس وقت نبی کریم طابطہ نے ارشاوفر ما یا :

( أُثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَيِّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدانِ »

" احد پہاڑ!تم مت ہلو، اس لیے کہ اِس وقت تمھارے او پر نبی،صدیق اور دوشہیر ہیں۔"



سیدنا ابو بکر وائن کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ آپ نے من لیا۔ اب مزید فضائل پیشد ا خدمت ہیں۔

© التاريخ الاسلامي، ج 3، ص: 31. © دلاتل النبوة للبيهقي ، و صححه الألباني في الإسراء وللعراج، ص: 61،60. • قام صحيح البخاري: 3675 .

لَيْ جَنِمٌ سے آزادی کا پروانہ ہے

رسول اکرم تا آیا ہے ابو بحر اٹائٹ کو عتیق کے لقب سے نوازاجس کا معنی ہے: ' جہنم کی آگ ہے آزاد کردہ''۔
حضرت عائشہ اٹھنا بیان کرتی ہیں کہ ابو بحرصدیت بڑائٹ رسول اکرم طاقی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ تا ٹیٹر نے
ان سے فرمایا: ﴿ أَبْشِيزَ ، فَأَنْتَ عَنِيقُ اللّهِ مِنَ النّارِ ﴾ ' تسمیس نوشخری ہوکہ مسیس القد تعالیٰ نے جہنم کی آگ ہے
آزاد کردیا ہے۔'' تب سے ابو بکر ٹائٹ کو عتیق کہا جانے لگا۔ <sup>©</sup>

# 🕏 جنت کی خوشخبری 🌊 🖲

رسول اکرم مُنَّاقِیُّا نے متعدد صحابۂ کرام ٹھائیٹا کو ان کے نام لیکر جنت کی خوشخبری دی۔ ان میں سرِ فہرست سیدنا ابو کمرصد میں ٹھاٹھ ہیں۔

چنانچ عبدالرحمن بن عوف والط بيان كرت بين كدرسول اكرم والف في مايا:

" الويكر والتؤجنت ميں بيں ، عمر ولتؤجنت ميں بيں ، عثان ولتؤجنت ميں بيں ، على ولتؤجنت ميں بيں ، طلحہ ولتؤجنت ميں بيں ، زبير ولتؤجنت ميں بيں ، عبد الرحمن بن عوف ولتؤجنت ميں بيں ، سعد بن الى وقاص ولتؤجنت ميں بيں ، سعيد بن زيد ولتؤجنت ميں بيں اور الوعبيدہ بن جراح ولتؤجنت ميں بيں۔ ، ©

اى طرح حصرت على بن الى طالب و فاتنا بيان كرتے بيس كدرسول الله على أله على الديكر و فاق اور عمر و فاق كى طرف و يكها اور قرمايا: (( هذا ن ستيدًا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِينَ وَالْمُوسَلِينَ ))

" یہ دونوں انبیاء در کل بیتی کے علاوہ باتی تمام اول وآخر اہل جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے۔" <sup>©</sup>
اور حضرت ابوموی دائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تاثیۃ ایک باغ میں داخل ہوئے اور جھے اس کے دردازے پر
رہنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ایک فخص آیا اور اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی ، آپ تاثیۃ نے فرمایا:" اجازت دے دواور اے جنت کی بثارت بھی سنا دو۔" میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابو کمر جائیں تھے۔

پھرایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ توآپ مزائیام نے فرمایا: ''اجازت دے دواور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو۔'' میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر دہائیا تھے۔

پھر ایک اور فخص آیا اور اس نے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ عظام نے فرمایا: "اجازت

© جامع الترمذي : 3679، وصححه الألباني. ۞ جامع الترمذي ، مسند أحمد ، صحيح الجامع للالباني: 50. ۞ جامع الترمذي: 3666 ، وصححه الألباني.

حفزت ابو بكرصد يق فاتنا كى بيرت

259

و بے دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو اور اسے آگاہ کرو کہ اس پر ایک مصیبت نازل ہوگی۔'' میں نے دیکھا تو وہ عضرت عثان بن عفان جائٹو تھے۔ ﴿\*\*

🗐 ابو مکر عش کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا

چونکہ ابو بکر ڈاٹٹو اعمال خیر میں سبقت لے جانے والے تھے اس لیے نبی کریم ساٹھی نے آپ ٹیٹٹو کو بشارت دی تھی کہ آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔

حضرت ابو مريره والطفاع روايت بهكرسول الله طالية في ارشاو فرمايا:

(﴿ مَنْ أَنْفَقَ رُوْجِيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تُؤْدِيَ مِنْ أَنْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّبَانِ ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّبَانِ ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة »

" جو تخص الله كراسة مين جوزا (ايك نيس بلكه دو) خرج كرتا با است جنت كه دروازول سه بكاركركبا جائع كا: اسالله كم بندسه! به (دروازه) تمهار سه ليه ببتر به البذا تمازي كوباب الصلاة سه بكارا جائع كا ، مجاهد كوباب الجهاد سه يكارا جائع كا ، روزه داركوباب الريان سه يكارا جائع كا اور صدقه كرف والله كوباب الصدقة سه يكارا جائع كا أو صدقه كرف والله كاب السالصدقة سه يكارا جائع كا أو

چنانچہ حصرت ابو بکر بھاتھ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، جس شخص کو ان تمام درواز وں سے پکارا جائے گا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کیا کوئی ایساشخص بھی ہوگا جے ان تمام دروازوں سے بکارا جائے گا؟ آپ مکھیٹا نے فرمایا:

﴿ اللَّهُ عَلَمْ وَأَرْجُوفُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ﴾ " بال اور جھے امید ہے کہ آپ بھی اُٹی لوگول میں سے ہول گے۔

# وثمنوں نے بھی ابو بکر راہن کے فضائل کا اعتراف کیا ہے

حصرت عائشہ بیجان کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں کو (اذیبیں دے کر) آزمائش میں ڈالا حمیا تو ابو بکر ناٹوڈ مکہ کرمہ ہے جب رہرک الغماد) نامی مقام پر پہنچ تو وہاں ان کی طاقات ابن الدغند ہے ہوگئ جو (القارق) قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے بوچھا: ابو بکر! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ افھوں نے جواب دیا: مجھے میری قوم نے نکال ویا ہے ، اس لیے اب میں زمین میں چل پھر کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے میری قوم نے نکال ویا ہے ، اس لیے اب میں زمین میں چل پھر کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس حیے البخاری: 3695، وصحیح مسلم: 1027،

450BS

كها: «هَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَيَا بَكُر لَا يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَخْمِلُ الْكَانُ وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِيْنُ عَلَي نَوَائِبِ الْحِقَ » الْكُلُّ. وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِيْنُ عَلَي نَوَائِبِ الْحِقَ »

"ابو بر! آپ جیسے کو نہ تو خود نکلنا چاہیے اور نہ بی اے نکالا جانا چاہیے۔ آپ تو تبی وست کو کما کر ویتے ہیں ، صلہ رحی کرتے ہیں ، بوجھ برواشت کرتے ہیں ، مہمان نواز ہیں اور حق کے واقعات ( تمام خصال خیر ) میں مدد کرتے ہیں۔"

پھراس نے کہا: میں آپ کو پناہ ویتا ہوں ، آپ واپس لوٹ جاکی اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ چنانچہ ابو کمر ڈٹائڈو ایس لوٹ آئے۔ تو داہن الدغنہ بھی ان کے ساتھ آیا اور شام کے وقت اس نے اشراف قریش کے ہاں چکر نگایا اور ان سے کہا: « إِنَّ أَبَا بَكُو لَا يَخْرُخُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَخُ ، أَنْخُوجُونَ رَجُلاً يَكُسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَخْمِلُ الْكُلُّ ، وَيَفْرِى الْحَمَّيْف ، وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقَى ،

"ابو بكر جيسے كوتو ندخود لكنا چاہيے اور ندبى اسے نكالا جانا چاہے۔ قريش كى جماعت! كياتم اس شخص كونكالتے ہو جوتى جوتى دست كو كما كر ديتا ہے ، صلدركى كرتا ہے ، بوجھ برداشت كرتا ہے ، مجمان نواز ہے اور حق كے واقعات (تمام خصال خير) ميں مددكرتا ہے۔ "

پنانچہ ابن الدغنہ نے ابو بکر نگاٹیا کو جو پتاہ دی تھی قریش نے اسے تسلیم کرلیا اور وہ ان کی باتوں کو جمثلانہ سکے۔
اس واقعہ بیں اِس بات کا ثبوت ہے کہ قریش باوجود مخالفت اور دشمن کے ابو بکر دھی کے اعلی اخلاق اور ان کے فضائل ومناقب کا اٹکارنہ کر سکے۔ بلکہ اُٹھوں نے ایک کا فرکی زبانی بیان ہونے والے ان کے اعلی اوصاف کو تسلیم کیا۔ وہ کیوں ایسا نہ کرتے ؟ آخرا بو بکر دھائی سنے ہی اعلی انسان کہ جن کی صفات جمیدہ کا اٹکار مکن ہی نہ تھا۔

محترم حفزات! آپ ذراغور کریں کہ ابن الدغنہ نے ابو بکر جھٹڑ کے جوادصاف ذکر کے بالکل بی اوصاف حضرت خدیجہ بھٹا نے رسول اکرم طلقہ کے اس وقت بیان کے جب آپ طاقہ پر پہلی وی نازل بوئی اور آپ گھرا کر گھر پہنچ سے ۔ بیدایک اور دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر بھٹڑ نہایت عظیم انسان سے کہ ان بیس بھی وہی صفات پائی جاتی سے ۔ بیدایک اور دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر بھٹڑ نہایت عظیم انسان سے کہ ان بیل ہے کہ بعد سب سے پہلے محمد سے بہلے صدیقین کا تذکرہ فر بانا۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يُعِلِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَاوَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ اَفْعَدَ اللهُ عَلَيْهِدَ مِنَ النَّهِ بَنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الصِّدِيةِ فَي اللهُ هَذَا ﴿ وَ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ هَذَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصاريات مجرة النبي وأصحابه: 3905. ألنساء 4:69.

# THE ALMORA

حضرت ابو بكر جائظ كى عملى زندگى كے بعض پہلو بم ذكركرتے بيں كيونكد إلى شخصيت كے محض فضائل ومنا قب كا تذكره بى كافى نہيں ہے جب تك كدان كى عملى زندگى كونماياں ندكيا جائے۔ عملى زندگى سے بى ان كى عظمت كا صحيح اندازه موسكة ہوسكة ہے۔

# عضرت ابوبكر را النار تمام المال خير مين دوسرول سے سبقت لے جاتے تھے گھ

حضرت الوبريره والتؤييان كرتے إلى كدايك دن في كريم التي تا فرمايا:

« مَنْ أَصْبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ » " آج تم مِن ہےكون ہے جوروز سے ہو؟"

توحفرت ابو بكر جي تؤني ئے كہا: ميں روزے سے ہول۔

هِرآبِ اللهُمْ فَرَايا: ﴿ فَمَنْ نَبِعَ مِلْكُمُ الْيَوْمَ خِنَازَةً ؟ ﴾

" آج تم میں ہے کس نے نمازہ جنازہ اور تدفین میت میں شرکت کی؟"

توحفرت ابوبكر والثلان كبازيس ن\_

بحرآب مُكلف نے فرمایا:

« فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ »" آج تم بي \_كس في مسكين كوكهانا كهلايا؟"

توحفرت الوكر الثافلان كها: من في

ا مِيراً بِ اللَّهُ فَ فَرَمَا يَا: ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْمَيْوَمَ مَرِيضًا؟ ﴾ " آج تم يس سيكس في مريض كي ميادت ك؟"

تو حضرت ابو بكر جي تفائية نے كہا: ميں نے۔

تُوآتُحَفُور اللَّهُمُ لِي فَرِما إِنهُمَا اجْتَمَعْنَ فِي الْمِرِءِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ ﴾

'' نصلتیں جس میں جمع ہو جا ئیں وہ یقینا جنت میں داخل ہوگا۔'' <sup>©</sup>

اس صدیث میں جہاں اِس بات کا ثبوت ہے کہ ابو بکر صدیق بڑائذ اعمال خیر میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے سختے وہا والے تقے وہاں اِس کا عبوت بھی ہے کہ جو محض اِن تمام اعمال کو ایک ہی دن میں انجام دے گا وہ جنت میں واشل ہوگا۔

🗐 ابو بمرصدیق والو نے اپنا سارا مال اللہ کے رائے میں خرچ کردیا 🌊 🕞

حضرت عمر بن خطاب التأثر بيان كرت إلى كه ايك ون رسول اكرم مظافي في بميس صدقه كرف كالحكم ديا اور القاق الصحيح صحيح مسلم: 1027. ے أس دن ميرے پاس مال موجود تھا۔ ميں نے دل ميں كيا : آج حضرت ابو بكر اللظ سيقت لے جانے كا بہترين موقعہ ہے ، البذا ميں اپنا آ دھا مال لے آيا اور آخصور اللظ كى خدمت ميں پائيں كرديا۔ آپ نے بوجھا: اپنے گھر والول كے ليے كيا چھوڑ كرآئے ہو؟ ميں نے كہا: جتنا مال آپ كى خدمت ميں پائيں كيا ہے اتنا ى گھر والول كے ليے چھوڑ آيا ہوں۔ پھر حضرت ابو بكر والول كے ليے چھوڑ آيا ہوں۔ پھر حضرت ابو بكر والول كے ليے چھوڑ آيا ہوں۔ پھر حضرت ابو بكر والول كے ايے تو المول اكرم اللظ في خدمت ميں پائيں كرديا۔ آپ نے بوچھا: اپنے گھر والوں كے ليے كيا چھوڑ كرآئے ہو؟ تو المحول نے كہا: ميں ان كے ليے اللہ اور اس كے رسول اللظ كو چھوڑ كرآيا ہوں۔ تبدیل لے جاسكا۔ ق

# عَرْت الويكر وَاللَّهُ مُصَلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى رَضَاكَ لِيهِ عَلَامُول كُوٓ ٱزَاد كَرَاتِ تَصَ

الله تعالى قرآن مجيد من ارشاد فرمات الى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤَتِيْ مَالَلاً يَتَزَقَىٰ وَمَا لِأَكْبِ عِنْدَهُ فِي يُعْمَيَةٍ تُجُزِّى ﴾ إِلاَّا ابْتِهَا ءَوْجُهِ دَيْدِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

"اورجو پر بیزگار ہوگا اسے اُس (آگ) سے دور رکھا جائے گا جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا۔ اس پرکسی کا کوئی احسان ند تھا جس کا وہ بدلہ چکا تا۔ بلکہ اس نے تو تحض اسپنے رب برتر کی رضا کے لیے (مال خرچ کیا) کیا) اور جلد ہی وہ راضی ہوجائے گا۔" ( )

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُس مخص کی دو صفات ذکر کی ہیں جے جہنم کی آگ ہے دور رکھا جائے گا۔ پہلیٰ صفت میہ کہ دومتقی اور پر میز گار ہو۔ دوسری میہ کہ وہ ابنی پاکیز گی اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہو۔ اِس لیے نہیں کہ کسی کا اس پرکوئی احسان ہوتو وہ اُس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کرے۔

اکٹر مفسرین کا کہنا ہے کہ ان آیات کا روئے تن خاص طور پر حضرت ابو بھر دائظ کی طرف ہے جن میں یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ پر بیز گار بھی تھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی تھے۔خصوصا ان غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرتے تھے جو مسلمان ہوجائے تھے تو ان کے مالک آتھیں بری طرح پیئے اور درد تاک ایڈائی دیے تھے۔ ان کی مید کیفیت رسول اکرم طبیع ہے برداشت نہ ہوتی تو آپ ابو بر دائٹ کومشورہ دیے کہ آتھیں خرید کر آزاد کردو۔ چنا نچہ وہ منہ مانگی قیمت دے کر آٹھیں خرید لیتے ، پھر آٹھیں آزاد کردو۔ چنا نچہ وہ منہ مانگی قیمت دے کر آٹھیں خرید لیتے ، پھر آٹھیں آزاد کرد ہے۔ تقریبا سترہ غلاموں کو کافروں کے عذاب سے نجات دلا کر آتھیں آزاد کرا

حضرت عائشہ و الله بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر و اللہ اللہ اور است غلام آزاد کرائے جنسیں اللہ تعالی پر ایمان لانے کی پاواش میں عذاب و یا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت بلال واللہ اور ای طرح حضرت عامر بن فیرہ و واللہ

🛈 سنن أبي داو د: 1678 ، وحسنه الألباني. @ الليل 17:92 - 21.

) بھی ہیں۔

ابو بكر ولائدً كا يمل يقينا الله تعالى كى رضاك ليه بى تها ورندان پران غلاموں ميں كى كاكوئى احسان ندتها كدوه اس كا بدله چكاتے۔اسى ليه الله تعالى نے أنهيس بي تو خرى دى كه ﴿ وَ أَسَدُونَ يَدُونُى ﴾ "وه عنقريب راضى موجائے گا۔"

# 🕏 حفرت ابو بکر رہ النزائی رشتہ داروں پر مال خرچ کرتے ہتھے 🗽

حضرت ابو بحر والنواب قر بی رشته دارول پر مال فرج کرتے ہے۔ اٹھی میں سے ایک منظم بن اثاث والنو کھنا ہی ستھے جو ایک مختاج آدی ہتے اور ابو بکر والنو اٹھیں کچھ ما بوار وظیفہ دیا کرتے ہے۔ لیکن جب ام المؤمنین حضرت عائشہ والنا پر مختاج آدی ہتے تو اور ابو بکر والنو اٹھیں کچھ ما بوار وظیفہ دیا کرتے ہے۔ لیکن جب ام المؤمنین حضرت عائشہ والن بہت کے ستھے تو این منافقوں کی جانب سے بدکاری کی تنہمت لگائی گئی اور بعض سادہ ابو کے مسلمان بھی اس فتنہ کی روشن کر براء ت نازل ان کی صف میں مسلم بھی والنو شامل ہو گئے۔ چنانچہ آسان سے وی کے ذریعے حضرت عائشہ والنا کی براء ت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر والنو نے قسم اٹھالی کہ

« وَاللَّهِ لَا أَنْفِقَ عَلَى مسَطَعِ شَيْقًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةً »" الله كاتم الب جَبَد إلى منطح الآثان في الله عائش الله عائش

حب الله تعالى في سينيل الله من الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله عَلَمُ وَ النَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَيْ وَ الْسَلَكِيْنَ وَ الْسَلَكِيْنَ وَ اللَّهُ عَلَمُ وَ اللَّهُ عَفْوَدٌ تَجِيْمٌ ﴿ وَ السَّلَكِيْنَ اللَّهُ عَلَمُ وَ اللَّهُ عَفْوَدٌ تَجِيْمٌ ﴾

ع استے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ معاف فر ماوے؟ وہ بہت معاف کرنے والا ، بڑامبریان ہے۔''<sup>®</sup> سے مصرف میں اس است میں مصرف کا تاقی کے سات میں دوری میں شعب مصرف سے میں مصرف کا تاہم

إِس آيت مِيں اللہ تعالیٰ نے عنو ورگذر کی تلقین کی اور فرمایا که '' کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تھارے گناہ معاف فرمادے؟ توحفزت ابو کمر واٹنز نے کہا: « بنی واللّٰہ یَا رَنْنَا إِنَّا لَنْجِبُ أَنْ نَغْفِرَ لَنَا»

" کون نیس اے جارے رب! ہم یقینایہ جائے ای کون ہیں معاف کردے۔"

اس کے بعد انھوں نے مسطح دانڈ کا خرجہ پہلے کی طرح جاری کردیا۔

اس واقعہ سے جہال میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حصرت ابو بکر بڑنؤا اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرتے ہتھے، وہاں ان کی ایک ادر عظیم صفت کا بھی پید جاتا ہے اور وہ ہے عفو ودر گذر۔ ابو بکر بڑنٹؤ نے اُس خض کومعاف کردیا جوان کی

المستدرك للحاكم: 284/3، صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. النور 22:24. البخاري، التفسير.
 باب (إنَّ الَّذِينُ يُحِبُّونَ كُنُ كُلُّحَ القَاحِشَةُ . . .) : 4757.

لختِ جَكَر پر بدكارى كى تبهت لگانے والے لوگوں میں شامل ،و كميا تھا اور ان كے ليے ذبنى اذبت اورشديد پريشانى كا سبب بنا تھا۔ يقينا بيا بو بكر وظافرا جيسے عظيم لوگوں كى ہى صفت ہو سكتى ہے ورند عام طور پر ايسے خص كوزندگى بھر معاف نہيں كيا جاتا اور اسے ہر طرح سے انتقامى كاروائى كا نشاند بنايا جاتا ہے۔

# 🤹 تقوی اور پرهیز گاری

حضرت ابو کر جائذا انتہائی متقی اور بڑے ہی پر بہیز گار تھے۔ اِس کا انداز و آپ اِس واقعہ سے کر سکتے ہیں:
حضرت عائشہ جڑھی بیان کرتی ہیں کہ ابو کر جڑھیٰ کا ایک غلام ایک ون کھانے کی کوئی جیز لے کر آیا تو انھوں نے اس
میں سے کچھ کھا لیا۔ پیرغلام نے کہا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ انھوں نے
پوچھا: کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا: ہیں نے جالیت کے دور ہیں ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔ ہیں کہانت جانتا
تو نہ تھا البتہ ہیں اسے دھوکہ وسیع ہیں کا میاب ہو گیا۔ آج اس سے طاقات ہوئی تو اس نے بہی کھانا جھے دیا جس سے
آپ نے بھی کھایا ہے! چنانچ حضرت ابو بکر جو تھی اینا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا اور کوشش کر کے جو پکھان کے پیٹ
میں تھا اے تے کرڈ الا۔ پھر انھوں نے کہا: اگر یہ میری جان لیے بغیر باہر نہ نکل تو پھر بھی میں اس کی پروا نہ کرتا۔ اب

### قَ بَى كريم الله كادفاع ي

الوبكر والشاسلام قبول كرنے كے بعد بميشہ أي كريم الله كا وفاع كرتے رہے۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرہ بن العامی جائظ ہے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی کریم طاقیا ہے جو سب سے بڑی بدسلوکی کی اُس کے بارے میں مجھے بتائیں۔تو انھوں نے کہا:

نی کریم نافظ مطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ای دوران عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے ایک کیڑا آپ نافظ کی گردن میں ڈال کراسے مروڑا اور آپ نافظ کا گلا بڑی شدت کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ چنانچ ابو کمر بھٹنڈ آئے ،اس کواس کے کندھوں سے پکڑا اور نبی کریم نافظ سے دور ہٹا دیا۔ اور قربایا: ﴿ أَتَقْتُلُونَ دَجُلًا أَنْ يَقُولَ دَنِيَ اللّٰهُ ﴾ '' کیا تم اِس آدی کواس سے پکڑا اور نبی کریم نافظ سے دور ہٹا دیا۔ اور قربایا: ﴿ أَتَقْتُلُونَ دَجُلًا أَنْ يَقُولَ دَنِيَ اللّٰهُ ﴾ '' کیا تم اِس آدی کواس سے بارنا چاہتے ہوکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے؟'' ق

الوبكر الثين نهايت الى رقيق القلب تنصي

جى بان ، جناب ابو بمر والذيب بى زم دل انسان يقد

① محيح البخاري:3554. ② صحيح البخاري:3856.

حضرت انس وہ تنزیبان کرتے ہیں کدرسول اکرم نزائی کی وقات کے بعد ایک مرتبدا بو بکر نزائش نے عمر می تنزیبا کرتے ہوا آج ام ایمن دہن کی زیارت کے لیے چلتے ہیں جیسا کدرسول اکرم نزائی بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم جب ان کے بال پہنچ تو وہ رونے لگ گئیں۔ تو ابو بکر وعمر جائنانے کہا: آپ کیوں روتی ہیں؟ رسول اللہ نزائش کے کے لیے جو پچھاللہ کے بال ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو انھوں نے کہا:

﴿ مَا أَبَكِى أَنْ أَكُونَ أَعْلَمْ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبَكِى أَنَّ الْوَحْىَ فَدِ انْفَطَعُ مِنَ السَّمَاءِ» '' مِحْ پِيد ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے لیے جو کھواللہ تعالی کے بال ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ میں تو صرف اِس لیے رورتی ہول کہ اب آ سان سے وقی کا نزول منقطع ہو چکا ہے۔''

یہ بات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما و دنوں کے رونے کا سبب بنی ، چنانچیہ وہ بھی ام ایمن بڑھی کے ساتھ زور زور سے رونے کے گئے ۔

اور صرت ابن عمر والتنظيران كرتے بين كدجب رسول الله طاقي كى يمارى بين شدت آئى اور آپ طاقيا سے تماذ كے ليكها كيا تو آپ طاقيا في فرمايا: « مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْبُصلِ بِالنَّاسِ » " ابو بكر واللَّهُ كو كم دوكد دولوگول كو تماز يرحا كيل " توحظرت عائش والله في في أَبَا بَكُو رَجْلٌ رَجْلٌ رَفِيقٌ ، إِذَا فَرَأَ الْفُرَأَنَ عَلَيْهُ الْمُكَاءُ » يرحا كيل " توحظرت عائش والله في أَبَا بَكُو رَجْلٌ رَفِيقٌ ، إِذَا فَرَأَ الْفُرَأَنَ عَلَيْهُ الْمُكَاءُ » وي مجب قرآن يرحة بن توان يرونا غالب آجاتا ہے۔ "

توآپ طائیلاً نے فرمایا: « خروہ فلیصل » "انھیں تکم دو کدوہ نماز پڑھا کیں۔"

#### 🤹 تواضع ادرانکساری 🌯

حضرت ابو بکر چھٹھ بہت ہی متواضع انسان ہے۔ تکبر اور بڑائی کی بجائے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ جب نی کریم مُلٹھ نے ارشاد فرمایا کہ

« مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُهَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامة »

'' جوفخص اپنا کپڑ انگبر کرتے ہوئے تھینے اس کی طرف اللہ تعالی قیامت کے روز ویکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔'' تو ابو بکر جائیز نے کہا: میرا کپڑ اایک طرف سے نیچ کو ڈھلک جاتا ہے الایہ کہ بیس ہر وقت اس کا خیال رکھول تو کیا سے مجمی تکبرے ؟

> ني كريم النظائية في جواب ويا: ﴿ إِنَّكَ لَهُتَ تَصَنَعُ ذَلَكَ خَيَلَاءَ ﴾ " آپ يقينا ايسا تكبر كرماته تين كرتے ۔" ۞

O صحيح مسلم: 2454. ( متفق عليه: ( صحيح البخاري: 3665.

اس حدیث میں نی کریم فائق سف ابو بر رفاق سے تکبر کی نفی کردی جواس بات کی دلیل ہے کہ ان میں آسی چیز برگز نہتی۔

اورسعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ابو پکر چھٹو نے جب ابنی فوجوں کو شام کی طرف روانہ کیا تو انھوں نے ان پر یزیر بن الی سفیان چھٹو ، بھر و بن العاص چھٹو اورشرصیل بن حنہ چھٹو کو امیر مقرر کیا۔ پھر جب وہ سوار بوں پر سوار ہوئے تو ابو بکر چھٹو انھیں الوداع کہنے کے لیےان کے ساتھ ساتھ بیدل چل ویے حق کہ وہ شنیۃ الوداع تک پہنے گئے۔ تینوں امراء نے کہا: اے فلیفہ رسول اللہ! آپ پیدل چل رہ رہیں اور ہم سوار یوں پر سوار ہیں! تو انھوں نے جواب دیا: (إِنِّی اُحَدَّمِ بِدِ خَطَایَ هٰذِهِ فِی سَبِیلِ اللهِ) " بیں جھتا ہوں کہ میرے یہ قدم اللہ کے راہت میں اٹھار ہیں! فلار ہیں۔ اور اس کے ما تحت فوجی افسران سوار یوں پر سوار ہیں۔ اور اس کے ما تحت فوجی افسران سوار یوں پر سوار ہیں۔ اور اس کے ما تحت فوجی افسران سوار یوں پر سوار ہیں۔ اور اس کے فاخت فوجی افسران سوار یوں پر سوار ہیں۔ اور اس کے فاخت فوجی افسران سوار یوں پر سوار ہیں۔ اور اس کے فیفدا ہے لیے شرف سیمتنا ہے اور جہاد فی سیمیل انڈ تصور کرتا ہے۔



سیدنا ابو بکرصد بق ڈاٹٹو کی کئی خصوصیات ایس جو باتی صحابہ کرام ڈڈاٹٹے میں سے کسی صحابی میں نہیں ہیں۔ان میں سے اہم خصوصیات میہ ہیں :

# 🧘 سب سے پہلے سلمان 🐒

حفرت ابو بمرصديق والفائ آزادلوكول ميسب سے پہلے اسلام قبول كيا-

حفرت عمار بن بإسر الكُنُّ بيان كرتے إلى كه « وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَصَسَهُ أَعْبُدِ وَاحْوَأَقَانِ وَأَبُو بَكُيٍ » " مِن فَ رسول اللَّهُ وَلِيَّمْ كُواس وقت ويكها جب آب كے ساتھ ( اسلام تبول كرنے والے توش تعيبول مِن ) صرف يائج عَلام ، وونوا تمن اور ابو بكر والله عظم ." ؟

یائج غلاموں سے مراد بلال دی اور یہ بن حارثہ بی تن مامر بن فیمرہ دی جو ابو بکر دی تن کیام ہے ، ابولکنیمہ دی تن (صفوان بن امیہ کے غلام) اور یاسر دی تن (عمار دی تن کے والد) ہیں۔ اور دوخوا تین سے مراد خدیجہ دی اور سمیہ دی یا ام ایمن دی ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ آزادلوگوں میں سب سے پہلے جس تخصیت کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت ابو بکر جائز ہیں۔

🛈 رواءمالك في المؤطأ: 971، والبيهةي:18592. ② صحيح البخاري: 3857,3660.

معزت ابوبكر صديق عارُّرُ كي سيرت

267

تب ابو کمر وائٹ نے کہا: میں نے آپ ہے کہی جھوٹی بات نیس کی ہے اور آپ واقعتار سالت کے اہل ہیں کیونکہ آپ امین ہیں، صلدر کی کرتے ہیں، آپ کا کروارا چھا ہے۔ آپ ابنا ہاتھ آگے بڑھا ہے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ رسول اکرم نوائی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابو کمر جھڑ نے آپ کی بیعت کی اور آپ کی تھدین کی۔ اور اس بات کا

رسول الرم توکیج نے اپنا ہا تھوا کے بڑھایا۔ ابو بحرجی نے اپ ی بیعت ی اور اپ ی تصدیبی ی-اور ال بات کا اقرار کیا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہالکل برحق ہے۔ اس کے بعدرسول اللّٰد مُنظیج نے ابو بحر دی نے کو جہال کہیں بلایا انھوں نے بھی پس و پیش نہیں گی۔

یعنی ابتدائی دور میں جب دیگرلوگ رسول اکرم مؤتیج کو حبطلا رہے تھے تو اس وقت ابو بکر دیکٹؤنے آپ مؤکیج کو اللہ کا سچارسول تسلیم کیا ، مذصرف رسول تسلیم کیا بلکہ این جان اور اپنے مال کے ساتھ رسول اکرم مؤتیج کا مجمر پورساتھ بھی دیا۔ میہ وہ بات ہے جس کا اعتراف خودرسول اکرم مؤلیج تھی کیا کرتے تھے۔

حضرت ابوالدرداء جو النا برتے ہیں کہ میں نمی کریم بڑھا ہے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران ابو بکر بھاتھا اس طرح آئے کہ انھوں نے اپنے کپڑے کا ایک کونا اتنا اٹھا یا ہوا تھا کہ گھٹنا ظاہر ہور ہا تھا۔ تو نمی کریم تڑھا نے انھیں اس حالت میں آتے دیکھ کرفر بایا:

(أَمَّا صَاحِيْكُمْ فَقَدْ غَامَرَ » وحماد اسأتمى كى على الركرة دباب-" (ان يرغمدكة ثارتمايال على )

<sup>🖸</sup> الرياض النضرة في مناقب العشرة: 415/1.

ابو بکر بڑا تن سلام کہا اور پھر گو یا ہوئے: یا رسول اللہ! میرے اور ابن خطاب بڑا تن کے مابین کوئی بات تھی ، پھر میں نے پہل کی اور ندامت کا اظہار کیا۔ اور میں نے ان سے معانی ما تھی لیکن انھوں نے معاف کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اس لیے اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہول۔ تو آپ مائٹیا نے تین بار فرمایا:

(( يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُرِ »' الوَكِرِ اللَّهُ تَعَالَى آبِ كُومُعَافَ قَرَمَا عَـــ''

اس کے بعد ہوا ہوں کہ عمر ہاٹھ کو بھی شرمندگی ہوئی اور وہ سید ہے ابو بکر ہاٹھ کے گر چلے گئے۔ بو چھا: کیا ابو بکر ہاٹھ جی ؟ جواب ملا : نہیں ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام چیش کیا۔ نی کریم طاقیۃ کے چیرے پر نارائٹگی کے آثار اِس قدر نمایاں ہونے گئے کہ ابو بکر ڈاٹھ کو کھی خوف محسوس ہوا۔ چنا نچہ ابو بکر جاٹھ اپنے گھنوں کے بر نارائٹگی کے آثار اِس قدر نمایاں ہونے گئے کہ ابو بکر ڈاٹھ کو کھی خوف محسوس ہوا۔ چنا نچہ ابو بکر جاٹھ اپنے گھنوں کے بر بار بیٹھ کے اور کہا: یا رسول اللہ اللہ کا فتم ایس نے بی ظلم کیا تھا۔ یہ بات اٹھول نے دومرت کی ۔ پھر نی کریم طاقی اِن بنفیسه نے ارشاد فر مایا: ﴿ إِنَّ الله بَعَثْمَ فِي اَلْهُمُ اللهُ مَا اللهُ اِللهُ مَا اللهُ اِللهُ مَا اللهُ اِللهُ مَا اللهُ اِللهُ مَا اللهُ اَلَّهُ مَا اللهُ اَلَّهُ مَا اللهُ اللهُ اَلَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ مَا اِللهُ اللهُ اللهُ

'' مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا توتم نے مجھے جھٹا دیا ، جبکہ ابو بکر جھٹٹا نے میری تصدیق کی اور اپنائس اور مال کے ساتھ میری ہدردی کی ۔ تو کیاتم میرے ساتھی کومیری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟'' © اور حضرت ابوسعید الحذری دھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نٹھٹا نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَعْبَتِهِ وَمَالِه أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّيَ لَاتَّخَذَتْ أَبُا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّيَ لَاتَّخَذَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخُوَةُ الْإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَبَنُ فِي الْمُسْجِدِ بَابٌ إِلَا مَندَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْمٍ، " مراساته تجائ اور مال ترج كرف يل مجه يرسب سے زياده اصان ابو بكر الله على الله اور أكريس الله تعالى كا في الله على الله على الله الله على الله

حضرت ابو بکر واٹیونٹ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تبلیغ شروع کردی۔ چنانچہ ان کی دعوت پر بہت سارے لوگ مشرف بااسلام ہوئے۔ خاص طور پران میں عشرہ مبشرہ میں ہے وہ چھ سحابۂ کرام ٹنائی بھی شامل ہیں جنھیں نبی کریم مظیفی نے بعد میں نام لے کرجنتی قرار دیا تھا۔

🕏 جرتِ مدینہ کے ساتھی 🌊

ابو بكر والنفظ كى ايك اورخصوصيت يه هيه كه وه سفر وحصر ميس رسول اكرم مظافيا كے ساتھ رہے حتى كد سفر ججرت ميں بھي

🛈 صحيح البخاري: 3661. ② صحيح البخاري: 3654، صحيح مسلم: 2382.

آپ الله نام نایار فات کوی اینار فی سفر بنایا۔

حضرت عائشة على المرتى إلى كرسول اكرم اللي في في ملمانول عدكها:

" مجھے وہ شہر خواب میں دکھا یا گیا ہے جس کی طرف تم نے جمرت کرنی ہے ، اس میں تھجور کے درخت بہت زیادہ میں ادر وہ سیاہ پتھروں والی دوزمینوں کے درمیان واقع ہے۔"

چنانچ بہت سارے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف جمرت کر لی بھی کے جن مسلمانوں نے عبشہ کی طرف جمرت کی ہوتا تھی وہ بھی ایکن رسول ایکس کہا: ''انہ بھی زک جاؤ ، ہوسکتا ہے کہ جھے بھی جمرت کی اجازت دے دمی جائے۔'' تو حضرت ابو بکر بھٹٹٹ نے کہا: میرا باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا: ''بال'' تو ابو بکر بھٹٹو رک گئے تاکہ دسول اللہ سٹٹٹٹ کے مساتھ جمرت کریں۔ انھوں نے ووسوار یول کو اس سفر کے لیے خوب تیار کرلیا۔ <sup>3</sup>

ملاحت قریش کے نے رسول اکرم مٹٹٹٹ کو گئی کر نرکا میں مائاتو آپ سٹر کے لیے خوب تیار کرلیا۔ <sup>3</sup>

ملاحت قریش کے نے رسول اکرم مٹٹٹٹ کو گئی کر نرکا میں مائاتو آپ سٹر کے لیے خوب تیار کرلیا۔ <sup>3</sup>

مجر جب قریش مکہ نے رسول اکرم ٹاٹھا کو تش کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ ٹاٹھا حضرت ابو بکرصد اِق ٹاٹھا کے گھر تشریف لے گئے اور ججرت کا آخری پروگرام طے کیا۔

حضرت عائشہ علی کا بیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر جاتھ کے گھریں بیٹے ہوئے تھے، اچا تک کسی نے حضرت ابو بکر جاتھ کو اللہ علی اللہ

" میرے مال باپ آپ الیقیل پر قربان ہوں ، آپ الیقیل کسی ضروری امرکی بناء پر بی اس دفت آرہے ہیں۔
چنانچہ آپ الیقیل تشریف لائے ، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ، حضرت ابوبکر جھٹا نے اجازت دی تو
آپ الیقیل اندر آگئے۔ آپ الیقیل نے فرمایا: آپ کے پاس جو دوسرے لوگ ہیں آھیں کسی اور کمرے میں بھیج دو۔
حضرت ابوبکر جھٹانے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول! بیآپ کے گھر دالے بی تو ہیں!
تو آپ الیقیل نے فرمایا: " جھے بجرت کی اجازت الی کئی ہے۔"

حضرت عائشہ على كہتى ہيں : پھر ہم نے دونوں كا سامان سفر جلدى سے تياركيا اور ايك تھيلے ميں ركھ ديا۔حضرت

🖸 صحيح البخاري: 3652. ③ صحيح البخاري: 5470، 3692، 2175.

معزت ابوبكر صديق زير الأن كاميرت

270

قریش کے سراغ رساں افراد حضرت محمد طافیۃ کو علاق کرتے کرتے اس غارک دہانے پر جا پہنچ جس میں آپ خافیۃ اور ابو بکر اور ابو بکر جائی موجود تھے۔ ابو بکر جائی کا بیان ہے کہ میں غار میں رسول اکرم طافیۃ کے پاس جیٹا تھا، میں نے اپناسراو پر کواٹھا یا تو جھے تلاش کرنے والے لوگوں کے قدم نظر آئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی اگران میں سے کی شخص نے ابنی نظر نیچ جھکا لی تو وہ بھینا جمیں و کھے لے گاتو رسول اللہ ساتھ نے فرمایا:

(( يَا أَيَّا يَكُرِ ! مَا طَئُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا :)

''اے ابو بکر! تمہاراان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرااللہ ہے۔''

# أنى كريم سائيم كى وفات كے بعد ابو بكر صديق جائيز كامضبوط موقف

جب رسول اکرم من الفیل اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام ورائی کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا جس سے وہ نہایت افسر دہ اور ان کے حوصلے بہت ہی بیت ہو گئے ۔ حتی کہ عمر بن خطاب واللہ جسے بہادر اور شجاع صحابی نے بھی میہ کہد دیا کہ « وَاللّٰهِ مَا مَاتَ رَمِنُونَ اللّٰهِ »''اللّٰہ کی تم ارسول الله من فوت نہیں ہوئے۔''

حفرت عمر دان کہتے ہیں کہ" اللہ کی مقدم! میرے دل میں بھی تھا کہ رسول اللہ سالی پرموت نہیں آئی۔ اور عنقریب

⊙صحيح البخاري: 2318 و3906. © الرحبق المختوم (عربي):164. © صحيح البخاري: 3653، و صحيح مسلم:2381. ر الله تعالى أنيس الفائے گا اور يقينا آپ إن لوگوں كے (جو آپ كى موت كى باتيں كررہے ہيں) ہاتھ پاؤں كاث د س مے ـ''

ای دوران ابو بمرصدیق والنظر آئے ، انھوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے چیرہ سے کیڑا ہٹایا ، چرآپ کا بوسدلیا اور فرمایا: اللہ کی قسم ! اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دوموتوں کا ذا لقہ نہیں جکھائے گا ( یعنی جوموت آپ پر لکھی تھی وہ آ چکی ) اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر والنظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے قسم اٹھانے والے! مخمبر جاؤ۔

پھر ابو بکر ظائز نے گفتگو شروع کی تو عمر داناؤ بیشہ گئے۔ اس کے بعد ابو بکر ظائف نے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء بیان کی اور فرمایا: ﴿ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَإِنَّ اللهُ حَیُّ لَا فَرَايا: ﴿ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَإِنَّ اللهُ حَیُّ لَا فَرَايا: ﴿ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَإِنَّ اللهُ حَیُّ لَا فَرَايا: ﴿ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَإِنَّ اللهُ حَیُّ لَا فَرَايا: ﴿ وَمُو مِنْ اللهُ عَلَا لَهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ وَدِيهِ إِنْ لَيْ كَامُونَ مِنْ اللهُ فَاتِهُ وَدِيهِ إِنْ اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ مِنْ اللهُ اللهُ

اِس كَ بعد المول في بيآيات برهيس: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۞ ﴾

﴿ وَمَا مُعَمَّدُ الْا رَسُولٌ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* افَأَيِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبُثُمْ عَلَى اعْقَابِكُمُ \* وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلْ عَقِبَيْهِ وَلَا مُعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَقِبَيْهِ وَلَكُنْ يَعَمُّزَ اللهَ عَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْ عَقِبَيْهِ وَلَكُنْ يَعَمُّزَ اللهَ عَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْ عَقِبَيْهِ وَلَكُنْ يَعَمُّزَ اللهَ عَنْ عَلَيْ اللهُ الل

بین کرلوگ سسکیال بھر بھر کررونے لگے۔

حضرت ابن عماس بھٹڑ فرماتے ہیں: '' اللہ کی قسم! ایسے لگا کہ جیسے لوگوں کو بیعلم ہی شقعا کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت بھی نازل کی ہے۔ حتی کہ جب ابو بکر بڑائلا نے بیآیت علاوت کی تو ان سے لوگوں کو اِس کا پینہ چلا ، اِس کے بعد ہر انسان اِس کی تلاوت کرنے لگا۔''

اور حفرت عمر بالظ فرماتے ہیں: '' میں نے جب ابو بحر وہ تناہے یہ آیات سنیں تو دہشت زدورہ گیا حتی کدمیری تأگیس میراوزن برداشت ندکر سکیں اور میں زمین برگر گیا۔ پھر بیہ آیات س کر مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم من فیل وفات پا چکے ہیں۔'' ®

اِس کر بناک اور انتہائی المناک موقعہ پر ابو بکر صدیق چھڑ کا یہ مضبوط موقف اُن کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ رسول اللہ طابع کے رمز شناس بھی تھے۔جبیبا کہ ابوسعید الحذری ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُلٹھٹے ایک مرتبہ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور ارشاد کیا:

« إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يَوْتِهَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَوَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ . فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ»

إ ۞ الزمر 30:30، ۞ ال عمر ن: 144:3 . ۞ صحيح البخاري: 4454،4452،3668,3667،1242,1241.

حضرت ابو بكرصديق وثلثا كي سيرت " بے شک ایک بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا مال ووولت وے دے یا وہ اُس چیز کوچن لے جو اللہ تعالیٰ کے باس بے۔ تو اس بندے نے اُس چیز کوچن لیا ہے جو اللہ تعالی کے یاس ہے۔" ( یعنی اس نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرلیا ہے۔ ) یہ س کر ابو بکر چھٹڑارو نے تکے اور کہا: ہمارے ماں باپ آپ یہ قربان ہوں۔

ابوسعید الخدری وافظ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر بڑے حیران ہوئے اور لوگوں نے کہا: دیکھو اِس بوڑھے کو کہ الله كرسول توبس اتنافر ماري بين كدايك بندے كواللد تعالى في اختيار ويا بركدوه جائي مشاكم مطابق ونيا كا مال ودولت لے ليے يا جو لعتيں اللہ كے ياس ہيں وہ أخيس چن ليے اور بيد (ابو بكر جائنے) كہدرہ ہيں كہ جارے مال باب آپ بیقربان ہوں! اصل بات بیقی کدرسول اکرم مراثین کو بی اختیار دیا گیا تھا (اور انھوں نے اس چیز کو چن لیا تھا جواللہ کے پاس ہے۔ یعنی آپ مُلفِیم کی اِس حدیث میں اس بات کی طرف اثنارہ تھا کہ آپ مُلفِیم کی موت کا وقت قريب آف والا ب- اوربدا شاره صرف ابو بكر شائد بى مجمد على كونك) ابو بكر شائد بم سب مين ني كريم المائية كوزياده

اِس خطبہ کے آخر میں ہم اللہ تعالی ہے دعا گوہیں کہ وہ ہمیں اِس عظیم شخصیت ہے بچی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم یہ جلنے کی تو نق دے۔

#### دوسرا خطبه 🎡

محترم حصرات! اب تک جس شخصیت کے فضائل دمنا قب آپ نے ساعت کیے ای شخصیت کی ایک اورخصوصیت مید ے كرسول اكرم مالكا كى وفات كے بعد آب بى سب ت يبلے فليف بنے -

# 🧯 خليفهُ اول 🐒

الل النة والجماعة اس بات يرمنفق بين كدسب س الفلل محاني حفرت الوبكر وثالة رسول أكرم من لله كالم كالمنافية اول ہیں۔ اُنھیں بیشرف کیے تھیب ہوا آ سیے اِس کا احوال معلوم کرتے ہیں۔

خلافت کے لیے ابو بکر دائن کا یہ استحقاق خودرسول اللہ عنظم کی کئی احادیث سے ماخوذ ہے۔

چنانچہ آپ منافی نے اپنی مرض الموت کے دوران لوگوں کی امامت کے لیے مفرت ابو بمرصد بق جائز کو بی تھم ویا جواس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ جو مخص آپ کی حیات میں امامت کا مستحق ہے وہی آپ عظیم کے وفات کے بعد

① صحيح البخاري:3904، صحيح ابن حبان:6594.

فلافت کا سب ہے پہلاحقدار ہے۔

حصرت ابو موی اشعری و بین بیان کرتے ہیں کہ نی کریم سینی کی بیار پڑ گئے ، پھر جب آپ کا مرض بہت حد تک بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا: (هُرُوْا أَبا بِكُو فَلْمُصَلِّ بِالنَّاسِ: "ابو بكر و بی کا کو کم دو كه وه لوگول كونماز پڑھا كيں۔" (ابو بكر و بی تو می کی تو می کی ابو بكر و بی الله الله می مرض الموت میں سیدنا ابو بكر و بی بی بیش كرنماز ادا كی لین ابو بكر و بی الله بار می الموت میں سیدنا ابو بكر و بی بی بیش كرنماز ادا كی لین ابو بكر و بی الله بار می الله بار می مرض الموت میں سیدنا ابو بكر و بی بیش كرنماز ادا كی لین ابو بكر و بی الله بار می الله بار می بی بیش کرنماز ادا كی الله بار می الله بار می بار می بارد بارد کی بی بیش کرنماز ادا كی الله بارد و بارد می بارد بارد کی بی بیش کرنماز ادا كی الله بارد و بارد می بارد بارد کی بی بارد کی بی بارد کی بارد ک

ای طرح سیح بخاری میں معرت جیر بن مطعم رات سے کہ ایک عورت آپ من الله کے پاس آئی تو آپ من الله کا کہ ایک عورت آپ من الله کا کہ کا آئی تو آپ من الله کا کہ ایک عورت آپ من الله کا کہ مایا: آپ من الله کا ایک من الله کا کہ ایک من الله کا کہ ایک کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

یہ صدیث واضح دلیل ہے اس بات پر کہ خلافت کے سب سے پہلے حقد ار حضرت ابو بکر رہا تا تھے۔ اور حضرت عائشہ جانبی بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم خلافی نے اپنی مرض (الموت) میں مجھ سے کہا:

(( أَذِعِي لِي أَبَا بَكُرٍ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكُتُبَ كِتَابًا . فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَمَثِّي مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلُ": أَنَا أَوْلِي . وَيَأْنِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُرِ »

" جاؤابو بكراورا ين بهانى كو با كرلاؤ تاكه من ايك دستاويز لكودول كيونكه جميع انديشه به كدكوئى تمنا كرنے والا خض تمنا كرے اوركوئى كنينے والا يد كبے كه ميں ( خلافت كا ) زيادہ حقدار بول - جبكه الله اور تمام مونين ابو بكر كيسواكس يرراضي نهيں ہو كئے ـ " <sup>©</sup>

ان تمام احادیث میں واضح اشارے موجود ہیں کہ رسول اکرم سی تیا ہے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار جناب ابو بکر صدیق میں تنے۔

#### تمام صحابۂ کرام جن کیج حضرت ابو بکر بناٹھ کی افضلیت کی گواہی دیتے تھے 🚵 🕙

نی کریم طبق کے واضح اشاروں کے ساتھ ساتھ خود صی بہ کرام شافی کی جماعت میں بھی انھیں سب سے افضل کردانا ما تا تھا۔

حضرت ابن عمر طاتف بیان کرتے ہیں کہ ہم نی کریم اللہ کا کے اسات میں اوگوں میں ے بعض کو بعض پر فضیات دیتے

© صحيح البخاري: 678، و صحيح مسلم: 418. @جامع التر مذي: 362,363، وصححه الالباني. © صحيح البخاري: 3659. @ صحيح مسلم: 2387. ستھے۔ چنانچہ ہم ابو بکر بڑاٹا کوسب سے انصل قرار دیتے تھے اور ان کے برابر کسی کونییں سجھتے تھے ، ان کے بعد عمر بن خطاب بڑاٹا اور پھرعثان بن عفان بڑاٹا کو افعنل تصور کرتے ہتے۔

#### حضرت علی ڈٹاٹیڈ بھی حضرت ابو بکر جائٹیڈ کوسب ہے افضل سجھتے ہتھے 🔏 🐇

محمد بن حنفية بيان كرتے ہيں كہ بيں ئے اپنے والد (حضرت علی بڑائن ) سے بوجھا كه رسول الله طائن كے بعد سب سے فضل كون ہے؟ تو اتھوں نے كہا: ابو بكر جائز ہيں۔

من نے کہا: پھرکون ہے؟ انھوں نے کہا: عمر بن خطاب النظ ایں۔

پھر جھے خدشہ ہوا کہ اس کے بعد کہیں وہ حضرت عثمان جن ڈ کا نام نہ لے لیں تو میں نے کہا: پھر آپ ہیں؟ انھوں نے کہا: میں تومسلمانوں میں سے ایک عاش مخص ہوں۔ <sup>3</sup>

چنانچہ رسول اکرم نوائیل کی وفات کے بعد جب سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک اجتماع منعقد ہوا تو اس میں شریک ہونے والے تمام مہاجرین وانصار نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت ابو بکر جھانڈ ان کے خلیفہ ہیں۔ پھر انھول نے ان کی بیعت بھی کی۔

صیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم ظافیۃ کی وفات کے بعد انصار مدید سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ ڈائٹ کے ہاں بنج ہوئے اور انھوں نے کہا: ﴿ مِنَّا أَمِيرٌ قَمِنْكُم أَمِيرٌ ﴾ ''ایک امیر ہم میں ہے اور ایک تم میں ہے ہوگا۔'' یعنی ایک انصار میں ہے اور ایک مہاجرین میں ہے۔ چنانچہ ابو بکر بنائڈ ، تم بن خطاب بڑائڈ اور ابوعبیدہ بن جراح بنائڈ ان کے پاس بنچے۔ حضرت عمر بنائڈ نے بات کرنا چاہالیکن انھیں ابو بکر بنائڈ نے خاموش کرادیا۔ اور تمر جائڈ کہا کرتے ہے کہ اللہ کی حسم میں توصرف اس لیے بولنا چاہتا تھا کہ میں نے وہاں پر وہ گفتگو کرنے کی تیاری کر لی تھی جو بجھے انچی گئی تھی اور بھے اندیشر میں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر جائڈ آس قدر مؤر منظونہ کر سکیں ۔ لیکن جب ابو بکر جائڈ نے گفتگو کی تو اس میں سے نہاوہ بلاغت تھی۔ انھوں نے فرمایا:

﴿ نَحْنُ الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوَزَوَاهُ ﴾ "بهم (مهاجرين) امير اورآپ (اسدانسار) وزير بونگے۔" "تو حباب بن منذر ولين نے كہا: ﴿ لَا وَاللّٰهِ لَا نَفَعَلْ . مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ » "الله كي هم إيسانيس كري

ے۔ ایک امیر ہم میں سے اور ایک آب میں سے ہوگا۔

ے۔ایک امیر ہم میں ہے اور ایک آپ میں ہے ہوگا۔ تاریخ کا دائلند انکا ارقبوس ہم اور ایس آپ سازی میں

تو ابو بکر جائز نے کہا جنہیں ،ہم امراء اور آپ وزراء ہو ۔نگے۔ ( کیونکد ) گھر (وطن ) کے لحاظ ہے وہ ( قریش ) عرب لوگوں میں سب سے افعل ہیں اور عادات اور افعال کے لحاظ سے ان میں عربیت سب سے زیادہ گہری ہے۔ لہٰذا

🛈 صحيح البخاري: 3655. © صحيح البخاري: 3671. سنن أبي داو د: 4629.

تم عربن خطاب وتأثؤ يا الوعبيده بن جراح جاتز كي بيعت كرلوب

تو عمر بڑٹوڑ نے کہا : نہیں بلکہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ، ہم میں سب سے افضل اور رسول اللہ مڑٹیز نم کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔

> پھر عمر جائٹوز نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کی۔اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی ان کی بیعت کی۔ <sup>©</sup> اِس طرح ابو بکرصدیق جائٹو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے۔

> > انھوں نے خلافت سنبھالتے ہی ایک خطبہ ارشاوفر مایاجس کے انفاظ میرای :

" حمد وثناء کے بعد ، اے لوگو! فیصی تھا راؤ مددار بنایا گیا ہے طالب تر بیس تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر ہیں نے کوئی اچھا
کام کیا تو تم میری معاونت کرنا اور اگر ہیں نے کوئی غلاکام کیا تو بھے سیدھا کردینا۔ بچ بولنا امانت ہے اور جھوٹ
بولنا خیانت ہے۔ تم میں جو کزور ہے وہ میرے نزویک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اللہ کی مشیعت کے ساتھ اس کا
حق اس کو دلا دوں۔ اور تم ہیں جو طاقتور ہے وہ میرے نزویک کرور ہے یہاں تک کہ میں اللہ کی مشیعت کے ساتھ
اس سے حق لے لوں۔ جو تو م جہاد فی سیل اللہ کو ترک کرویت ہے اللہ تعالی اس پر ذائت کو مسلط کردیتا ہے۔ اور جس
قوم میں بے حیاتی پھیل جاتی ہے اسے اللہ تعالی ضرور آئی تا ہے۔ تم میری اطاعت اُس وقت تک کرنا جب تک
میں اللہ اور اس کے رسول خالائ ہے اسے اللہ تعالی ضرور آئی تا ہے۔ تم میری اطاعت اُس وقت تک کرنا جب تک
میں اللہ اور اس کے رسول خالائ کی اطاعت کرتا رہوں۔ اور جب میں اللہ اور اس کے رسول خالائی کی نافر مانی
کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنے اب اٹھواور نماز اوا کرو، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے۔ " (3)

اِس تاریخی خطبہ میں ویسے تو تمام با تیں نہایت اہم ہیں لیکن ان کی آخری بات کہ ہم میری اطاعت اُس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول تاؤی کی اطاعت کرتا رہوں۔ اور جب میں اللہ اور اس کے رسول تاؤی کی اطاعت کرتا رہوں۔ اور جب میں اللہ اور اس کے رسول تاؤی کی نافر مانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ سنہری حروف سے کیسے کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق جوڑ کے نزویک حکومت ویاست کے تمام امور کا منی وصدر قرآن وحدیث بی ہے۔ افعول نے ہمیشدان دونوں مصادر کو اپنے سامنے رکھا اور آئی کی روشنی میں حکومت وسلطنت کے امور چلاتے رہے۔ اور شاید بھی دجہ کہ ان کا اور اس کے بعد آئے والے تمام طان کے راشدین کا دور اس امت کا سب سے تابناک دور تھا۔ پھر جیسے جیسے حکم اان قرآن وحدیث سے دور ہوتے ہے گئے ویے وہے اس امت کی ذات ورسوائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ والا حول والا

© صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب قول النبي ﷺ لوكنت متخذا خليلا: 3668. ۞ البدايه والنهايه ج 5, ص: 248، ج 6, ص: 301، قال ابن كثير: إسناده صحيح.

#### عبدِصد لقی کے اہم کارنامے

محترم حضرات! حضرت ابو بكر رفائق نے خلافت كى ذمه دارى سنجالى تو اس كاحتى ادا كرديا۔ چنانچ انھول نے اپنى رعايا كى فلاح وبہبود كے ليے وہ سب يحمد كيا جو انھيں كرنا چاہيے تھا اور جو وہ كر سكتے تھے۔ انھوں نے كمزوركواس كاحتى دلوا يا ، طاقتور كوظلم سے روكا ، عدل وانصاف قائم كيا اور جہاد فى سبيل اللہ كا فريضه سر انجام دينے كے ليے اپنى فوجوں كو مختلف سمتوں كى طرف رواند كيا۔

ابو بحرصد این جھٹو نے خلافت کی باگ و درسنجالی بی تھی کہ کی فتنوں نے سرا شالیا۔ کی عرب قبائل مرتد ہو گئے ، مدین منورہ بیس رہائش پذیر منافق اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے ، کی جھوٹے اوگوں نے نبوت کا دعوی کردیااور اہلی مدید پر اندرونی و بیرونی خطرات منڈلانے گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابو بحر صدیق بھٹو کو جس بصیرت سے نوازا تھاانھوں نے اسے بھر بوراستعال کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کا مردانہ وارمقابلہ کیا۔

چونکہ جناب ابو بکر وہ تاؤ رسول اللہ شائیل کی حیات طبیبہ میں مختلف حالات ، جنگ وسلے ، نوف وامن ، شدت وآسودگی ہر حال میں آپ شائیل کے ساتھ رہے اس لیے قیم اسلام میں ان کی شخصیت منفر بھی ۔ اور اس لیے وہ اسلام کے خلاف اشخے والے ہر طوفان اور تمام تند و تیز آندھیوں کے سامنے پہاڑکی طرح ڈٹے رہے ۔

خلافت سنبعالنے کے بعد ان کے اہم کارناموں کا تذکرہ اِس خطبہ میں تفسیل کے ساتھ تونییں کیا جا سکتا ، تاہم مخضر طور پرہم ان کے بعض کارناموں کی طرف اشارہ کر دینے تیں۔

# 🖞 جيشِ اسامه کی روانگی 🗽 🖰

سب سے پہلاستا جیش اسامہ کی شام کی طرف روائی کا تفاجس کا حال ابو ہریرہ بھڑ بیان کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بھٹٹ نے کہا: اس اللہ کی شمجس کے علاوہ اور کوئی معبود بری نہیں! اگر حضرت ابو بکر بھٹٹ کو خلیفہ نہ بتایا جاتا تو آج اللہ کی عباوت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ پھر انھوں نے بھی بات دوسری اور تیسری مرتبہ بھی کھا۔
لوگوں نے کہا: بس کروابو ہریرہ ۔ تو ابو ہریرہ بھٹٹ نے کہا: رسول اکرم علی نے حضرت اسامہ بن زید بھٹٹ کو سات سو فوجیوں کا سیسالار بنا کرشام کی طرف روانہ فرمایا۔ جب اس شکر نے (ووحش ) متام پر پڑاؤ والاتو اوھر نبی کریم ملی کا انتقال ہو گیا اور مدینہ کے اردگرد بھنے والے کئی عرب قبائی مرتد ہو گئے۔ تب رسول اللہ ملی نے کے محابۂ کرام جو گئے آئیک وفدی شکل میں حضرت ابو بکر جھٹٹ کے باس آئے اور کہنے گئے: اے ابو بکر! اس انشار کو واپس بلا لیجے ، بیشام کی طرف متوجہ ہو اور اور کہنے گئے: اے ابو بکر! اس انشار کو واپس بلا لیجے ، بیشام کی طرف متوجہ ہو اور اور مرد بینہ کے آس بیاس عرب قبائی مرتد ہور ہے تیں۔

حضرت ابو بکر جھٹٹنا نے جواب : یا : اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ! اگر رسول اکرم شاہیٹا کی از واج مطہرات کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہ بچے تو میں پھر بھی اس لشکر کو واپس آنے کا حکم نہیں دیے سکتا جس کو رسول اللہ طابقائم نے روانہ فر ما یا تھا۔ اور نہ ہی میں وہ جینڈ اسرنگوں کرسکتا ہوں جے رسول اللہ تلافیظ نے اہرایا تھا۔

\_\_\_\_\_<u>-4</u>57886<u>></u>\_\_\_\_

اس کے بعد انھوں نے نشکر اسامہ کوسنر جاری رکھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ ان کا جس قبیلے ہے بھی گذر ہوتا اورجو مرتد ہوئے کا سوچ رہا ہوتا اس فیلے کے لوگ کہتے : اگر ان لوگول کے پاس طاقت ند ہوتی تو بیا ہے گھروں سے نہ نگلتے ، اس لیے اٹھیں چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی رومیوں سے لڑائی ہو۔ چنانچہ اس نشکر کی اہلی روم سے لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے رومیوں کوشکست سے دوچار کیا ، ان میں سے کئی لوگوں کوئل کیا اور سیح سالم واپس لوٹ آئے۔ جس کا نتیجہ یہ نگلا کہ جولوگ مرتد ہونے کا سوچ رہے وہ داسلام پر ثابت قدم رہے۔ ا

#### 🕏 مانعین زکاۃ کےخلاف اعلان جنگ 🗽

رسول اکرم تناقیظ کی وفات کے بعد جن اوگوں نے زکا ۃ دینے سے اٹکار کردیا تھا جناب ایو بکر وٹائٹنانے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَاللَّهِ لَوْمَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤْدُونَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ﴾

''الله کی قسم! جولوگ ایک ری بھی آمخسرت کا تیز کودیا کرتے ستھے، اگر جھے نہیں ویں گے تو بیں ان سے جنگ دول گا۔''<sup>3)</sup>

ابو کر صدیق باتذ کے یہ انفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اسلام کا دیق فیم رکھتے تھے۔ دین اسلام کے لیے نہایت فیرت مند تھے۔ ادر عبد بوی میں دین اسلام جس شکل میں موجود تفااس کو اس کی اصل ہیئت پر رکھنے کے لیے برعزم تھے۔

#### 🥏 فتنة ارتداد كاسد باب

رسول اکرم طاقیم کی وفات کے بعد بعض عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے جس کے کی اسباب مقے۔ اہم اسباب میں سے وہ سے ایک سبب یہ ایک سبب یہ تھا کہ نوسلم لو وں کے دلول میں ابھی ایمان رائخ نہیں ہوا تھا کہ آپ طاقیم فوت ہو گئے جس سے وہ انتہائی ید دل ہوئے اور دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ ای طرح جا بلیت کی طرف لوشنے کی چاہت ، اقتد ارکی طمع ، قبائلی عصبیت اور حسد وغیرہ جسے اسباب اس فتند کا موجب ہے۔

الاعتقادوالهداية إلى سبيل الرشاد إلى مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهةي، ص: 422. صحيح البخاري:
 7285,7284 ، وصحيح مسلم: 20.

مرتد ہونے والے لوگ کئی قشم کے تھے۔ پچھ وہ تھے جنھوں نے ملتِ اسلام کو کلیٹا چھوڑ ویا اور کفر کی طرف واپس چلے گئے۔ پچھ وہ تھے جنھوں نے جھوٹے مدعمان نبوت مثلا اسود عنسی اور مسیمیہ کذاب وغیرہ کی پیروی کی۔ اور پچھ وہ تھے جنھوں نے اسلام کے بعض احکام مثلا زکاۃ کا انکار کردیا تھا۔

یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ جب اِس خطرناک فتنہ کی اہر اُٹھی تو البہ برصد بی ڈاٹٹ نے اس کا سد باب کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جن کے نتیج میں بیفتہ دم تو ڈاٹیا۔ ابو بکر بڑائڈ نے ابنی قائدان صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے الی پالیسی اختیار کی کہ جس سے مسلمانوں کو تقویت کی ، دشم نان اسلام کمزور پڑ گئے اور مرتدین اپنی سازشوں میں کا میاب نہ ہوسکے۔ جہاں کہیں مرتدین نے سرا تھانے کی کوشش کی وہاں ابو بکر ڈاٹٹو نے اپنے اشکر بھیج جنھوں نے اس فتنہ کو پکل کر رکھ دیا۔ فتنہ ارتداد کے خلاف جنگوں میں اسلامی فنوحات کے نتیج میں بہت زیادہ اموال نمیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آگے جنھیں ابو بکر جائٹو نے مسلمانوں پر بی خرج کیا۔ اِس سے مسلمان مزید مضبوط ہو گئے اور روم وفارس کے قبضہ نان اسلام کے خلاف برسر پر کیار ہونے کی تیاریاں کرنے گئے۔

### 🕏 عهدِ صديقي کی فتوحات 🗽

فتنہ ارتداد کے خلاف جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اور جزیرہ عرب میں استقرار بحال ہو گیا تو ابو بکر جائن نے اسلائی فقتہ ارتداد کے خلاف جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اور جزیرہ عرب میں استقرار بحال ہو گیا تو ابو بکر جائن نے اسلائی فقو حات کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے فتح عراق کے لیے دو فوجیں تیار کیں۔ ان میں سے ایک کی قیادت انصوب نے حضرت خالد بن ولید جائن کو اور دوسری کی قیادت حضرت شنی بن حارث جائن کو کو نی کے بنانچہ ان فوجول کے کفاد کے ساتھ کئی معرکے ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عراق فتح کرنے کی توفیق دی اور ایک بڑا ملک مسلمانوں کو عراق فتح کرنے کی توفیق دی اور ایک بڑا ملک مسلمانوں کے زیر اقتدار آگیا۔

ای طرح فتح شام کے لیے بھی حضرت ابو بکر ڈاٹؤ نے مسلمانوں کی فوج کے چار شکر تیار کیے۔ پہلانشکر بزید بن ابی سفیان جائٹو کی قیادت میں دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے تین دن بعد دوسرالشکر حضرت شرصیل بن حسنہ جائٹو کی قیادت میں تبوک اور بلقاء سے ہوتے ہوئے بھری کی طرف روانہ ہوا۔ پھر تیسرالشکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح جائٹو کی قیادت میں روانہ ہوا جس کی منزل مقصود تمص تھی۔ چوتھا لشکر حمزت عمرو بن العاص بڑن کی قیادت میں فلسطین کی جانب روانہ ہوا۔ پھر پھر کھی حصر بعد حضرت ابو بھر میں فلسطین کی جانب روانہ ہوا۔ پھر پھی عرصہ بعد حضرت ابو بکر جائٹو نے جناب خالد بن ولید جائٹو کو خطاکھ کرتھ مولا کہ وہ عراق سے شام چلے جائمی اور چارول نشکروں کو برموک کے مقام پرخالد بن ولید باتٹو کی قیادت میں جن ہونے اور رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم صادر کیا۔ یہ جناب ابو بکر جائٹو کی فوجی تھیں کہ انھوں نے اسلامی فوج کے ( کمانڈ ران چیف ) کی حیثیت سے اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر کے پہلے مختلف راستوں سے روانہ کیا ، پھر انھیں ایک جگہ جنع ہوکر ایک بی

حفزت ابو بكر صديق جيءً كي بيرت

279

قائدگی قیادت میں کفار کے خلاف برسر پیکار ہونے کا عظم دیا۔ چنا نچرومیوں کے خلاف پہلامعرکہ اجنادین کے مقام پر ہواجس میں مسلمانوں کو فتح تھیں ہوں کو فلکست فاش سے دو چار ہونا پڑا۔ پھر دوسرا فیصلہ کن معرکہ پرموک میں ہوا۔ اس میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کوشاندار فتح تھیب کی۔ ای معرکہ کے دوران بی حضرت ابو بکر ڈاٹٹو وفات پاگئے جس کی خبر حضرت خالد بن واید جائٹو کو ہو پھی تھی لیکن انھوں نے جنگ کے خاتے کے بعد بی مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔

### 🕏 همع قرآن 🕵

ابو بحر جائز نے خالد بن ولید جائز کی قیادت میں ایک تقر سیلمہ کذاب اور اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے دوانہ کیا۔ 'یمامہ' کے مقام پر سخت جنگ بوئی۔ مسیلمہ مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ 'یکن اِس معرکہ میں صحابہ کرام بی فائڈ میں سے بہت سارے حفاظ قر آن شہید ہوگئے۔ چنانچہ عمر بن خطاب جائڈ کو خدشہ لائق ہوا کہ اگر ای طرح حفاظ قر آن شہید ہوتے دہے تو کہیں قرآن مجید ضائع نہ ہوجائے۔ اضوال نے ابو بحر جائڈ کے ساسنے بید خدشہ چیش کیا اور مشورہ ویا کہ وہ جمع قرآن کا حکم جائڈ کے ساسنے بید خدشہ چیش کیا اور مشورہ ویا کہ وہ جمع قرآن کا حکم جاری کریں۔ ابو بحر جائڈ نے پہلے تو رود کا اظہار کیا لیکن عمر جائڈ کے باربار کہنے پر اللہ تعالیٰ نے انھیں اس سلسلے میں شرح صدر انھیب کیا اور وہ اس پر تیار ہو گئے۔ انھوں نے کا تب وہی حضرت زید بن ثابت تائڈ کو یہ فریق سونچی۔ انھوں نے کہا: اگر جمعے ایک پہاڑ کو کسی دومری جگہ پر شقل کرنے کا خوا میں اس سلسلے میں شرح صدر انھیب کیا اور وہ اس بوتا بر نسبت جمع قرآن کے۔ لیکن ابو بحر جائڈ کے اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سید بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ چنانچ انھوں نے تھجور کی چھڑ یوں اور باریک پھر کے صحفوں پر کھی گئی قرآن مجدد کی آیات اور سورتوں کو جمع کیا۔ اس طرح قرآن مجدد کے مختلف اجزاء کو بھا کیا۔ <sup>©</sup> اس طرح قرآن مجدد کے مختلف اجزاء کو بھا کیا۔ <sup>©</sup> اس طرح قرآن مجدد کر آن میں جمع کو رہا گیا جو عہد صدیق کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صدیق اکبر جی اے کئی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق نصیب فرمائے۔

🗓 صحيح البخاري:4986.



#### الهم عناصر خطبه عليق

جہم سے آزادی حاصل کرنے کے اہم اسباب:

﴿ توحید ﴿ اطلاص ﴿ وَعَا ﴿ تَقُوى ﴿ اروه رکھنا ﴾ تنجیر اولی کے ساتھ باجاعت نماز اوا کرنا ﴿ الله عَروعمر کی نماز وں کو بمیشہ پڑھتے رہنا ﴿ الله کے ڈرکی وجہ سے رونا ﴾ الله کے ڈرکی وجہ سے رونا ﴾ الله کے ڈرکی وجہ سے رونا ﴾ آلله کے ڈرکی وجہ سے رونا ﴾ آلله کے درک وجہ سے رونا ﴾ آلله کے ڈرکی وجہ سے رونا ﴾ آلله کے درک وجہ سے رونا الله کے درک وجہ سے رونا ہے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا آلا بینیوں کی پرورش اور تربیت کرنا الله سلمان بھائی کی عزت کا وفائ کرنا ﴿ وَاللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اطلاق کا مظاہرہ کرنا ﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

#### **پېلانط**ې 🗽 🖲

محترم حضرات! ہرمسلمان إس بات كى تمنا اور وعاكرتا ہے كداسے قيامت كے روز اللہ تعالى جہنم كے عذاب سے نجات دے كر جنت ميں وافل كردے كيونكه وراصل ہى وہ حقيق كاميا بى ہہ جس سے ہرمسلمان ہمكنار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَكُنْ زُخْوَحَ عَنِ النَّارِ وَ أَذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَاذَ وَ مَا الْحَيْوةُ لَدُّ نُيَّا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُودِ ﴾ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَكُنْ زُخُوحَ عَنِ النَّارِ وَ أَذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَاذَ وَ مَا الْحَيْوةُ لَدُّ نُيَّا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُودِ ﴾ " " چرجس محض كوجنم سے دور اور جنت ميں داخل كرويا جائے گاتو وہى شخص در حقيقت كامياب ہوگا۔ اور دنيا كى زندگى توضى وحوك كا سامان ہے۔ " ق

لیکن موال یہ ہے کہ وہ کون ہے اسباب ہیں کہ جنسیں اختیار کیا جائے تو اللہ تغالی ان کی وجہ ہے مسلمان کو جنم سے آزادی وے دیتا ہے؟ آیئے آج کے خطبۂ جمعہ میں انہی اسباب کو جانبے کی کوشش کرتے ہیں:

🐧 توحير 🏩

جہم سے آزادی طاصل کرنے اور جنت میں واخل ہونے کا سب سے بڑا سب القدرب العزت کی توحید کودل کی

🖸 أل عمز ن3:185.

ممرائیوں ہے شلیم کرنا ہے۔

حضرت عبادة بن صامت بن ين بيان كرتے بين كديس في رسول الله طاق سے سنا تھا كدآپ نے ارشاوفرمايا: ((هَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَ)

" جوآ دی ہے گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود برحل نہیں اور محمد ( طَائِلُمُ ) اللہ کے رسول ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کردی ہے۔" لا

ای طرح حضرت عمر بن تحطاب و الله بیان كرتے بيل كدرسول اكرم ظافق في ارشاد فرمايا:

«إِنِّي لَأَعْلَمْ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ حَقًّا مِّنَ قَلْبِهِ فيمُوتْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَقَهُ اللهُ عَلَى النَّالِ»

'' میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کو کوئی بندہ ہیجے دل کے ساتھ پڑھے، پھرای پراس کی موت آ جائے تو اے اللہ تعالیٰ جہنم کی آ گ پر قرام کردیتا ہے۔''<sup>®</sup>

اور حضرت عتبان وي فوك كابيان بي كدرسول الله عناية في ارشاد فرمايا:

رِإِنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ :لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ يَلِتَعَىٰ بِنَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ»

" بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کرویتا ہے جو تھن اللہ کی رضا کی خاطر آلا إلَه الله کہتا ہے۔"
ان ا حادیث سے بیٹابت ہوا کہ توحیر باری تعالی کا دل سے اقرار کرنا جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سبب بنا ہے۔ اور توحید کی صد ہے شرک جو کہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنا ہے جیسا کہ حضرت جابر جائٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک فحض رسول اکرم بڑائی کے بیاس آیا اور کہنے لگا: دو واجب کرنے والی چیزیں کون کی ہیں؟

تُوا ٓ ﴾ وَاللَّهُ لَمُ الرَّاوَمُ هَايَ: ﴿ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْفًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ ذَخَلَ النَّارِ ﴾

'' جس محض کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں تظہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس آ دی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔'' 3 داخل ہوگا۔'' 3

توحید اور شرک دومتضاو چیزی بی اور بید دونول کسی ایک مخص میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ اگرکوئی مخص توحید خالص کو مانا اور اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوتو وہ یقینی طور پرشرک سے بچنے والا ہوگا۔ اور اگر کوئی مخص شرک کرتا ہوتو وہ یقینا

① صحيح مسلم: 29. (المستدرك ج 1، ص: 143) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. (صحيح مسلم: 93. توحید خالص سے عاری ہوگا۔ انجام کے اعتبار ہے بھی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ توحید کو مانے والے کا انجام جنت اورشرک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔

الله رب العزت فرما تا ہے:

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْوِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَزَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَمُّ النَّارُ ﴾

### 🕏 اخلاص 🐒

جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دوسرا سب اخلاص ہے جس کامعنی ہے: ہر عبادت کو خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سرانجام دینا اور در یا کاری اور دکھلا و بے سے بچتا۔

رسول اكرم تَاتَّقُ كَا ارشَّاد كُراى هِ : ﴿ لَنْ يُوافِي عَبْدُ يُومَ الْقِهَامَةَ يَقُولُ : لا إِلَٰهَ إِلَّا اللهَ يَبْتَغِي بَهَا وَجُهُ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ﴾

" جوبندہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہے اِس حالت میں لے گا کہ اس نے خالفتا اللہ کی رضا کے لیے بیکہا تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں تو اللہ تعالی اس پرجہنم کی آگ کو حرام کردے گا۔" ؟

اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں اخلاص جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے جبکہ اخلاص کے برعکس ریا کاری ، دکھلا وا اور تعریف سننے کی خواہش یاکسی و نیاوی غرض کا حصول مقصود ہوتو ریہ چیز انسان کوجہنم میں لے جاتی ہے۔ چنا نچہ جبنم میں سب سے پہلے جن تین لوگوں کو پھینکا جائے گا وہ ریا کاری کرنے والے ہی ہو گئے۔

حفرت الوجريره والله بيان كرتے بي كدرسول الله مالل في ارشادفر مايا:

" قیامت کے دن سب سے پہلے جس مخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ چنانچہ اسے لایا جائے گا ، اللہ تعالی اس اسے پہلے جس مخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ چنانچہ اسے لا چھے گا: ان تعالی اس اسے بوجھے گا: ان نعتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جونب و ہے گا: میں تیرے رائے میں قبال کرتے کرتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی کہ تا تو جھوٹ ہوگا جائے۔ چنانچہ ایسانی کہا گیا۔ پھر کیا تا تو جھوٹ ہوگا ہے ، تو نے تو قبال صرف اس لیے کیا نھا کہ تھے جرائت مند کہا جائے۔ چنانچہ ایسانی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تھم دے گا اور اسے چرے کے بل گھیدٹ کرجہتم میں چینک دیا جائے گا۔

🛈 للاللة:72:5. ② صحيح البخاري:6423.

پھر ایک اور خض لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا اور اس نے لوگوں کو تعلیم دی تھی اور وہ قرآن کا قاری تھا،
اللہ تعالیٰ اے اپنی نعتیں یاد ولائے گا اور وہ آئیس یاد کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: ان نعتوں میں تم نے
کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا: میں نے علم حاصل کیا، پھر لوگوں کو تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن کو پڑھا۔
اللہ تعالیٰ کے گا: تو جھوٹ بولٹ ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا
کہ تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچ ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تھم دے گا اور اسے بھی چیرے کے بل
محسیت کرجہنم میں بھینک و یا جائے گا۔

پھر ایک اور خص لا یا جائے گا جے اللہ تعالی نے نواز اتھا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا۔ اللہ تعالی اسے بھی اپنی نعتیں یاد دلا ہے گا اور وہ انہیں یاد کرلے گا۔ پھر اللہ تعالی اس سے پوچھے گا: ان نعتوں میں تم نے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا: جہاں کہیں خرچ کرنا تجھے پہند تھا وہاں میں نے تحض تیری رضا کی خاطر خرچ کیا اور الیک کوئی جگہ میں نے جوزی نہیں۔ اللہ تعالی کے گا: توجھوٹ بولتا ہے ، تو نے توجھن اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے تی کہا جائے۔ پینانچہ ایسا ہی کہا گیا۔ پھرانلہ تعالی اس کے متعلق تھم دے گا اور اسے بھی چرے کے بل تھسیٹ کرجہتم میں پھینک دیا جائے۔ گا۔ '''

# 🛊 ريا 🛬

جہنم ہے آزادی حاصل کرنے کا تیسرا سب ہے: دعا بینی اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ وہ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس کے عذاب سے بچائے۔

عباد الرحمن كي صفات ميس ايك صفت الله تعالى يول بيان فرماتا ب:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا الْحِرِفَ عَنَاعَهَا بَجَهَنَّمَ أَلِنَ عَدَابِهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَ مُقَامًا ۞ ﴿
اور جوید عاکرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ہے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چہت جانے والا ہے۔ ہے شک وہ تھہر نے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ ' ﴿
البذار من کے بندوں کو چاہیے کہ وہ جہنم کے عذاب ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعاکرتے رہیں۔ اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت انس جائی کے این کرتے ہیں کہ رسول اکرم نا پیلا نے فرمایا:

«مَنْ سَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّة ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ الجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْجِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ اسْتَجَازَ مِنَ

۞ صحيح مسلم، الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة: 1905. ﴿ الْفِرْقَانَ: 66,65:25.

النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : ٱللَّهُمُّ أَجِرُهُ مِنَ النَّانِ ﴾

« اَللَّهُمْ إِنِّىٰ أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ . وأَعُوْذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبِرِ ، وأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمُسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمُحْيا وَالْمَاتِ»

'' اے اللہ! میں جہنم کے عذاب ہے تیری پناہ جاہتا ہوں۔ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔ اور سیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔ اور زندگی اور سوت کے فتنہ سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔''''' ای طرح حضرت انس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹیٹیٹر اکثر و بیشتر یہ دعا ما تگتے ہتھے:

« رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَهُ وَفِنا عَدَّابَ النَّارِ »

'' اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے۔اور ہمیں عذاب جنم ہے بچا۔''

#### 🥏 تقوی 🌊 🔆

' تقوی' سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافر مانی سے پر بیز کرنا اور برائیوں اور گنا ہوں سے اسپنے دامن کو بچائے رکھنا۔ لفظ ' تقوی' وقایہ سے ہے جس کا مطلب ہے اسپنے اور گنا ہوں کے درمیان خوف اللی کو رکاوٹ بنا ار لبذا جو مخص اللہ تعالیٰ کے خوف کی بناء پر گنا ہوں سے بجنا رہ تو یہ چیز اس کے لیے جہم سے آزادی کا سبب بن سکتی ہے۔

الشاتعالى فرما تا ہے: ﴿ وَ إِنْ قِنْكُمْ إِلاَ وَإِدِدُهَا \* كَانَ عَلْ زَبِكَ حَنْبًا مَقْضِيٌّ ﴿ ثُمَّ نَنَجِى الَّذِينَ الْقَوْاوَ نَذَذُ الفَّلِمِينَ ﴿ وَالْهِ عَنْكُمُ إِلاَّ وَإِدِدُهَا \* كَانَ عَلْ زَبِكَ حَنْبًا مَقْضِيٌّ ﴾ فيها جثيًّا ﴾

🛈 صميح الجامع: 6275. ② صميح مسلم: 590. ۞ صميح البخاري: 6389.

'' اُورتم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم پر ہیز گارد ل کوتو بچالیں گے ۱۰ رظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے۔'' <sup>©</sup>

اس آیت کریمہ سے ثابت : وا کہ جنم سے نجات حاصل کرنے والے لوگ وہی ہونے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے فراتے ہوئے برائیوں سے اجتناب کرتے تھے۔

اور حضرت ابو ہریرہ جھٹو کا بیان ہے کہ رسول اللہ سے اُن جہا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون می چیز جنت میں پہنچائے گئ ؟ تو آب سائیڈ نے فرمایا:

(( ثَقَوَى اللّهِ وَحُسْنُ الْخُنَيْ )) " اللّه كا وُراورا جِمَا اطَالَ "

پھر آپ القینے سے بوچھا گیا کہ لوگول کوسب سے زیادہ کون کی چیز جہنم میں پہنچائے گی ؟ آپ القینے نے فرمایا: «اَلْفَمْ وَالْفَرْخِ » " منداور شرمگاه۔ " (اللّفَامْ وَالْفَرْخِ » " منداور شرمگاه۔ " (اللّفَامْ وَالْفَرْخِ » " منداور شرمگاه۔ " (اللّفَامْ وَالْفَرْخِ » اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُلّاء اللّٰهِ اللّ

چونکہ زیادہ تر گناہ انہی دد اعضاء (منداور شرمگاہ) سے ہوتے ہیں اس لیے رسول اکرم طاقیم نے انھیں جہتم میں سب سے زیادہ پہنچانے والے اعضاء قرار دیا۔ لہذا جہتم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دوتوں اعضاء کی خاص طور پر حفاظت کرس اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ندکر س۔

مند ہے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔جھوٹ ،غیبت ،فخش کوئی اور چفل خوری سے اپنا مند پاک رکھیں۔مند سے صرف حلال کھا نمیں پہیں اور اے حرام ہے بچائے رکھیں۔

ای طرح شرمگاه کی شہوت کو جائز اور حلال طریقے سے بورا کریں۔

الله تعالى كا فريان ہے: ﴿ وَ لَهٰ يُونَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ ﴿ اِلاَّ عَلَى ٱذْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ ٱيْمَا نُهُمْ فَوَلَهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ۚ فَسَى اَنْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴾

''اورجولوگ اپتی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ، ہاں ان کی بیویوں اورلونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں ان پرکوئی ملامت نہیں۔ اب جو محض اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گاتو ایسے لوگ حدسے مگذر جانے والے ہیں۔''

محترم حصرات! جہنم کو شبوات اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ڈھانیا گیا ہے جیسا کدرسول اکرم منافق کا ارشاد مرامی ہے:

«حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَخَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» "جنت كوان كامول عد وهانيا كيا ع جوكه (طبع انساني

◘ مريم 72,71:19. ﴿ جامع الترمذي: 2004. وقال: صحيح غريب وحسنه الألباني. ﴿ للعارج: 29:70-31.

جنم ہے آزادی کے اسباب

كو) نا يبند بوتے ميں اور جہنم كوشہوات سے ڈھانپا گيا ہے۔''

اور' تقوی' کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی خواہشات کوشریت کا پابند بنائے اور شبوت پرتی سے پر ہیز کرے۔ یہ چیز جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہواور انسان اپنی شبوات میں غرق ہو جائے تو اس کا انجام یقینی طور پر جہنم ہی ہے۔ والعیاذ باللہ

# 🕏 روزے رکھنا 🚁

روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جس کے ذریعے وہ دوران روزہ شہوات سے نج سکتا ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات حاصل کرسکتا ہے۔ نجات حاصل کرسکتا ہے۔

رسول الشرائين كا ارشاد ب: (( ألصِتهَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحْدِكُمْ مِن الْتَتَّالِ))

'' روزہ چہنم کی آگ ہے ڈھال ہے جیبا کہتم میں ہے کو کی شخص جنگ ہے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔''<sup>©</sup> ایک دن کاروزہ مسلمان کو جہنم ہے کتنا دور کردیتا ہے اس کا اندازہ آپ اِس حدیث ہے کر یکتے ہیں :

رسول اكرم وَاقِيْمُ كَا ارتَّاد هِ: «مَامِنْ عَبْدِ يَصَنُومْ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلُ الله إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِدَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَنِعِيْنَ خَرِيْفًا»

'' چوفخض الله کی راہ میں ایک روز و رکھتا ہے الله تعالی اس کے بدلے میں اس کے چیرے کو جنم سے ستر سال کی مسافت تک دور کرویتا ہے۔' (3)

ای طرح رسول اکرم مالظ کا ارشاد ہے:

« مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بينه وبينَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بينَ السَّمَاءِ وَالأرضِ»

" جو محض الله كراسة من ايك دن كاروزه ركے الله تعالى أس كے اور جہنم كدرميان ايك الى خندق بنا

ویتا ہے جو اتنی کمبی ہوتی ہے جیتی زمین وآسان کے درمیان کی مسافت ہے۔'' 🏵

اور شاید یمی وجہ ہے کہ متعدد گناہوں کے کفارہ میں روزے رکھنا مشروع کیا گیا ہے مثلاقتل خطا ،ظہار اور رمضان کے ونوں میں بیوی سے جماع کرنے کی پاداش میں مسلسل ،ومبینوں کے روزے رکھنا مشروع ہے۔ ای طرح متم

توڑنے کے کفارہ میں تمن ون کے روزے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے گناہول کو مثاتے ہیں اور جب

©صحيح مسلم: 2822. النسائي: 2231، وسنن ابن ماجه: 1639، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 982. الصحيح البخاري: 2840، وصحيح سلم: 1153، (١٠) جامع الترمذي: 1624 وقال الألباني:

حسنصحيح. مد مناه مث جاتے ہیں تو انسان اللہ کے فضل وکرم ہے جہم ہے آزادی حاصل کرنے کے لائق ہوجاتا ہے۔

## 🥞 چالیس دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا 🍇 👸

يُ كَمُ اللَّهُ كَا ارْتَادَكُوا يُ بِهِ: ﴿ مِنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدُرِكُ التَّكْمِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَ قَانِ : بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وِبِرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ﴾

"جوخض الله كى رضا كے ليے چاليس دن إس طرح باجماعت نماز پڑھے كة بيراولى بھى فوت نه ہوتو (الله تعالى كى طرف سے) اس كے ليے دو چيزوں سے براءت لكورى جاتى ہے: جہنم كى آگ سے اور نفاق سے۔ " <sup>©</sup>

مسلسل چاليس دنوں بيس برنماز تجبيراولى كے ساتھ با جماعت اداكرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اس عرصه كى نمازيس 200 بوتى بيں۔ بول بجھ ليس كه بير دوسونمازيس تحبير بوتى بيں۔ بول بجھ ليس كه بير دوسونماز بن تحبير بوتى بيں۔ بول بجھ ليس كه بيد دوسوندم بيں جنت كى طرف! كيا بيسودا مہنكا ہے؟ نہيں ، ہرگز نہيں ، اگر دوسونمازيس تحبير ادلى كے ساتھ باجماعت اداكر نے سے جہنم سے آزادى كا پروائس جائے تو بيسودا ہرگز مہنكانبيں۔ لهذا الله تعالى سے مدد طلب كرتے ہوئے كمر بستہ دوجائيں اور عزم كريں كہ يمل ان شاء الله ضرور كريں گے!

## 🥏 فجر وعصر کی نماز ول کو ہمیشدادا کرتے رہنا 🌊 :

و سے تو ہر نماز اہم ہے لیکن فجر وعصر کی اہمیت زیادہ ہے۔ اِس لیے جوشخص باقی نماز ول کے ساتھ ساتھ ان دونوں نماز دل کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہر دفت پڑھتا رہے تو اس کے بارے میں نبی کریم مُلَّاثِیْم نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَنَ يَٰلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صلَّى قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ غَرُوْبِهِ ﴾ يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

" وہ فخص جبنم میں ہرگز داخل نہ ہو گا جو طلوع آفاب سے پہلے ( نماز فجر ) اور غروب آفاب سے پہلے (نماز عصر ) پر متارے۔"

اور حفرت ابوموى أشعرى فالله بيان كرت وي كدرسول الله طائية في ارشاد فرمايا:

رر مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلِ الْجَنَّةُ »

'' جو مخص دو مُصندُی نمازیں ( نجر وعصر ) پڑھتا رہے تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔''<sup>©</sup>

فَجْرَى ثَمَازُ إِسَ قَدَدَا بَمْ سِهِ كَدَالَّرُ كُونَى فَخْسَ اسْتِ بِاجَاعَتَ ادَاكَرِ فَقَوَاسَ بِهِرَى رَاتَ كَ قَيَامِ كَا تُوَابِ مِنَا سِهِ. رسول اكرم سَيَّيْنَمُ كَا رَشَادَ سِهِ: ﴿ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي خَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصَفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبُعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَى اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبُعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَى اللَّيْلِ كُلُّهُ ﴾

ر (أجامع الترمذي: 241. وحسنه الألباني: عاصحيح مسلم: 634. ("صحيح البخاري: 574، وصحيح مسلم: 635.

288

جہنم ہے آزادی کے اسباب پی

'' جو مخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے تو اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور ﴿وَلَجْرِ کَی نَمَازَ جَمَاعت کے ساتھ پر ھے تو دہ گویا پوری رات نماز پڑھتا رہا۔'''

اور جہاں تک نمازعصر کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں خصوص طور پر ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں سے اس کے بارے میں خصوص طور پر ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں سے اس نماز کو ہمیشہ یابندی سے اور بروقت ادا کرتے رہو۔

قرمايا: ﴿ خَفِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّاوْقِ الْوُسْطَى وَ تُومُوا لِنَّهِ قَانِتِينَ ﴾

'' تم تمام نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہواور خاص طور پر درمیانی نماز کو ( لینی نماز عصر کو )۔ اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔'' (3)

ار مراز عمر کوچھوڑنے کا خمارہ کتا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس صدیث ہے کر کتے ہیں جس میں رسول اکرم سائٹ نے فرمایا کہ «اَلَٰذِیْ تَفُونُهُ صَلَاةُ الْعصور کَامَا وَبَرْ أَهُلُهُ وَمَالُهُ

ر و ہاں ہوا کہ اس رہ یہ سید ہو جائے ، گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کوسلب کرلیا گیا۔'' '' جس آ دمی کی نماز عصر فوت ہو جائے ، گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے پارکسی آ دمی ہے اس کے اہل وعیال اور اس کے پورے مال ودولت کو تیمین لیا جائے تو جتنا بڑا خسارہ اِس آ دمی کا ہوگا اُ تناہی بڑا خسارہ اُس شخص کا ہوگا جونماز عصر کو تیموڑ دے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ (( مَنْ تَرَكَ صَلادُ الْعَصَرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ ))

" جو محض تماز عصر چھوڑ وے تواس کے سارے اثمال شائع ہوجاتے ہیں۔" أُ
لين آیک مرتبہ تماز عصر كوچھوڑنے سے پورى زندگى كے نیک اعمال برباد ہوجاتے ہیں۔

الله على اوراس كے بعد چار ركعات بيش بر هے رہنا اللہ

حعرت ام حبیبہ علی بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبُعِ رَكُعَاتِ قَبْلُ الطَّبِرِ ، واربع بَعَدَهَا حَرَمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ)

''جوآدی ظہرے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات ہمیشہ پڑھتارے تو اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ پرحرام کرویتا ہے۔''<sup>©</sup>

🗐 الله کے ڈرکی وجہ سے رونا 🛬

الله تعالی کی خشیت اور اس کے خوف کی بنا، پر آنکھوں ہے آنسو بہانا بھی جہم سے آزادی حاصل کرنے کا بہت

٠ صحيح مسلم: 656. ١٤ البقرة 2: 238. الصحيح البخاري: 552، وصحيح مسلم: 626. ۞ صحيح ٣

ہڑا سبب ہے

مُ كَرَيُمُ ثَرُيُّةٍ كَا ارتاد هِ: ﴿ لَا يَلِحُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِن خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرَعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي مُسْلِمٍ ﴾

" وہ مخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈرکی وجہ سے رویا۔ (وہ جہنم میں نہیں جائے گا) تا وفتیکہ دودھ تھنوں میں والیس لوٹ آئے۔ اور اللہ کے رائے میں غبار اور جہنم کا دھوال 'ید دونوں ایک مسلمان کے نشوں میں ایکے نہیں ہو یکتے۔ " کی یعنی جو مخص اللہ کے رائے میں غبار آلود ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے روز جہنم کے دھویں اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

اَى طَرِحَ بِي كَرِيمُ ثَاقِيمٌ كَا ارتاد ہے: ﴿ فَلَاقَةٌ لَا نَوْى أَعْيُنَهُمُ النَّارَيَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ خَشْيَةً عَنْ مَحارِمِ اللهِ ،

'' تین قشم کے لوگوں کی آنکھیں جہنم کونہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈرکی وجہ سے آنسو بہد نکلے ، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیا اور تیسری وہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رہی۔'، ©

خوف البی کی بناء اپنی آنکھول ہے آنسو بہانے والاسلمان قیامت کے روز ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جنھیں۔ الله رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیے گا اور اُس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اورسامینیس ہوگا۔ رسول اکرم طاقیق کا ارشاد ہے:

" سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے) سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے (عرش کے) سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ (ان سات میں آپ تائی کے اس آ دمی کا بھی ذکر کیا) جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آئی حول ہے آنسو بہد لکا۔ " ق

🥮 الله کے رائے میں اپنے قدموں کوغبار آلود کرنا 🛒

اللہ کے رائے میں چل کر جانا جس سے جانے والے کے قدم غبار آلود ہو جائیں ، بیروہ ممل ہے کہ اس کی وجہ سے کھی اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔

◄ البخاري: 553. كجامع الترمذي: 427، وصححه الألبالي.

©جامع الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. ﴿ رواه الطبراني وقال الألباني: حسن لغيره السلسلة الصحيحة: 2673. ©صحيح البخاري: 660، وصحيح مسلم: 1031.

رسول اکرم من الله کا ارشاد ہے: ﴿ فَنِ اغْبَرَتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَزَامُ عَلَى النّانِ ﴾

' جس مخض کے دونوں قدم اللّٰہ تعالىٰ کے رائے بین غبار آلود ہوں تو دہ ددنوں جہم پرترام ہوجاتے ہیں۔ ' ' فیس اللّٰہ ' اللّٰہ کے رائے ہیں طور پرتو جہاد فی سیل اللہ ہے ، تاہم اس میں دہ تمام اعمال خیر شامل ہیں جنسی الله کی رضا کے لیے سر انجام دینے کی خاطر انسان میگ دووکرتا ہے۔ اور ان میں نماز جعد کے لیے چل کرآنا ہمی شامل ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ہیں ہے کہ

(سَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَنِكْرَ وَالتَكْرَ ، وَمَشْى وَلَمْ يَرْكَبُ ، وَذَنَا مِنْ الْإِمَامِ ،
 فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِ خُطُوةٍ عَملُ سَنَةٍ ، أَجُرُ صِيَامِهَا وَقيامِهَا »

'' جس شخص نے جمعہ کے روز شسل کرایا اور خود شسل کیا ادر نماز کے اول دقت میں آیا اور خطبہ جمعہ شروع سے سنا۔ اور چل کر آیا اور سوار نہیں جوا۔ اور امام کے قریب جیٹھ کر خطبہ غور سے سنا اور اس دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی تو اسے ہرقدم پر ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے قیام کا اجر لیے گا۔'' ©

## ينيول كى پرورش اور تربيت كرنا

اولاد دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹے دے ، جس کو چاہے بینیال دے ، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیان دونوں دے اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیان دونوں دے اور جس کو چاہے بچھ بھی نددے۔

الله رب العزت كا فرمان هم : ﴿ مِنْهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ \* يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ \* يَهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَ يَهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّلُودُ ۞ اَوَ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرُ اَنَاقًا \* وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا \* إِنَهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۞ ﴾

"آ مانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہیں، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا تحصیل ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کردیتا ہے، یقیبناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔'،'(<sup>3</sup>)

لہذا جس مخص کو اللہ تعالی بیٹیاں اسے تو وہ جاہیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھیں اسپنے لیے عار نہ سمجھے اور نہ بی این بیوی کو برا مجلا کہے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ بس بیٹے ہی بیدا کرے۔ بیتو صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور اسے ایک بیٹیوں کی پرورش اور تعلیم وتربیت کا اہتما م کرنا جاہیے کیونکہ یک بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن کرھائل ہوجا کمیں گی۔

( جامع الترمذي: 1632 و صححه الألباني. ( سنن أبي داود: 345 و سنن ابن ماجه: 1087 و صححه الألباني و الشورى: 50,49:42 و صححه الألباني و الشورى و

نى كريم الثيار في ينيول كي تعليم وتربيت كى فضيلت بيان كرت بوع فرمايا:

«مَن ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْيَ فَأَحْسَنَ إِلَهْنِ كُنَّ لَهُ سِثْرًا مِّنَ النَّارِ »

'' جس مخض کو اِن بیٹیوں کی وجہ ہے کس طرح آزمائش میں الله جائے پھر وہ ان سے اچھائی کر ہے تو ہداس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گ۔'' <sup>©</sup>

اور حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی دو بیٹیوں کو اٹھا رکھا تھا۔
میں نے اے تین مجوریں پیش کیں۔ اُس نے ایک ایک تعجوران ہیں سے ہر ایک کو دے دی اور تیسری مجور کو اپنے منہ کی طرف کھانے کے لیے بلند کر ہی رہی تھی کہ اُس کی دونوں بیٹیوں نے اُس سے وہ مجبور بھی طلب کر لی ۔ چنانچہ اس نے اے دوحصوں میں تعلیم کیا اور آدمی آدمی مجبور ہر ایک کو دے دی اور یوں اُس نے خو د پجھیجی نہ کھایا۔ مجھے اُس کا بیطر زعمل بہت پند آیا۔ اس لیے میں نے بیات رسول اکرم طافح تھے سامنے ذکر کی ۔ تو آنحضور طافح آنے فرایا: « إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بَهَا الْجَدَّةُ أَوْ أَعْتَفَهَا بِهَا مِن النَّادِ »

"بِ شَكَ الله تعالى في اس كے ليے اس كى وجہ سے جنت و واجب كرديا ہے۔" يا آپ فرمايا:" اس بناء پر الله تعالى في اسے جنم سے آزاد كرديا ہے۔" 3

## 👰 مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا 🞅

آگر کسی کے سامنے اس کے مسدان بھائی کو نشانہ بنایا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسپنے بھائی کا دفاع کرسے اور نشانہ بنانے والے کو اس ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نشانہ بنانے والے کو اس ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دفاع کرنے والے کوجہم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بی کریم سائق نظر کا ارشاد گرامی ہے:

« مَنْ ذَبُ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّالِ)

" جوفض اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے تواللہ پر اس کا بیری ہے کہ اے جہنم سے آزاد کردے۔" ©
لہذا جب کسی کے سامنے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب بیان کرے یا اس پر طعن اندازی یا الزام تراثی
کرے تو اے اپنے بھائی کا دفاع کرتے : و کے طعن اندازی یا الزام تراثی کرنے والے کا منہ بند کرنا اور اس کی حوصلہ
علیٰ کرنی چاہے۔ نہ یہ کہ وہ اس سے متاثر ہوکر اس کے خلاف مزید پروپیگنڈا کرنا یا اس کے عیبوں کو اچھا انا شروع
کردے۔ اِس طرح کا طرزعمل یقینا افسوسناک ہے اور قابل فرمت بھی۔

©صحيح البخاري, الزكاة باب اتقوا النار ولوبشق تمرة: 413. واللفظ له مسلم البر والصلة باب فضل الإحسان إلى البنات: 2629. @صحيح مسلم: 2630. @صحيح الجامع للالباني: 6240.

### 🕏 مىلمان كوآ زاد كرانا 🎤

اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی قیدییں ہو یا اے نا جائز طور پر پابندِ سلاسل کردیا گیا ہوتو اے قیدے آزادی ولانا اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے آزادی ولانے والے کو چہنم ہے آزاد کر دیتا ہے۔

قربان بُوى هـم: «أَيُّمَا امْرِهِ مُسْلِمِ أَعْنَقَ امْرَهُ مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَارِ، يُجْرَهُ كُلُ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ ، وَأَيُّمَا امْرِهِ مُسْلِمِ أَعْنَقَ امْرَأْتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِهُ كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ أَعْنَقْتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكِهَا مِنَ النَّارِ ، يُجْزِهُ كُلُّ عُضُو مِنْهَا عُضُوا مِنْهَا »

" جومسلمان کمی مسلمان کوآزاد کریے تو وہی جہنم ہے اس کی خلاصی کا سبب بن جائے گا۔ اس کا برعضوال کے برعضوال کے برعضوال کے برعضوکوآزاد کردے گا۔ اور جو مسلمان عورتوں کوآزاد کرے تو وہ دونوں جہنم ہے اس کوآزادی دلا دیں گی ، ان دونوں کا برعضو اس کے برعضو کی آزادی کا سبب ہے گا۔ اور جومسلمان عورت کسیمسلمان عورت کوآزاد کررے تو وہ جہنم ہے اس کی آزادی کا سبب ہے گی اور اس کا برعضوال کے برعضوکو آزاد کردے گا۔ اس

## 🦺 حسن اخلاق كا مظاهره كرنا

وصن اخلاق مجی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسبب میں سے ایک اہم سب ہے۔ رسول الله تاہیم کا ارشاد ہے: « مَنْ كَانَ هَيَنَا لَبَنّا فَرِنبًا حَرَّمَهُ الله عَلَى النّارِ »

'' جوفخص آسان ،زم دل اور (مسلمانوں ہے ) قریب ہواس کواللہ تعالی نے جبنم پرحرام کردیا ہے۔''<sup>®</sup> یعنی وہ ملنسار ہو ، اپنے مسلمان مجائیوں میں تھل مل جاتا ہو ، زم دل اور متواضع مزاج ہوتو اس پر اللہ تعالی نے جبنم کوحرام کردیا ہے۔

حسن اخلاق کا مظاہرہ مسلمان کو جنت میں لے جانے دالا اور بداخلاقی کا مظاہرہ اے جہنم میں لے جانے والاعمل ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بعض سلف صالحین ساری ساری رات صرف حسن اخلاق کی دعا ہی کیا کرتے تھے۔ جیبا کہ ام الدرواء چائی بیان کرتی ہیں کہ ایک رات ابوالدرواء جائؤا تہد کی نماز میں روتے ہوئے بار باریہ وعا کررہے تھے:

﴿ ٱلْنَهُمَّ أَخْسَنُتَ خَلْقِي فَحَسِّنُ خُلُقِي﴾

'' اے اللہ! تو نے جھے بہت اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کردے۔''

الجامع الترمذي: 1547. وصححه الالباني. 5 صحيح الترغيب والترهيب للالباني: 1745.

وه سلسل يدوعا كرت رب يبال تك كمن موكى من ن ان يوجها: ابوالدرواء! آپ ن سارى رات ايك على وعلى ابوالدرواء! آپ ن سارى رات ايك على وعاكى به اس كى كوئى قاص وجد؟ تو انهول ن كها: ﴿ يَا أَمْ الدَّرْدَاءِ! إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يُحَسِّنُ خُلْقَهُ حَتَى يُدِجِلَهُ سُوَّءَ خُلْقِهِ الثَّارَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ ، وَيُسِيئُ خُلُقَهُ حَتَى يُدِجِلَهُ سُوَّءَ خُلْقِهِ الثَّارَى

'' ام الدرداء! بے شک ایک مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا اچھا اخلاق اسے جنت میں داخل کردیتا ہے۔ اور وہ اپنے اخلاق کو برا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا برا اخلاق اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔'' اور رسول اکرم خافیز نم نے حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کی قدر دمنزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

() مَا مِنْ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقُلَ مِنْ خُسْنِ الْخُلْقِ ،وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ
 به ذرَجَةٌ صَاحِب الصّوم والصّلاةِ »

'' ترازو میں رکھی جانے والی سب سے زیادہ وزنی چیز ایکھے اخلاق کے سوا یکھٹییں۔ ادر ایکھے اخلاق والا انسان اُس مخص کے درجہ کو پینچ جاتا ہے جوصوم وصلاۃ کا پابند ہو۔'' ©

لبذاہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور بد اخلاق سے پر ہیز کرے تا کہ وہ جہنم ہے آزادی حاصل کر سکے۔اللہ تعالی ہم سب کوجہنم ہے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔

#### دومرا خطبه 🌋 🖲

محترم مطرات! جہنم ہے آزادی حاصل کرنے کے متعدد اسباب کا تذکرہ آپ نے پیلے خطبۂ جمعہ میں سنا۔ اب اس کا آخری سبب چیش خدمت ہے۔

﴿ وَشَامِ كَ اذْكَارِ مِينَ مِنَ اللَّهِ خَاصَ ذَكَرِجْسَ كَ بارے مِين رسول اكرم مَنْ اللَّهِ نَے خاص طور پر تاكيد كى كه اگراسے چارمرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے كوجہنم سے آزاد كردے گا

نی کریم الفال کا ارشاد ہے:" جو محص صبح کے وقت بددعا ایک مرتبہ پر ھے:

«اَللَّهُمَّ إِنِّى أَصْبَحْتُ أَشْهِدْكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةً عَرْشِكَ وَمَلَائِكُتَكَ ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِئِكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك»

" اے اللہ! میں نے صبح کر لی ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو اور تیرے (دیگر) فرشتوں کو اور تیرے سوا اور کوئی معبود (دیگر) فرشتوں کو اور تیرے سوا اور کوئی معبود

و المناوي في الأدب للفرد: باب حسن الحلق الحافقه وا. ٤ جامع الترسلي: 2003. وصححه الألباني.

نہیں۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔اور محمد سائیلا تیرے بندے اور رسول ایں۔'' تو اللہ تعالیٰ اس کا چوتھا حصہ جہنم ہے آ زاو کردے گا۔ اور اگر وہ بیدوعا چار مرتبہ پڑھے تو اسے کمل طور پر جہنم سے یہ سریں ہے۔''

لہٰذابید دعاصیح وشام پڑھنی چاہیے۔ تاہم شام کے وقت النصبحت) کی بجائے «اُحسبت) پرمھنا ہوگا۔ محترم حضرات! بید متنے وہ اسباب جنھیں اختیار کیا جائے تو اللّٰد تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو بیدا سباب اختیار کرنے چاہئیں۔ ہرفض خود بھی یہ اسباب اختیار کرے اور اپنے اہل وعیال کو بھی اُنھیں اختیار کرنے کی ترغیب دے۔ کیونکہ

الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ يَالَيُهَا اَزَدِيْنَ اَمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَازًا وَ قُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهُ مَنَّ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

'' آے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر جس پرسخت ول ،مضبوط فر شتے مقرر ہیں جنھیں اللہ تعالی جو تھم ویتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم ویا جائے بجالاتے ہیں۔'،3

جہنم سے نجات حاصل کرنے کا سب چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہوا ہے تقیر نہیں تبھنا چاہے اور نہ بی اس کا موقعہ ضائع کرنا جاہے، بلکہ اسے بلاتا خیر اختیار کرتے ہوئے جہنم سے بچاؤ کا سامان مہیا کرنا چاہی۔

حطرت عدى بن حاتم جائز كا بيان ب كدرسول اكرم طائلة نے آتشِ جبنم كو يادكيا اور اس سے ذرتے ہوئے آپ طائلة نے اپنا چرو چچھے ہنايا۔ چرآپ نے فرمايا: '' جبنم سے بچو۔''

اس کے بعد آپ ناٹی نے اسے دوبارہ یاد کیا اور اپنا چرہ چھے بٹایا بہال تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ جسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں۔ پھر آپ ناٹی نے فرمایا:

« اِتَّقُوٰا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةَ ، فَمَنْ لَمْ يَجِذَ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ »

'' تم جہنم سے بچواگر چہ مجمور کا آ دھا حصہ صدقہ کر کے ہی۔ اور جس شخص کو یہ بھی نہ ملے تو وہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر بی اپنے آپ کو چہنم سے بچالے۔' ، ©

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں ، ہمارے والدین ، ہمارے اہل وعیال اور تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں واخل فرمائے۔

ع المنزأي داو دو حسنه ابن باز في تحفة الأخيار. التحريم 6:66. الصحيح البخاري: 6563، وصحيح مسلم: 1016.



اہم عناصرِ خطبہ 📆

کا تل بہت بڑا گناہ ہے
 امن وامان کیے قائم ہوگا؟

🗈 معاشره میں اس وامان کی اہمیت

🗈 فساد بیا کرنے والے مخص کی سزا

#### پېلانطب 🐒

برادران اسلام! امن وامان ببت بزى المت بدا كرمعاشره پرامن موتو

- اس میں اسے والے لوگ اطبینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں۔
- چھوٹے بڑے ،مرد وگورٹیں ، مالدار اور فقراء سب خوشحال رہتے ہیں۔
- کسی کوکوئی خوف وہرائ ٹبیس ہوتا اور معاشرے کا ہر فرد اپنی جان ، اپنے مال اور اپنے اہل وعمال کے بارے میں سید قکر ہو جاتا ہے اور ہر شخص اپنے فرائض بخیر وخوبی سر انجام دیتا ہے۔

اس کے برعس اگر معاشرے میں امن وامان نہ ہو،

- نه جانیس محفوظ جول اور نه مال ودولت کو تحفظ حاصل جو،
- جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہواور جہاں دن دہاڑے یا رائٹ کے اندھیرے میں اسلحہ کی ٹوک پر گھروں ، گذر
   گاہوں اور بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات عام ہوں ،
- جہاں برقحض اپنے اور اپنے اہل وعمال کی سلامتی کے باریت میں فکر مندر ہتا ہوتو وہاں جینا حرام ہوجاتا ہے۔ ڈر
  اور خوف کی وجہ ہے رات کا سکون بر باد ہوجاتا ہے۔

' بدامن' اس قدرخوفناک چیز ہے کہ اس کے نتیج میں پیچے بھی محفوظ نیس رہتا۔ نہ جان محفوظ اور نہ مال ودولت محفوظ اور نہ عزت وناموس محفوظ۔ جب سالہا سال کی محنت رائیگاں چل جائے ، جب خون پیپنے کی کمائی چندمنٹوں میں لٹ و جائے ، جب عزت'جس کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان تک کوقربان کرنے پر تیار ہوجا تا ہے وہ (نعوذ باللہ) تار تار 296

امن وامان کی اہمیت اور اس کے اسباب استان

ہو جائے تو اِس لوٹ مار کا نشانہ بننے والے افراد بیتمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین کا سینہ پھٹ جائے اور وہ اس میں زندہ وفن ہو جائیں۔

جو معاشرہ بدائن کا شکار ہوتا ہے اور اس میں اختشار ، فساد اور لا قانونیت عام ہوتی ہے اس میں لوگ اپنے فرائض عربدہ برآنہیں ہو یاتے بلکہ حقوق وفرائفل کی ادائیگی میں واضح طور پرخلل نظر آتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم ملیاہ اپنے اہل وعیال کو بے آب و کمیاہ دادی ( مکر مرمہ) میں چھوڑ کر جانے کھے تو انھوں نے اس جگہ کے باسیوں کے لیے سب سے پہلے امن دامان کی دعا کی۔

ارتاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِ اجْعَلْ هٰذَا بَكَدًا أَمِنًا وَ ارْدُقُ أَهْلَهٰ مِنَ الشَّمَوْتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمُ

" اور جب ابراہیم ملیفانے دعاکی کہ" اے میرے رب! اس جگدکو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جواللہ پر اور آخرت کے ون پر انمان لائمیں آھیں پھل عطا فرما۔"

چونکہ غذائی اشیاء کی فراوانی' اور' امن وامان' یہ دونوں کی بھی معاشرہ کی کامیانی کے لیے ضروری عناصر ہیں اس لیے دھزت ابراہیم مالیٹا نے اللہ تعالی سے سید دونوں چیزیں طاب کیں۔ اورسب سے پہلے انھوں نے اللہ تعالی سے مکہ کرمہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا کی ، اس کے بعد اہل مکہ کے لیے پھلوں کی دعا کی ۔اس سے آپ اندازہ کر کھتے ہیں کہ معاشرہ کی فلاح و بہود کے لیے جہاں اشیائے خورد ونوش کی فرادانی کی اہمیت ہے وہاں امن وامان کی اہمیت بھی اس سے کم نہیں ہے ، بلکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے بھی تو حضرت ابراہیم مالیٹھ نے پہلے اس کی دعا کی۔

حضرت ابراہیم علیق کی ہی دعا کے بتیج میں اللہ تعالی نے کمہ مکرمہ کو پر اس مقام بنا دیا۔ اور اس بھی اِس قدر زیادہ کہ اس میں شکار تک کو حرام کردیا گیا، بلکہ شکار کو جمگانے سے بھی منع کردیا گیا۔ درختوں کو کا شنے اور گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے بھی روک دیا گیا! اور اللہ تعالی نے اس کے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں ظلم وزیادتی کا ادادہ کرنے پر بھی دردناک عذاب کی وعید سنائی۔

ارشاد بارى ب: ﴿ وَمَنْ يُودْ فِيْهِ بِالْحَاجِ بِظُلْمِ ثُنْدِقُهُ مِنْ عَذَاكِ اللَّهِ ٥٠

'' اور جو کوئی از راوظلم معجد حرام میں تجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اے ہم وروناک عذاب چکھائس ہے۔''<sup>©</sup>

میتھی مکہ تمرمہ میں امن وامان کی حالت ، جبکہ مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بد امنی کا شکار تھے ، ان میں قتل و

. (2) البقرة: 126:2. (2) الحج 25:22

امن والمان کی اہمیت اور اس کے اسباب

297

غارت كا بازارگرم تقا، لوگوں كے مال لوث ليے جاتے تھے ادران كى عز توں كو يامال كيا جاتا تھا۔

الله تعالى في كفار مكه كوابنا بياحسان ياد ولات اور دعوت فكروية موس ارشاد فرمايا:

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلَنَا حَرَمًا أَمِنَا وَ يُتَخَطَفُ النَّاسُ ، مِن حَوْلِهِمْ \* أَفَيِالْبَأَطِل يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ۞﴾

'' کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پر امن بنایا جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک کیے جاتے ہیں! کیا پھر بھی پہلوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی تعبتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟'' <sup>©</sup>

یعنی جب اللہ تعالی نے انھیں نعت اس سے نواز اے تو انھیں چاہیے تو میتھا کہ وہ محض اللہ تعالی کی عبادت کرتے ،
اس کے سامنے عاجزی وا تکساری کا اظہار کرتے اور اس کے سواکس کی پوجا نہ کرتے ۔ لیکن انھوں نے ناشکری کا مظاہرہ
کرتے ہوئے اس کی عبادت میں نمیروں کو شریک تھہرایا اور باطل پر ایمان لائے! اور ان کی ضد اور ہث وحری کا عالم
ہے تھا کہ جب رسول اکرم مُنافِظ نے انھیں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو انھوں نے جواب ویا:

﴿ وَ قَالُوْٓا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدُى مَعَكَ نُتَعَطَّفُ مِنْ ٱرْضِنا ﴾

'' اورانھوں نے کہا: اگر ہم تمھارے ساتھ ہدایت کی تابعداری کریں تو ہم تو اپنے ملک ہے اچک لیے جانمیں مے۔''<sup>(3)</sup> یعنی اگر انھوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ تو بدائن کا شکار ہوجا کیں گے!

ان کی اس جحت کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشادفر مایا:

﴿ أَوَ لَهُ نُسَكِّنَ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنَا أَيُجُنِى اللّهِ ثَسَرَتُ كُلِّى شَىء زِزُقًا مِنْ لَدُنَا وَلَكِنَّ أَكُثُوهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ 0﴾ ﴿ أَوَ لَهُ نُسَكِّنَ لَكُ نَا وَلَكِنَّ أَكُثُوهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ 0﴾ ''كيا بم نے پر امن حرم کو ان كے ليے جائے قيام نہيں بنايا جبال جاری طرف سے رزق كے برطرح كے كيل كھي طلح آتے ہيں؟ ليكن ان ميں ہے اكثر لوگ نہيں جانتے۔''®

یعنی اللہ تعالی نے انھیں اپنا بہت بڑا احسان یاد ولایا کر دیکھواللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شخصیں پر امن حرم اور مقدس مقام پر لینے کی توفیق دی اور برقتم کے پھل بھی عطا کیے ، تو کیا تم پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتے اور اس کی طرف سے مبعوث کیے گئے رسول مڑائیا کم پر ایمان نہیں لاتے ؟

اس سے میں ثابت ہوا کہ 'آن وامان' اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا اس نے ہر قسم کے مچلول کے ساتھ خاص طور پر تذکرہ فرمایا اور آنھی دونعہ تول کے ساتھ کفار کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔

ایک اور مقام پر الله تعالی میں دونعتیں ایک اور انداز میں ذکر فرماتا ہے اور کفار قریش کو خانہ کعبہ کے رب کی

۞ العنكبوت 67:29. ۞ القصص 57:28. ۞ القصص 57:28.

امن وامان کی اہمیت اور اس کے اسباب

#### عبادت كالحكم دية بوئ ارشادفرماتا ب:

﴿ فَلْيَعْبُنُ وَارَبَّ هُنَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِئ أَطْعَتَهُمْ مِنْ جُوعٍ لَوَّ أَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿

'' پس وہ اِس محمر (خانہ کعبہ) کے رب کی ہی عبادت کریں جس نے انھیں بیموک بیس کھلایا اور خوف سے امن دیا۔'' <sup>©</sup> امن دیا۔''

جبکہ نبی کریم ملاقیم نے بھی آتھی دونعتوں کے ساتھ ایک تیسری نعت اصحت وتندرتی کا ذکر فرما کریدارشاد فرمایا کہ جس کے پاس یہ تینوں نعتیں موجود ہوں تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔

رسول الله من كا ارشاد ب:

(مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَاقَ فِيْ جَسَدِهِ ، آمِنا فِيُ سَرْبِهِ ، عِنْدُدْ قُوْتُ يؤمهِ ، فَكَأْنُهَا جِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»

'' جو شخص اس حالت میں مبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پر امن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہوتو گو یا اس کے لیے پوری دنیا کوجش کردیا گیا۔'' ©

ہم اللہ تعالیٰ ہے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں امن وامان نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہمارے اہل وعیال اور تمام مسلمانوں کو ہرشر مے محفوظ رکھے۔

برادران اسلام! اس وقت عالم اسلام کے متعدد ممالک میں قل وغارت گری کا بازار گرم ہے۔ آئے دن بم دھاکول اور خود کش حملوں کے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان دھاکوں کے نتیج میں ہے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ باز دھاکون کے نتیج میں ہے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ باز بازہ ہو جاتی ہیں۔ سرکاری وغیر سرکاری مملوکہ اشیاء کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ حق کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے گھر (مساجد) بھی محفوظ نہیں رہے ، ان میں بھی دھائے کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مامنے سربیجود ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے گناہ اوگوں کو قت کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں ، ایک مسلمان کو جان ہو جھرکر گئل کرنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں ، ایک مسلمان کو جان ہو جھرکر گئل کرنا ہوائز ہے؟ ہرگز نہیں ، ایک مسلمان کو جان ہو جھرکر گئل کرنا ہوائز ہے ا

### مسلمان كا خون مكه كرمه كى طرح حرمت والاعدالي

جی ہاں ، رسول الله طافیل نے خون مسلم کو بھی بالکل اسی طرح حرمت والا قرار دیا جیسا کد مکه مرمد حرمت والاشہر، ذو الحجہ حرمت والامبیند اور یوم عرفہ حرمت والا دن ہے۔ یعنی اسے ناحق طور پر بہانا حرام فرمادیا۔

ي 60 قريش 106 بـ 4141 هي الترمذي: 2346 من ابن ماجه: 4141 وحسته الألباني.

حفرت جابر ولائن كا بيان ہے كه رسول اكرم نظيم عرفات ميں پنچ اور لوگول كو خطبه ديتے ہوئے ارشاد فرمايا : (وإِنَّ دِهَاءَ كُنُمْ وَأَهْوَالْكُمْ حَوَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُونَهَ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا» " بِ شَكِ تَمَعار بِ وَن اور تمعار ب مال حرمت والے ہیں ، جس طرح تمعارا بيدن تمعار بي اس مبينے ميں اور تمعار ب

اس عظیم الثان خطبہ بیں رسول الله من آیا نے خون مسلم کی طرح مال مسلم کو بھی حرمت والا قرار و یا۔ لہذا کسی مسلمان کے مال یا اس کی جائیداد کو بم جھاکوں کے ذریعے تباہ کرتا بھی اس طرح حرام ہے جیسا کہ اسے قل کرنا حرام ہے۔ اس طرح حصرت ابو بکرہ شائذ کا بیان ہے کہ رسول الله شائیل نے (قربانی کے روزمنی میں)ارشاوفر مایا:

«..... ثُمَّ قَالَ: أَيُ سَبْرِ هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِينِهِ بِغَيْرِ اسْمِه، قَالَ: أَلْيُسَ ذَا الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَأَى بَلَدِ هٰذَا ؟ قُلْنَا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِينِهِ بِغَيْرِ اسْمِه، قَالَ: أَلْيُسَ الْبَلْدَةُ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَى يَوْمِ هٰذَا؟ قُلْنَا: اَلله وَرسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَى طَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِينِهِ بِغَيْرِ اسْمِه، قَالَ: فَأَى يَوْمِ هٰذَا؟ قُلْنَا: الله وَرسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَى طَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِه، قَالَ: أَلْيُسَ يَوْمُ النَّخِرِ ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فإنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا

" ..... پھر آپ ٹائیڈ نے پوچھا: یہ کون مہینہ ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اوراس کا رسول (ٹائیڈ) زیادہ جانے ہیں۔

تو آپ ٹائیڈ خاموش رہے بہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ ٹائیڈ اس مہینے کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گے۔ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: کیا بیڈو والجبنیس؟ ہم نے کہا: کیوں نیس! پھر آپ ٹائیڈ نے پوچھا: یہ کونسا شہر ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول (ٹائیڈ) زیادہ جانے ہیں۔ تو آپ ٹائیڈ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے یہاں کیا کہ شاید آپ ٹائیڈ اس شہر کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گے۔ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: کیا سے البلدة (مشہور شہر کمد) نہیں؟ ہم نے کہا: کوئی نیس ! پھر آپ ٹائیڈ نے پوچھا: یہ کونسادن ہے؟ ہم نے کہا: اللہ البلدة (مشہور شہر کمد) نہیں؟ ہم نے کہا: اللہ آپ ٹائیڈ نے اس کوئی اور نام ذکر فرما کی رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید اور اس کا رسول (ٹائیڈ ) زیادہ جانے ہیں۔ تو آپ ٹائیڈ نے فرمایا: کیا ہے یوم انٹر (قربانی کا دن) نہیں؟ آپ ٹائیڈ اس دن کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گے۔ آپ ٹائیڈ نے فرمایا: کیا ہے یوم انٹر (قربانی کا دن) نہیں؟ ہم نے کہا: کوئیش اے اللہ کے رسول! پھر آپ ٹائیڈ نے فرمایا: کیا ہے یوم انٹر (قربانی کا دن) نہیں؟ ہم نے کہا: کوئیش اے اللہ کے رسول! پھر آپ ٹائیڈ نے فرمایا: "ب ٹائیڈ اس دن کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گر آپ ٹائیڈ نے فرمایا: "ب ٹائیڈ اس دن کا کوئی اور نام ذکر فرما کیں گر آپ ٹائیڈ نے فرمایا: "ب ٹائیڈ کیا ہے یوم انٹر (قربانی کا دن) نہیں؟

©صحيح مسلم:1218.

اور تمهاری عزیم حرمت والی ہیں، جس طرح تمهارا بیدون تمهارے اس مبینے میں اور تمهارے اس شہر ہیں حرمت وال ہے۔ اور تم عنظریب اپنے رب سے مطنے والے ہو، چر وہ تم سے تمهارے الحال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبر دار ! تم میرے بعد کافر (یا گراہ) نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردئیں مارنے لگ جاؤ۔'' اللہ یوں نبی کریم خاتی ہے تجہ الوواع کے موقعہ پر صحابۂ کرام کے جم غفیر میں ایک مسلمان کے خون ، مال اور اس کی عزت کی حرمت کو بیان فرمایا۔ پھر آپ مالی آئی ہم نے خبر دارکیا کہ اگرتم ایک دوسرے کی گردئیں اڑاؤ کے تو تم کفرتک پہنی جزت کی حرمت کو بیان فرمایا۔ پھر آپ مالی ایش ایم المرتم ایک دوسرے کی گردئیں اڑاؤ کے تو تم کفرتک پہنی جاؤ کے ۔ البندا برمسلمان پر فرض ہے کہ دہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جانوں ، عزتوں اور جانوں اور ان کے نقلاس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مالوں کو اپنی طرف سے ظام وزیاد آئی کا نشانہ بنانے سے پر ہیز کرے اور ان کے نقلاس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں شحفظ فراہم کرے۔

خلِ ناحق بوری انسانیت کے قل کے مترادف ہے 🗽 🕉

الله تعالى في ايك انسان كقل كو بورى انسانيت كاقتل قرار ويا ب-

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِغَيْدِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَفِيعًا وَ مَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَمًا أَخْيَاالنَّاسَ جَفِيعًا ﴾ أخياها فَكَانَمًا أَخْيَاالنَّاسَ جَفِيعًا ﴾

'' جس شخص نے کسی دومرے کو جان کے بدلد کے علاوہ یا زمین میں فساد بیا کرنے کی غرض سے قل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا۔ اور جس نے کسی کو (قل ناحق سے) بچالیا تو وو گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔''<sup>©</sup>

## ایک مومن کے قتل پر پانچ وعیدیں 🚕

جو شخص کی مسلمان کو آل کرتا ہے اس کو پائی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن جمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ وَ مَنْ يَقُعُلُ مُؤْمِدًا اُمْتَعَبِنَا اَلْجَوَا وَ فَعَ خَلِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ لَعَدَا فَا وَ اَعَدَا لَا عَظِيدًا ﴾

" اور جو کوئی کسی مومن کو قصد آقل کر ڈالے اس کی سزاجہتم ہے، جس جس وہ بمیشہ رہے گا ، اس پراللہ تعالیٰ کا عضب ہے ، اس پراللہ تعالیٰ کا عضب ہے ، اس پراللہ تعالیٰ کا مضب ہے ، اس پراللہ تعالیٰ کی نعنت ہے اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیاد کر رکھا ہے۔ " ۞

اس آیت جس اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو جان ہو جو کرفش کرنے والے شخص کو پائی وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک مید کہ اس کی سزاجہتم ہے۔ دوسری مید کہ دو اس جی بھی ہیشہ رہے گا۔ تیسری مید کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ چوتھی میر

@ صحيح البخاري: 4406، وصحيح مسلم: 1679. (3) المائدة: 32:5. (2) النساء 4:93.

۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت (پیٹکار) کامستی ہے۔ اور پانچویں ہیرکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور حطرت عبداللہ بن عباس بڑاتھ ہے اُس محض کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک مومن کو جان ہو جھ کرقل کیا، پھراس نے توبر کر لی ، ایمان لے آیا اور عمل صالح کرکے ہدایت کے رائے پر گامزن ہو گیا۔ تو انھوں نے کہا: وہ ہلاک ہوجائے! اس کے لیے ہدایت کیے مکن ہے جبکہ میں نے رسول اللہ مُناٹیا ہے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا:

﴿ نِجِئُ الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ . يَقُولُ : رَبِّ ! سَلُ هٰذَا لِمَ قَتَلَيٰ ﴾ ﴿ تَامَتُ مِنْ الْفَاتِلُ وَالْمُ الْفَيَامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ . يَقُولُ : رَبِّ ! سَلُ هٰذَا لِمَ قَتَلَيٰ ﴾ ﴿ تَا تُلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَل

پھر حصرت این عباس واللہ نے کہا: اللہ کی قشم! اللہ تعالی نے اسپنے نبی پر وہ آیت ﴿ وَ مَنْ يَقَتُلْ مُؤْمِدًا لَهُ تَعَيْدًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

## کلمه گومسلمان کوقل کرنا حلال نبیں 👯

رسول اكرم منتفاع في ارشاد فرمايا:

ر لاَ يَجِلُ دَمُ امْرِءِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ: اَلثَيْبُ النَّانِينَ . وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

'' کسی مسلمان کا' جواس بات کی گوائی ویتا ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبودِ (برحق) نبیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' خون حلال نبیں۔ ہاں تین میں سے ایک فخص کوئٹل کیا جا سکتا ہے اور وہ ہیں: شادی شدہ زانی ، قاتل اور دین کوچھوڑنے اور جماعت سے الگ ہونے والا۔'' ؟

## پوری دنیا کا خاتمہ کرنا اتنابزا جرم نہیں جتنا ایک مومن کا خون بہانا بڑا جرم ہے ہے

حضرت براء بن عازب بي السيد روايت ب كدرسول المدع الي فرمايا:

﴿ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَتُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِفَيْرِ حَقِّى ﴾

'' ونیا کا خاتمہ کسی مومن کے ناجا ترقل سے اللہ تعالی پر زیادہ بلکا ہے۔''<sup>©</sup>

زِنَيْ مِنْ ابن ماجه: 2621، وصححه الألباني. ۞ معَلَيْق عِليه . ۞ سنن ابن ما جه: 2619 ، وجامع الترمذي عن عبدالله وإن عمرو: 1395 ، وصححه الألباني.

## ایک مومن کے قتل میں اگر ساری ونیا کے لوگ شریک ہوں تو اللہ تعالی سب کو جہنم رسید کروے میں

حصرت الوسعيد الحدرى والتواور حصرت الوبريره والتواولون كابيان بكرسول المدم التا في فرمايا:

(اللهِ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُواْ فِي دِمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَيَّهُمُ اللهُ فِي النَّانِ،

'' آگر آسان اور زمین والے (تمام کے تمام) ایک موکن کے خون میں شریک بول آو اللہ تعالی ان سب کوجہنم میں ڈال دے۔' °

### روز قیامت سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا

رسول الله كَاللَّمُ كَا ارشاد ع : ( أَوْلَ مَا يُقَضَى نِينَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)

" قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔"

اس کیے ہرمسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا وامن مسلمان کے خون سے محفوظ ریکے اور کسی کو ناجائز قتل نہ کرے۔ رسول الله سُرائی کا ارشاد ہے:

﴿ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا ، لَمْ يَتُندُ بِدم خرَّامٍ ، ذَخَل الْجَنَّةِ ﴾

'' جو مخض الله تعالى سے اس حالت ميں ملے گا كه وہ اس كے ساتھ كسى كوشريك نه بناتا تھا اور اس نے حرمت والا خون نہيں بہايا تھا تو وہ جنت ميں داخل ہوگا۔'' ③

#### برادران اسلام! ﴿ ﴿ وَهُ

جب مومن کا نون اس قدر حرمت والا ہے کہ اس کی حرمت هم کمد کی حرمت کی طرت ہے، جب ایک مومن کو ناحق قبل کرنا وین اسلام میں جائز نہیں بلکہ بیا تنایزا گناہ ہے کہ اس پر جمیشہ جمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی گئی ہے تو چھر یہ کرنا وین اسلام میں جائز نہیں بلکہ بیا تنایزا گناہ ہے کہ اس پر جمیشہ جمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی گئی ہے تو چھر یہ کیوکر جائز جوسکتا ہے کہ بم دھاکوں کے ذریعے یا گھات لگا کر اندھا دھند فائزنگ کے ذریعے ہے گناہ لوگوں کو تل کردیا جائے! معموم جانوں کوظلم وبر بریت کا نشانہ بنایا جائے! آفل وغارت گری کے واقعات کے ذریعے مسلماتوں میں خوف و جراس چھیلایا جائے، یا مسلم معاشرے میں ظلم وزیادتی کا بازارگرم کرے اس میں بدائن چھیلائی جائے!

فساد بیا کرنے والے کی سزا کے ا

حضرات محترم! جو مخض بھی معاشرے کے امن وامان کوخراب کرنے پر تلا ہوا ہو ، ڈاکہ زنی اور قبل وغارت **کری** 

إلى جامع الترمذي: 1398، وصححه الألباني. (المتفقعليه السن ابن ماجه: 2618 ، وصححه الألباني.

کے ذریعے بدائن پھیلا رہا ہوشریعت میں اس کی سزاقل ہے کیونکہ جو محض اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا بیاسا ہو،
لوث مارکرتا ہو، اس سے نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں اور نہ ان کے مال محفوظ ہوں تو ایسے محفق کو زندہ رہنے کا کوئی
حق نہیں۔ حاکم وقت یا اس کے نائب پر فرض ہے کہ وہ اس وامان کے قیام اور رعایا کی جانوں، عزتوں اور ان کے مالوں کے تحفظ کے لیے اس کی گردن اڑا دے۔ بہی سزا ہے زمین میں فساد بیا کرنے والے کی۔

"جولوگ الله اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں نساد بیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یک مزا کی ہوا ہے ہیں ان کی سزا یک ہوئی ہوئی ہے کہ انھیں اذیت وے کرفتل کیا جائے ، یا سولی پر لاکا یا جائے ، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جا کیں ، یا انھیں جلا وطن کردیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذات دنیا میں ہے اور آخرت میں انھیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔" ق

برادران اسلام! بعض لوگ جو بم دھا کے اور خود کش حملے کرتے ہیں وہ ان کارروائیوں کے جواز کے لیے ایک ولیل ہودیے ہیں کہ دیکھیں حکومت بھی تو دہشت گردی کو تم کرنے کے نام پر بے گناہ لوگوں کو ما ردی ہے تو ہم اس کے جواب میں کیوں خاموش دہیں اور ہم ایک کارروائیاں کیوں نہ کریں؟ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت یا فوج کی اس طرح کی کارروائیوں کے جواب میں خود کش حملوں یا ہم دھاکوں کے ذریعے عام لوگوں کو نشانہ بنانا کوئی تھندی ہے؟ اور بے گناہ لوگوں کو جان سے ماردینا کونسا انصاف ہے؟ اُن بچاروں کو کس جرم کی پاواش میں مارا جاتا ہے جن کا حکومت یا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ اُفلا تعقلون؟

پھرآپ ذراغور کریں کہ بدلوگ جو اس طرح کی کارروائیاں کر کے بدائمی پھیلاتے اور فساد بپا کرتے ہیں ئیاان کی افھی کارروائیوں کی وجہ ان وشمنان اسلام است مسلمہ کو" دہشت گرد" نہیں قرار دے رہ اور کیا وہ آتھی کی وجہ سے اسلام کے خلاف پروپیگٹر ہنیں کر رہے؟ تو اسلام اور است مسلمہ کی بدنا می کا سبب کون بن رہاہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی نسبت دین کی طرف کرتے ہیں اور جن کا تعلق منبر ومحراب سے ہوتا ہے جب وہ ان کارروائیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے منبرومحراب کی بدنا می نہیں ہور بی ؟ کیا وہ اپنے ان اعمال کے ذریعے اعدائے اسلام اور ان کے پروردہ حکرانوں کو مساجد ، مداری اور اسلامی مراکز کے خلاف زبان درازی کرنے اور ان کے خلاف

€ المالية 5:33.

کارروانی کرنے کا موقعہ نیں مہیا کردہ؟

ہم إن لوگوں سے المين كرتے ہیں كہ بخدا ذرا سوچيں اور تمعاری وجہ ہے امت مسلمہ جو نقصان اٹھا رہی ہے اس كالميح اندازہ كركے اپنی ان كاروائيوں سے باز آ جائيں۔ اور اسلائی معاشرہ كو بد امنی ، وہشت گردی اور قبل وغارت گری كی بجائے امن وسلامتی كا گہوارہ بنائيں اور مسلمانان عالم كو خوف و ہرائى كی بجائے المينان سے زندگی بسر كرنے كا موقعہ ویں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے كہ وہ ہم سب كوحق بات كو بحصے اور اس يُرحمل كرنے كی توفیق نصيب فرمائے اور ہم سب كوحق بات كو بحصے اور اس يُرحمل كرنے كی توفیق نصيب فرمائے اور ہم سب كوحق بات كو بحصے اور اس يُرحمل كرنے كی توفیق نصيب فرمائے اور ہم سب كوحق بات ہوں ہے حفوظ رکھے۔ آمین

#### دومرا خطب

برادران اسلام! آج امت مسلمه مضطرب ہے اور حالات بے قابو ہوتے چلے جارہے ہیں۔ تو وہ کون سے اسبب ہیں کہ جنمیں اختیار کیا جائے تو اِس امت میں امن وامان قائم ہوسکتا ہے؟ آسیے قرآن وحدیث سے ان اسباب کو وہونذنے کی کوشش کرتے ہیں۔

# الن والمان كيم إلى موكا؟

پہلا سبب: 'امن ایمان کے بغیر ممکن نہیں 🛬

جی ہاں ، ایمان سب سے بڑا سب ہے امن وامان کے حصول کے لیے ، بلکہ ایمان کے بغیر حقیق امن وسکون حاصل بی نہیں ہوسکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ فَیَنَ اُمَنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَخْوَلُونَ ۞ ﴾

" کیر جو فض ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غیز دہ ہوں گے۔ " (ا) اگر تمام سلمان سے موس بن جائیں ، ایمان کے نقاضوں کو پورا کریں اور مومنوں کی حقیق صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجمد میں بیان کی ہیں یا جنمیں رسول اکرم خَرَقِیْمْ نے ابنی احادیث میں بیان فرمایا ہے کو اختیار کرلیں تو یقینا آخیں امن وامان نصیب ہوسکتا ہے اور ان کے معاشر سے میں جائی ، انتشار اور لا قانونیت کا غاتمہ ہوسکتا ہے۔ مومنوں کی صفات اس وہ بی کہ مرمومن میں وہ پانچوں موجود ہوں تو وہ سیا مومن ہوتا ہو ہوں کے مومنوں ہوتا ہو ایک اللہ فو مِنْوَقَ وَرَدُّ اللّٰهُ وَحِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُولِيَتُ عَلَيْهِمْ أَيْنُ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرِدُونَ اللّٰهِ وَمِنْوَقَ وَرِدُونَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرِدُونَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرِدُونَ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرِدُقًا کَورُونَ وَ وَمِنْوَقَ وَرِدُقًا کَورُونَ وَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرَدُقًا کَورُونَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَرَدُقًا کَا اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرَدُقًا کَورُونَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرِدُقًا کَورُونَ وَلَ اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَاللّٰهُ وَمِنْوَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَلَا اللّٰهُ وَمِنْوَقَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَ وَرَدُقًا کَورُونَ وَاللّٰهُ وَمِنْوَى حَقَاء کَا اللّٰهُ وَمِنْوَى حَقَاء کَا فَاللّٰ مَنْ اللّٰهُ وَالْوَلَا وَاللّٰهُ وَمِنْوَى حَقَاء کَا فَاللّٰمُونُونَ وَاللّٰهُ وَمِنْوَى حَقَاء کَا فَا مُولِورَا کَا فَا مُولِورَا کَا فَا مُولِورَ وَالْمُولُونَ وَاللّٰهُ وَمِنْوَى حَقَاء کَا فَا مُولِورَ کَا کُولُونَ وَاللّٰهُ وَمِنْوَى حَلَاللّٰهُ وَمِنْوَى وَاللّٰهُ وَال

🖸 الأنعام6:48.

" اور جب ان کے سامنے اللہ کا آیا ہے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا آیات سنائی جائیں تو ان کا آیمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ آسپنے رب پر بی بھروسہ کرتے ہیں۔
(اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور بم نے جو مال ودولت آئیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔
یکی ہے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہال ورجات ہیں ، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ " اللہ البذا برمسلمان کو جاہے کہ وہ ان پانچوں صفات کو اختیار کرے تاکہ وہ سے مومنوں کی صف میں شامل ہو سکے۔ اور جب مسلمان سے مومنوں کی صفات اختیار کریں گے تو ان کا معاشر ویقین طور پرامن وامان کا گہوارہ بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ

﴿ أَنَّذِينَ المَنُواوَ عَيدُواالصَّلِعَتِ طُولِي لَهُمْ وَحُسُنَ مَأْبِ : ﴾

'' جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کے ، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکا ناتھی۔'' <sup>©</sup> 'خوشحالی' بغیر امن دامان کے نہیں ہوسکتی۔ اور بیمسلمانوں کو تبھی نصیب ہوسکتی ہے جب ان میں سچا ایمان ہوگا اور وہ عمل صالح کریں گے۔

ایمان اور امن لازم وطروم بیر \_ سچاایمان ہوگا تو امن بھی ہوگا ، اگر ایمان میں کوئی خلل ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا۔ یمی وجہ ہے کہ جب کسی اسلامی مبینے کا چاند نظر آتا تو رسول اکرم مؤینا مید دعا فرماتے ہتھے:

( اللَّهُ أَكْثِر ، اللَّهُمْ أَهِلَهُ عليْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ)

اور حقیقی مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس ہے لوگوں کے خون ادر ان کے مال محفوظ ہول۔

رسول اكرم وَهُمُّ كَا ارشَاد هِـ : « لَلُسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دَمَانِهِمْ وَأَمُوالِهِمَ »

'' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور ان کے مال محفوظ ہوں۔'' ﴿

لبذا ائر کسی مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے مسلمان بھائی سلامت ند ہوں ، وہ اپنی زبان سے انھیں نشاند بناتا ہو اور اپنے ہاتھوں سے انھیں تکلیف پہنچا تا ہوتو ود سچا مسلمان نہیں۔ای طرح اگر کسی مومن سے لوگول کے

م 10الأنفال2:4-2:8الرعد13:29.20السلسلة الصحيحة: 1816. @جامع الترمذي: 2627، وصححه الألباني.

خون اور ان کے مال محقوظ نہ ہول تو وہ يقيينا سيا موسنيس اسے اسے ايمان كا جائز ، لينا ہوگا۔

### دوسراسب: اسكيلے الله تعالی كی عبادت كرنا اور شرك ہے مكمل طور پر بچنا ،

ایمان اور عمل صالح کی بنیاد اسکیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمرانا ہے۔ چنانچہ جب تمام مسلمان بحیثیت مجموعی اسکیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے ، ان میں سچا ایمان ہوگا اور وہ نیک عمل کرنے والے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انھیں ضرور بالضرور امن وامان نصیب فرمائے گا۔

#### الله تعالى كا فرمان ي:

﴿ وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُواالطَّلِخِ لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَيْبَالِكُنْ فَهُمْ فِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمُ آمْنًا \* يَعْبُدُ وْنَبَى لاَ يُشْرِئُونَ فِي لَيْبَالْكَهُمْ هِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمُ آمْنًا \* يَعْبُدُ وْنَبَى لاَ يُشْرِئُونَ فِي اللَّهُمْ وَ لَيْبَالِلنَّهُمْ هِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمُ آمْنًا \* يَعْبُدُ وْنَبَى لاَ يُشْرِئُونَ فِي اللَّهُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ فَمُ الْفُسِقُونَ ﴾

"اورتم میں سے جومومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں زمین میں ضرور بالفرور خلافت وے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ اور ان کے دین کو ضرور مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پیند کیا۔ اور ان کے نوف کو یقینا امن میں تبدیل کردے گا۔ وہ میری بی عبادت کریں گے۔ اور جوفض اس کے بعد کفر کرے تو ایسے بی لوگ کریں گے۔ اور جوفض اس کے بعد کفر کرے تو ایسے بی لوگ فاس تیں۔" (0)

یہ آیت کر پہدان طالات میں نازل ہوئی کہ جب معاشی نگ وی تھی ، مدید منورہ سے باہر خوف وہراس کی کیفیت طاری تھی اورکوئی تجارتی قافلہ ڈاکوؤں سے محفوظ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مسلمانوں کو ظلافت دی تو دین رائح ہو گیا اورخوف وہراس اس میں تبدیل ہو گیا۔ اس وامان کا عالم بیتھا کہ رسول اکرم ناٹھ کی کی تو دین مطابق جو آپ ناٹھ کے عدی بن عاتم جھٹ کو کی تھی کہ رفیان طالت بات حیاۃ فنزین الطّعینة فرز تول مِن الْجیزة حیثی تعلق ف بالکھیة ، لا فضاف أخذا إلّا الله ،)

" أرتمهارى زندگى لمى بوئى توتم ضرور بالضرور ديكهو كے كه ايك عورت اكبلى (الحيرة) سے سفر كرك آئے گى يہاں تك كه وفاف كرے گى اورائے سوائے الله تعالى سككى كا خوف نيس بوگا۔ '(يعنى رائے پراكن بوجا كى اورائے سوائے الله تعالى سككى كا خوف نيس بوگا۔ '(يعنى رائے پراكن بوجا كى سفر ہوجا كى اس كے عين مطابق عدى دين فرماتے بيس كه بيس نے ديكھا كه ايك عورت (الحيرة) سے اكبلى سفر

🛈 النور24: 55.

کرے آئی یہاں تک کداس نے خانہ کعبیکا طواف کیا اور اے سوائے اللہ تعالیٰ کے کی کا ڈراورخوف نہ تھا۔ اُللہ اس آیت کریمہ کے الفاظ ﴿ یَعْبُدُونَیْ اَلا یُشْرِکُونَ بِیْ شَیْعًا ﴾ نہایت قابل غور ہیں۔ اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اس وامان کا قیام تب تک شہیں جب تک مسلمان اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور جب تک شرک سے پر ایر نہ کریں۔ اور اگر وہ شرک کا ارتکاب کریں گے تو ان ہے اس وامان کی نعت کو یقین طور پرچھین لیا جائے گا۔ اور آئ امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ای چیز کا شوت پیش کرر ہا ہے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جومومن اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوت نہیں کریں گے اٹھی مومنوں کو امن نصیب ہوگا۔

ارشاد باری ہے: ﴿ اَكَٰذِيْنَ اَمَنُوا وَ لَهُ يَلْمِسُوٓا إِيْمَا لَهُمُ بِظُلْمِهِ اُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ مُّهْتَدُّوْنَ ﴾
"جولوگ ایمان لائے ، پھرانے ایمان نظلم (شرک) ہے آلود ونہیں کیا آھی کے لیے اس وسلامی ہے اور یمی
لوگ راہِ راست پر ہیں۔" ()

## تيراسب: دعا كرنا 🏂

وعا ہر خیر کی چائی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو دیگر ضرور بات کی طرح امن وامان کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار وعا کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی سلائتی ، اپنے اہل وعیال کی سلائتی اور عام مسلمانوں کی سلائتی کے لیے نہایت اخلاص کے ساتھ بارگاہ البی میں دست وعا بھیلانا چاہیے۔ کیونکہ وہی سلائتی دینے والا ہے ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ رسول اکرم ساتھ ہر فرض نماز کے بعد یہ وعافر مایا کرتے متھ :

(رَاللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »

" اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی ہے سلامتی ہے ۔ تو بابر کت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ " © ای طرح رسول اکرم ملائظ مید دعا بھی صبح وشام کیا کرتے تھے :

ر اللهُمَّ إِنَىٰ أَسَالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآحِرَةِ . اَللَّهُمَّ إِنِّىٰ أَسَالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآحِرَةِ . اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسَالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِيْ اللّهُمُّ الْحَفَظَنِي مِنْ يَبْنِ يَدَىٰ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِى وَمَالِيْ اللّهُمُّ الْحَفَظَنِي مِنْ يَبْنِ يَدَىٰ وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُودُ يِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ يَدَىٰ وَمِنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُودُ يِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتَىٰ»

(٥) صحيح البخاري: 3595. (٤) الأنعام82:6. (٤) صحيح مسلم.

" آے اللہ! میں تجھ سے دنیا وآخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے آپنے دین ، اپنی دنیا ، اپنے اللہ وعیال اور مال ودولت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور جھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر۔ اے اللہ! تو میری حفاظت فرما میر سے سامنے سے ، میرے چیچے سے ، میری دا میں طرف سے ، میری یا میں طرف سے اور میرے او پر سے۔ اور میں تیری عظمت کی بناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ای تک اپنے نینچ سے بلاک کیا جاؤں۔ " (ا

## چوتھا سبب: اخوت و بھائی چارے کو فروغ وینا

رسول الله طابیر آ مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ للبندااسے اپنے بھائی کا ہمدرد اور فیرخواہ جونا جا ہے۔ اسے جاہیے کہ وہ اس کے خون کا محافظ ہو، اس کے مال اور اس کی عزت کا محافظ ہو۔

رسول الشرطيني كا ارتاد مهد: «المُسْلِمُ أَخُو الْمَسْلِم ، لَا يَطْلِمُهُ وَلَا يَخَذَنُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ ، النَّفُوى هَهُنَا ، وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ فَلاَتْ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ الْمَرِيُ مِن الشَّرِ أَنْ يُحقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضَهُ »

'' مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پرظلم کرتا ہے ، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آ آپ نظافی نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کرکے فرما یا کہ تقوی یبال ہے۔ پیمر فرما یا: آدمی کی برائی کے لیے یمی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور ہر مسلمان کا خون ، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔'' 3

مسلمان اپنے بھائی کے لیے ہروہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور براس چیز کو اس کے لیے نا پسند کرے جیے اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔

تِي كُرِيم اللهُ كَا ارشاد عِ: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُجِبُ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُ لَنَفْسِه)

'' تم میں سے کوئی فخص (کال) ایمان والانہیں ہوسکتر یہاں تک کدوہ اپنے بھائی کے لیے بھی وی چیز پند کرے جوابینے لیے پیند کرتا ہے۔'، 3

یا نچوال سبب: نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے منع کرنا 🐰 🐰

امر بالمعروف ونہی عن المنكر (نیكی كا تھم دیتا اور برائی ہے منع كرنا) دین اسلام كے فرائض ميں سے ایك اہم فريضہ

قامنزأيداود، وسنن ابن ماجه. (اصحيح مسلم: 2564. (اصحيح البخاري: 13، وصحيح مسلم: 45.

ہے۔ اگر اسلائی معاشرے میں اس فریضہ کو کما حقہ ادا کیا جائے ، مختلف وسائل و ذرائع کو استعال کرتے ہوئے اچھے کاموں کی ترغیب دی جائے اور برے کاموں سے روکا جائے ، اللہ کے تقلم کے مطابق مسلمانوں میں سے ایک جماعت (اتفارٹی) یہ فریضہ سرانجام دے ، اس کے علاوہ ہر شخص اپنے اپنے دائر و کار میں اس فرمہ داری کو تبھائے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں برداشت ، ممل اورامن وسلامتی کوفروغ نہ سلے۔

بیفریفنداگر ہمہ جہت اوا کیا جائے ،مثلاً گھر میں والدین ، مساجد و مدارس میں خطباء و واعظین ،سکولوں ،کالجوں اور
یو نیورسٹیوں میں ٹیچیز ز حضرات ، مختلف تحکموں میں افسران اسلی اور ذمہ داران وغیرہ جب بیک وفت اِس ذمہ داری کا
احساس کریں ، اچھے کاموں کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور برے
کاموں سے رو کنے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشرلوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں تو بھینی طور پر معاشرے میں انقلاب برپا ہو
سکتا ہے اور امن وامان کے فروٹ میں اچھی خاصی مددل سکتی ہے۔

چھٹا سبب: ایذاء پہنچانے سے بچنا ہے ج

سی مسلمان کو بیزیب نہیں دینا کہ وہ اپنے کسی بھائی یا بہن کو ہلکی می اذیت پہنچائے چہ جائیکہ وہ اسے قبل کرے یا اس پرظلم وزیادتی کرے۔اگر معاشرے کا ہر فردیہ فیصلہ کرلے کہ اس نے ایڈاء رسانی سے بچٹا ہے اور کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو اِس سے معاشرہ یقیتا اُس کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

ثِي كَرَيُمُ ثَالِيَّةُ كَا ارشاد ہے: ﴿ خَيُرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرَهُ وَيُؤْمَنُ شَرُهُ . وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُراخِي خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُهُ ﴾ وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُراخِي خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ ﴾

"تم میں سے بہترین فض وہ ہے جس سے فیر کی امیدر کی جائے اور اس کے شرسے لوگوں کو امن ہو۔ اور تم میں سے بہترین فض وہ ہے جس سے فیر کی امیدر کی جائے اور نہ بی اس کے شرسے لوگ محقوظ ہوں۔" آپ ہر ترین فض وہ ہے جس سے نہ تو فیر کی امیدر کی جائے اور نہ بی اس کے شرسے لوگ محقوظ ہوں۔" آپ ہی طرح رسول اکرم نوائی نے ارشاء فرمایا: الاضاء منوا لی سِتّا مِن اَنفُسِکُم اَضْمَن لَکُمُ الْجَنّة : اَصَدُ قُوا إِذَا اِفْتُمِنتُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُو جَکُم ، وَغُضّوا اِذَا اَفْتُمِنتُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُو جَکُمْ ، وَغُضّوا أَنِدِيَكُمْ ، وَغُضّوا أَنِدِيَكُمْ ، وَغُضّوا أَنِدِيَكُمْ ، وَخُفُوا أَنِدِيَكُمْ ،

" تم مجھے اپنی طرف سے چھ باتوں کی ضانت دے دو میں شہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ جب بات کروتو سج بولو، وعدہ کروتو اسے بورا کرو ،شمهیں امانت سونی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرد، نظریں جھکائے رکھواورا پینے ہاتھوں کورو کے رکھو۔'' <sup>©</sup>

[ اجمع الترمذي: 2263 ، وصححه الألباني. ١٥ حمد و ابن حبان و حسنه الأرثاؤط.

### ساتوال سبب: حدود الله كونا فذكرنا ﴿

امن وامان کے قیام کے لیے پہلے چھ اسباب کا تعلق ہر سلمان سے ہے جبکہ ساتواں سبب حکر انوں کے ساتھ خاص ہے اور وہ ہے جبر موں پر اللہ تعالیٰ کی حدود (سزاؤں) کو نافذ کرنا۔ حدود اللہ کے نفاذ سے جہاں مجرم کواس کے ظلم کی سزا ملتی ہے اور وہ ہے جبر موں پر اللہ تعالیٰ کی حدود (سزاؤں) کو نافذ کرنا۔ حدود اللہ کے نفاذ سے جہاں مجرم سے بازر کھنا مقصود ہوتا ہے وہاں اس سے ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہو جاتی ہوتا ہوں ان جبرائم کا ادادہ کر چکے ہوتے ہیں یا منصوبہ بندی کررہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے۔ ان کی جانوں ، ان کے مالوں اور ان کی عرتوں کو تحفظ ملتا ہے۔

- اگر قاتل کو قصاصاً قل کردیا جائے تو یقینا لوگ قل کرنے کا ارادہ ترک کردیں کے اور ہے گناہ لوگوں کے خون
   ناجائز طور پر بہنے سے نی جائیں گے۔
  - اگر چور اور ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے جائی تو یقینالوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔
- اگرزانی مرد اور زانیے عورت کولوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ زانی یا زانیہ کورجم کیا جائے تو
   اس ہے لوگوں کی عزتوں کو یقینا تحفظ ملے گا۔
- آگرشراب نوشی یا کسی بھی نشد آور چیز کے استعال پر شرق سزا نافذکی جائے تو معاشرہ بہت سارے جرائم سے نکج سکتا ہے۔

ای طرح باتی اسلامی سزاعیں ہیں جو مجرموں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں اور دوسرے اوگوں کے لیے باعث عبرت بنتی ہیں اور معاشرے میں امن وسلامتی کی صافت دیتی ہیں۔ لہذا تھر انوں کو اپنی اِس ذمہ داری سے عبدہ برآ ہونا چاہیے اور انھیں اپنی رعایا کے امن وامان کو نقین بنانا چاہیے۔

آج کا خطبہ ہم ہیں دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو امن وامان نصیب کرے اور ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین ۔



[9] خود گئی آخر کیوں؟

(3) کما خودکش کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنی ہے؟

آق خود کشی کے نتیج میں نے کناہ لوگوں کا قتل !!!

## ابم عناصر خطب 🏂 🥃

- 🗓 خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
- 🗿 خودکشی کرنے والے مخص کی نماز جنازہ
  - ( على إلى الله كيم مكن ع
- 🖸 اینے آپ کو ہلاک کرنے کی کچھ اور صورتیں

### پېلا تطبر

محترم حضرات!

اس دنیا میں آزمائش ہرانسان پر آئی ہے ، مسلمان پر بھی آئی ہے اور کافر پر بھی۔ اللہ کے فرما نیروار بندوں پر بھی
اور نا فرمان بندوں پر بھی۔ مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ بزوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی۔ اور آزمائش مختلف طریقوں ہے آئی ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے جم ہے ہوتا ہے ، اللہ نہ کرے کوئی الی بیاری آ جاتی ہے کہ زندگی بھراس کا پیچھانہیں چھوڑتی جس کی وجہ ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ بعض آزمائشوں کا تعلق انسان کے اہل خانہ سے ہوتا ہے ، بوئی بداخلاق ، بدزبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اولا و بھوٹی ہے ۔ اولا و اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے ، باللہ تعالی کی نافرمان ہوتی ہے ، اللہ تعالی کی نافرمان ہوتی ہے ، بیا اللہ تعالی کی نافرمان ہوتی ہے ، بیا اللہ تعالی کی نافرمان رہتا ہے۔ اور بعض آزمائشوں کا تعلق مالی طالت سے ہوتا ہے۔ روزگار یا ذریعیہ شخواہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ گھر بلو افراجات پورے ہوسکیں۔ وہ ہروقت پریشان وہرگرداں رہتا ہے ، خرجے ہیں کہ جانٹیس چھوڑتے ، جتنا کما تا ہے اس افراجات پورے ہوسکیس۔ وہ ہروقت پریشان وہرگرداں رہتا ہے ، خرجے ہیں کہ جانٹیس چھوڑتے ، جتنا کما تا ہے اس حدید کوئی نہ کوئی آزمائش آئی ہی رہتی ہے۔

۔ کیکن کامیاب ہے وہ انسان جوان پریشانیوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے ادر کلمل طور پرصبر وَقُل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوجاتا ہے۔

الله تعالى قرآن مجيد من مخلف آزماكس كا ذكر كرف ك بعد ارشاد فرما تا ب: ﴿ وَ لَنَهُ لُونَكُمُ بِشَيْءَ فِنَ الْحُوْفِ
وَ الْمُوعِ وَ نَقْصٍ قِنَ الْأَمُوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الشَّهَرُاتِ وَ يَشِيرِ الضّيدِيْنَ ۞ الَّذِينَ إِذَ آصَا بَتْهُمْ مُصِيبَةٌ \* قَالُوا إِنَّا يَتُهِ
وَ الْمُؤْتِ وَ فَقُصٍ قِنَ الْأَمُوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الشَّهَرُاتِ وَ يَشِيرِ الضّيدِيْنَ ۞ الَّذِينَ إِذَ آصَا بَتْهُمْ مُصِيبَةٌ \* قَالُوا إِنَّا يَتُهِمْ وَ رَحْمَةً \* وَ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُ وَنَ ۞ ﴾

''اور آپ (اے محمد طُائِقَمْ!) صبر کرنے والول کو خوشخری دے دیجئے جنسی جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم یقینا الله ہی کے ہیں اور ہمیں ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور جست ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔''<sup>(0)</sup>

جوفض آ زبائفوں و پریشا بوں بیل گھرار بتا ہواوراس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہو، آ زبائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی تافر بانی کرنے پر آبادہ نہ ہو بلکہ بھیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، صبر وقل کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنی زبان پر بھی حرف شکایت نہ لائے ..... تو ایسا شخص یقینی طور پر کا میاب ہے اور آن کے لیے نوشخبر کی ہے کہ دنیا بیل شک ہے ہے تم نے مصیبتیں جمیلیں، پریشا نیال برداشت کیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہا، خاتمہ ایمان پر ہوگیا تو اب مرنے کے بعد جوراحتی تصمیل ملیں گی، جوسکون نصیب ہوگا، جواللہ کی رحمتیں ہوگی ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرخے کے بعد جو راحتی تصمیلیں گی، جوسکون نصیب ہوگا، جواللہ کی رحمتیں ہوگی ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مشکل فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ بیسو چتے ہیں کہ اب دنیا میں ان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مار وُا لئے ہیں اور خود اپنے تی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کردیے ہیں! یہ فیصلہ ان کے لیے تباہی وہ بادی کا سب بن جا تا ہے۔ ونیا ہیں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کردی لیتے ہیں ایشد تعالیٰ نے ان کے لیے جوعذاب تیار کی جوعذاب تیار کیا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

بدان آز مائشوں اور مصیبتوں کا خوفناک بہلوے جس کو ' خودکشی' کہتے ہیں۔

# خود کئی کرنا بہت بڑا گناہ ہے

الله تعالى نے خودکشى كوحرام قرارد يا ہے۔ اس كا فرمان ہے: ﴿ وَ لاَ تَفْنَكُوْ آ اَنْفُسَكُمْ - إِنَّ اللّه كَانَ يِكُمْ رَحِيْهُا ۞ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُذَوَانًا وَ ظُلْمُافَسُوْفَ نُصْلِيْهِ نَازًا وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيْرًا ۞ ۞

"اورتم النيخ آپ كوش شكرو، بلاشبه الله تعالى تم يربهت مهريان ب- اور جو مخض از راهظم وزياد ل ايها كرب

0 البقرة 157-155.2

گاتوا ہے ہم جہنم میں جھونک ، یں گے اور بیکام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔'' ق یعنی بیاللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ جو محض اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو ہرداشت شدکرے ،مصیبتوں پر صبر نہ کرے اور پھر اپنی زندگی ہے مایوں ہوکر اپنے آپ کو مارڈ الے تو وہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ بیاس کے لیے نہایت آسان کام ہے۔ جو آ دئی اس طرح کا قدم اٹھا تا ہے وہ تو یا اللہ کی رصت سے مایوں ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی رحت سے مایوں کون ہوتا ہے ؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :﴿ إِنَّذَا لَا يَانَيْنَسْ مِنْ ذَوْجِ اللّٰهِ اللّٰ الْقَوْقُر الْكُلِفُروْنَ ۞ ﴾

وومرى آيت من فرمايا: ﴿ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الضَّانُونَ ٥ ﴾

'' اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گراہ لوگ بی مائیس ہوتے ہیں۔'' 🏵

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ رحمتِ باری تعالی سے مایوں وہی ہوسکتا ہے جو کافر اور گراہ ہو۔ مسلمان کو سے بات زیب نہیں ویتی کہ وہ اس کی رحمت سے مایوں ہو۔ لبذا جو شخص مایوس ہوکر اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کروے تو اس کے متعلق القد تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے جہنم میں جھونک وے گا۔ والعیاذ باللہ

اور رسول اکرم سائٹا نے یہ اصول مقرر کردیا ہے کہ

(( لَا حَسُورَ وَلَا حَسُوارَ )) " ند من تنا ب كونقصان يبني أور ندسي اوركو- "(٥)

لہٰذاا یے جتنے بھی کام ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا جو اس کی بربادی کا سبب بن سکتے ہوں وہ سب حرام ہیں۔

شریعت اسلامیدین خودکشی کرنا کتابراجم باس کا اندازه آپ اس حدیث سے کر عکتے ایل:

حضرت جندب بن عبدالله ولافي بيان كرتي بين كدرسوال اكرم الفيام في ارشاوفرمايا:

'' تم ہے بہلی امت میں ایک گئیں تھا جے ایک زخم لگا تو وہ اسے برداشت نہ کرسکا ، چنانچہ اس نے تھمری اٹھائی ادر اینا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اس ہے اس کا خون بہنے لگاحتی کہ وہ مرکبیا۔

الشرتعالي نے اس كے بارے يس قرمايا:

« بَاذَرَئِي عَبُدِي بِنَفْسِهِ ، حرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ؛

"مرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی ( تکلیف کو برداشت شکیا اور خود بی ایے آپ کو مار ڈالا ) اس پر میں نے جنے کوحرام کردیا ہے۔"

۞النساء 29:44-30.۞يوسف 87:12. قالحجر 56:15. ۞سنن ابن ماجه: 2340. وصححه الألياني. ۞صحح البخاري:3463،1364. ایک اور حدیث میں خود کئی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرر ہاتھا ، کافروں کے خلاف سینہ تان کرلار ہاتھا ، کافروں کے خلاف سینہ تان کرلار ہاتھا ، دشمنوں کی گردنیں تہہ تیخ کررہا تھا ، اس دوران زخموں کی تاب نہ لا کراس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو اس کے بارے میں رسول اکرم منافظ کے فرمایا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے!

رسول الله مُ الله مُ الله عن أما إنَّهُ مِنْ أهل النَّارِي " خبردار! ووجهني بها"

تو لوگوں میں ہے ایک محض کینے لگا: آج میں اس کے ساتھ ہی رمونگا ( تاکد دیکھ کوں کہ بیجبنی کیوں ہے ) بید کہہ کروہ اس کے ساتھ وہ جہاں بہت کہ کہ کروہ اس کے ساتھ فکل گیا۔ آخر کاروہ محض کہ کہہ کروہ اس کے ساتھ فکل گیا۔ آخر کاروہ محض شدید زخی ہو گیا۔ چنا نچہ وہ جہاں رکتا ہے ہی رک جا تا۔ اور وہ جہاں تیز چاتا ہے ہوئے لگتا۔ آخر کاروہ محض شدید زخی ہو گیا۔ چنا نچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے آلوار کا تبضہ زمین پر تکایا اور کو اس نے اسپنے اور کو اس نے دونوں بیتانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا اور ایوں اس نے اسپنے آپ کو بلاک کردیا۔ اس کا بیانجام دیکھتے ہی تعاقب کرنے والاصحابی رسول اللہ مائی ہے ہاں آیا اور کہنے لگا: (اُنشہ نہ اُنٹ وَسُولُ الله یہ) میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

آپ ال النظام نے بوچھا: بات کیا ہے؟ اس نے کہا: آپ نے جب بیفرمایا تھا کہ فلاں آدمی جہنی ہے تو لوگوں پر بید بات پر کا ان ہے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروڈگا اور شمیس بناؤنگا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے چکھے نکل کیا یہاں تک کہ جب وہ شدید زخی ہوا تو اس نے موت کے لیے جلد بازی کی۔ کموارکا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی ٹوک اپنے سینے پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ اور پول دوخودکشی کرکے ہلاک ہوگیا۔ تب رسول اللہ ماٹیا نے فرایا:

( إِنَّ الرَّجُلِ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَيْمًا يَبَدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمًا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ))

" بے شک ایک آ دی بظاہر الم جنت والاعمل كرتا ہے حالاتكہ وہ الل جہنم ميں سے ہوتا ہے۔ اور ایک آ دی

بظاہر اہل جہنم والاعمل كرتا ہے اور ورحقيقت وہ اہل جنت ميں سے ہوتا ہے۔" 🗈

یے مخص جواللہ کی راہ میں لڑر ہاتھا، بہادری اور شجاعت کے کارنا ہے وکھا رہاتھا، کافروں کی گردنیں کاٹ رہاتھا، اس کا خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوا، اس لیے آپ ٹائیڈ نے اے جہنی قرار دیا۔

جو لوگ د نیادی مصیبتوں اور آ ز ماکشوں سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی سوچ سے ہوتی ہے کہ بس اپنے آپ کو مار دو، ہر فتتم کی پریٹانیوں سے نجات مل جائے گی ! میسوچ نہایت خطر ہاک ہے ، کیوں ؟ اس لیے کہ انھیں مینیس معلوم کہ میہ قدم اٹھانے کے بعد وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں گے؟ اللہ تعالی آئیس کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کردے گا؟ قبر میں کیا ہوگا اور قیامت کے روز ان سے کیا سلوک کیا جائے گا؟

رسول اكرم مُؤلفظ كي ايك اور حديث ملاحظه يجيئة:

آب مَنْ كا ارشاد كراى ب:

(( مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا)) '' بوقخص کی پہاڑ سے نودگر کرائے آپ کو ہار ڈالے توہ جہم کی آگ میں ہے اور برابرائے آپ کو اس میں نے کے کوگرار ہا ہے۔ ووال میں بمیشہ بمیشہ رہےگا۔''

(( وَمَنْ نَحْمَى سُمَّا فَمَثَلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ فِي يَده يَتَحَمَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِهَا أَبَدًا) "
"اور جوآدى زهر في كرا بين آپ كو مار دُالے ( جيسا كه آن كل ايسے واقعات بهت زياده رونما بور ب بين )
تو وه ايني زهرائي باتھ ميں ليے جنم ميں جلا جاتا ہے اور بميشہ بميشہ كے ليے اس ميں رہے گا۔"

﴿ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحِدِيْدَتُهُ فِي يَدِه يَجَا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾

" اورجو بندہ اپنے آپ کولوہ کی کسی چیز کے ساتھ مار ڈالے تو وہ جہنم کی آگ میں ای چیز کو ہاتھ میں لیے اسے اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں جہنوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔" 3

وو فخض جو خود کشی کرنا چاہتا ہوا سے اس سے پہلے بزار بار سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس طرح کا اقدام کرکے واقعتا مشکلات سے نجات یا جائے گا؟ یا دنیاوی مشکلات ہے کہیں بزے عذاب بیس مبتلا ہوجائے گا؟

اور جولوگ اپنا گلا گھونٹ کر مر جاتے ہیں یا خود کو گولی مار کرخود کشی کر لیتے ہیں ان کا بیہ جرم کس قدر تنگین ہے! اس کا انداز و نبی کریم منابقیق کے اس ارشاد سے کیا جا سکتا ہے:

⊙صحيح البخاري: 2898، صحيح مسلم: 112. ©صحيح البخاري: 5778.

(( اَلَّذِي يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَطَعْنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ )

" جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اے گھونٹے گا۔ اور جوآ دی اپنے آپ کو ( کس چیز کے ساتھ) نشانہ بناتا ہے وہ جہنم کی آگ میں بھی اے ( اس چیز کے ساتھ ) نشانہ بنائے گا۔ " آ اور جوآ دی ابنا گلا بار بار گھونٹے گا ، اپنے آپ کو اس اسلے یا آ لے کے ساتھ بار بار نشانہ بنائے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو نشانہ بنا کر بار ڈالا تھا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گا۔ ونیا میں تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا لیکن جہنم میں وہ اس طرح نہیں کر سکے گا۔ موت اسے چاروں طرف سے گھیرے گی ضرور ، لیکن آئے گی نہیں! ایک اور حدیث میں نبی کریم ناٹیٹن کا ارشادہے:

« مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يَشَيِّي فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِه يَوْمَ القِيَامَةِ »

'' جو آ دمی و نیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دے تو اسے قیامت کے روز ای چیز کے ساتھ عذاب دیا۔ حائے گا۔'' ©

عزیزان گرامی! ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکٹی چاہے کسی بھی طرح سے کی جائے حرام ہے۔ اور اپنے آپ کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اگرم ٹڑیڈ نے احادیث مبارکہ میں اس کی حرمت کو بالکل واضح فرما دیا ہے۔ لہٰذاکسی بھی انسان کو اس طرح کے اقدام کے بارے میں سوچنا بھی تہیں چاہیے جہ جائیکہ وہ عملی طور پر اس کے لیے منصوبہ بندی کرے اور منا - ب موقعہ کی تلاش میں رہے!

## كيا خودكش كرنے والا مخص بميشد بميشد كے ليے جبنى ي ؟

جوضی خودکشی کا مرتکب ہوکیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہیں رہے گا خواہ وہ موحد سلمان کیوں تہ ہو؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان ہے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے آ دی پر القد تعالیٰ نے جنت کو حرام کردیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہیں رہے گا ۔ ۔ ۔ تاہم ان احادیث کے بالتقائل پھے احادیث الی بھی جنت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موحد موس (اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور اس کے ساتھ کی کوشریک بنانے سے اجتناب کرنے والا) جو کمیرہ گناہوں کا مرتکب ہواور بغیر تو بہ کرنے کے مرجائے تو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کی مشیئت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے توحید کی بدولت معاف فرما وے گا اور جنت ہیں بھی وے گا۔ اور اگر وہ چاہے گا تو اسے جہنم ہیں اس کے کمیرہ گناہوں کی سزا دے کر (نہر الحصاف ) زندگی والی نہر میں بھینک دے گا اگر وہ چاہے گا تو اسے جہنم میں اس کا جم نے سرے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث جس میں اس کا جم نے سرے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث اُس میں اس کا جم نے سرے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث اُس میں اس کا جم نے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث اُس میں اس کا جم نے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث اُس میں اس کا جم نے سے آگے گا اور پھر اسے جنت میں واضل کردیا جائے گا۔ اِس طرح کی احادیث اُس میں اس کا جم نے سے آگے گا اور پھر ا

کے پیش نظر بیا کہا جا سکتا ہے کہ خود ٹنی کا مرتکب اگر موحد ہو گا تو وہ بمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا تو ) ہیں کے جرم کی سزادے کر جنت میں واخل کردے گا۔ خود کشی کے متعلق احادیث مبارک میں جوسخت الفاظ وارد ہوئے میں ان سے مقصود اِس جرم کی شکین کو بیان کرنا اور اقدام ِخود کشی کی شدید حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ واللہ اعلم

خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں؟

خودوکشی کرنے والے انسان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا اس کے بغیر ہی اے دفن کر دیا جائے گا؟ پیمسکلہ بڑا اہم ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ تو پڑھنی چاہیے لیکن جس جگلہ پر کمی شخص نے خودکشی کا ارتکاب کیا ہو وہاں کے اہل علم دفضل اور اس علاقے کے معتبر لوگوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ صرف عام میں میں کیا ہو وہاں کے اہل علم دفضل اور اس علاقے کے معتبر لوگوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ صرف عام

لوگوں کو ہی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ تا کہ اس کے تنگین جرم کی حوصلہ شکتی ہواور لوگوں کو یہ پہتہ چل جائے کہ خود کشی کرنا بہت بڑا ممناہ ہے جس کی وجہ سے خود کشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ میں علاقے کے اہل علم وضل نے شرکت نہیں کی۔

اس کی دلیل حضرت جاہر بن سمرہ چھٹا کی وہ صدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مٹھٹا کے پاس ایک میت کو لایا گیا جس نے اپنے ہی تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا تھا۔ تو رسول اکرم ٹھٹا نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ <sup>©</sup>

نی کریم طابقیا نے خودتو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تاہم اس کی نماز جنازہ سے کسی کوروکا بھی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جوابھی ہم نے ذکر کی ہے۔

# فورم أخركيون؟

جودلاک ہم نے ذکر کئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذادنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے ، بلکدان پرصبر وکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنھیں جھیلنا چاہیے اور آخیں ایخ کا مطاہرہ کرتے ہوئے آنھیں جھیلنا چاہیے اور آنھیں ایخ کا مواد بھونا چاہیے۔

انسان جن پریٹانیوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں ہے بعض کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق حال کے ساتھ اور بعض کا تعلق حال کے ساتھ اور بعض کا تعلق مستقبل کی فکر ہے ہوتا ہے۔

اگر ان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو، مثال گذرے ہوئے زمانے میں کی نے اس پرظلم کیا ہو، یا کسی بری مصیبت

🖸 صحيح مسلم.

ے وو چار ہوا ہو اور وہ اس کے غم میں اس قدر نڈھال ہوجائے کہ ایکی زندگی ہے ہی مالیں ہوجائے ، ماضی کی مشکلات اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس مشکلات اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ تقلندی نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ، آپ جن پریٹانیوں سے دوچار ہوئے ، جو مجمی ہوا اسے بھول جائے اور پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں مت جگہ دیجئے۔

جہاں تک حال کا تعلق ہے تو اگر کوئی انسان کسی آزبائش یا تکلیف میں مبتلا ہوتو اے اس کو برداشت کرنا چاہے اور انتلاقعائی ہے اس کے ازالے کی دعا بار بار کرنی چاہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کی پریشانیوں کوئم کر سکے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس پر آئی ہوئی مشکلات کو نال سکے۔ اللہ ہی ہے جو ججور والا چار کی فریاد ری کرتا ہے اور اسے آزبائشوں سے نجات دیتا ہے۔

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ أَهَن يَبْعِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَافُهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُنَفَآءَ الْأَرْضِ عَ اللهِ أَعَلَى اللهِ ﴾ " بهلا كون ہے جولا چاركى فريادرى كرتا ہے جب وہ اے يكارتا ہے اور اس كى اكليف كو دوركرديتا ہے؟ اور كون سميں زين كا جائشين بناتا ہے؟ كيا الله كے ساتھ كوئى اور معبود ہے؟ " أَنْ

اور جہاں تک ستقبل کا تعلق ہے تو آنے والی زندگ کے بارے میں انسان خواہ تخواہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچوں میں وہ ب جاتا ہے کہ پید نہیں کل کیا ہوگا! میرے بہوی بچے کن حالات کا سامنا کریں گے! میرے کاروبار کا کیا ہوگا! وغیرہ اور حقیقت یہ ہے کہ آنے والے زبانے کیا کہ کا بھی انسان کو پید نہیں کہ اس میں کیا ہوگا، اس لیے اے اللہ تعالی پر کھمل بھر وسر کرنا چاہیے اور اس پر حسن ظن رکھتے ہوئے اے اس سے خیر کی امیدر کھتی چاہیے۔ کیونکہ تمام امور الله بی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی مد ہر اور مسبب الاسباب ہے۔ موجودہ پریشانیوں کی بناہ پر سفتبل کے بارے میں بیشگونی لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہے موجودہ پریشانیوں کے ازالے کا سوال کرے اور ستقبل میں خیر و بھلائی کی دعا بھی کرے اور امید بھی رکھے۔ یوں وہ پریشانیوں سے نبات حاصل کرسکا ہے اور نقینی طور پر اس کا ہے طرز عمل اے اقدام کرے اور امید بھی رکھے۔ یوں وہ پریشانیوں سے نبات حاصل کرسکا ہے اور نقینی طور پر اس کا ہے طرز عمل اے اقدام خورکش سے بازر کھنے میں بہت حد تک معاون ومددگار ثابت ہوسکا ہے۔

پریشانیوں کا ازالہ کیے ممکن ہے؟

اً گر کوئی محتمل بیہ کہ خود کشی تو مختبری حرام ،لیکن پریٹانیوں اور آنر مائشوں کا علاق کیا ہے؟ اور ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بدہے کہ

🗈 جو خص آ ز مائشوں اورمصیبتوں میں گھرا ہوا ہوا ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر ریسامندی کا اظہار کرنا چاہیے جو کہ

① النمل 27:62.

ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کے بغیر ایمان کمل نہیں ہوسکتا۔ جب تک آپ اچھی اور بری تقدیر پر علی از بری تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گئے اس وقت تک آپ سے موکن نہیں بن سکتے۔ لہذا آپ نقدیر باری تعالی پر رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے یہی کہیں کہ اللہ تعالی نے جو میری قسمت میں لکھا تھا وہی ہوتا تھا ، سووہ ہو گیا جو اس نے مقدر کیا تھا ، اب میں اس پر راضی ہوں اور برحال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتا ہوں۔

(ق) الله تعالی کی تو حید پرسچا ایمان ہو۔ آپ کا ایمان توحید باری تعالی پرجس قدر پختہ ہوگا ای قدر آپ بیست اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت اور اس کا حصلہ زیادہ ہوگا۔ اور جس قدر بیایمان کمزور ہوگا ای قدر آپ بیست حصلہ ہوئے اور مصابب ومشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت کم ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ جب ہم خود کشی کرنے والوں کے متعلق عالمی ادارول کے اعداد وشار دیکھتے ہیں تو ہمیں مطوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر چالیس سینڈ کے بعد خود کشی کا واقعہ رونما ہور ہا ہے! اور سال بھر میں تقریبا دل لاکھ لوگ خود کشی کرے مرجاتے ہیں! بیا عداد وشار نہا بیت خطرناک ہیں۔ یونکد اسٹ لوگ تو سالہا سال کی جنگ ہیں بھی نہیں مرتے۔ اور جیران کن بات یہ ہے کہ اسٹ زیادہ لوگوں میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوغیرسلم ہیں اور کافر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالی لوگوں میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوغیرسلم ہیں اور کافر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالی لوگوں میں آکھ و بیشتر وہ ہیں جوغیرسلم ہیں اور آز ماکٹول کو برداشت کر جاتا ہے۔

﴿ ایک سیامسلمان جب کسی آزمائش ہے دو چار ہوتا یا کس پریشانی میں جتلا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سیجھتا ہے کیونکداسے پتہ ہے کہ میرے او پرآنے والی جرمسیبت میرے گناہوں کا بی نتیجہ ہے۔ جب اس کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے تو وہ ہرمسیبت کو برواشت کرجاتا ہے۔

رسول اکرم سُلِینی کا ارشاد گرای ہے:

(رَمَا يُصِيْبُ الْمُسُلِمَ مِنَ نَصَبُ وَلاَ وَصَبِ ، وَلاَ هَمِ وَلاَ حَزَنٍ ، وَلاَ أَذَى وَلاَ غَمِ ، حَتَى الشَّوْكَةُ الَّتِيْ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ))

''مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیاری لاحق ہوتی ہے ، یا وہ حزن وطال اور تکلیف سے ووچار ہوتا ہے حتی کہ اگر ایک کا نٹا بھی چیستا ہے تو اللہ تعالٰی اس کے بدلے اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا ہے۔''<sup>©</sup>

﴾ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دستِ دعا تھیلائمیں۔ خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں:

(أ حضرت اساء بنت عميس على كوآب عليه في بريثاني كروقت بيدعا برصف كي تلقين كى: «الله وبي لا أُشْرِكُ

🛈 متفق عليه.

بِه شَيْنًا)» '' الله عي ميرا رب ہے، ميں اس كے ساتھ كى كوشر يك نييں بنات ' ' (ا

﴿ حطرت ابن عماس والفياران كرت وي كدرسول القد سوية ميريشاني كوانت بيدها يزهت سفة :

رِلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الشفوات ورَبُّ الأرض ورَبُّ الْعَرْش الغطِيْمي

'' الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں ، وہ عظمت والا اور برز بارہے ، اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ عرشِ عظیم کا رب ہے، اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ آسانوں کا رب اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ ' ' ©

3 حصرت على جناليًا كوآب ما يلف في ريشاني كوتت بدد ما يرصف كالمقين كى:

رِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، شَيْحَانَ الله وَتَبَارَكَ اللَّهُ رِبُّ الْعَرشِ الْعَطِيْمِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ ي

"الله كيسواكوني معبود برحق تبيل ، وه برو بار اوركريم ب- الله ياك باور بابركت بوه الله جوعر عظيم کا رب ہے۔اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا رب ہے۔''<sup>(1)</sup>

﴿ حصرت ابو بكره و والله كا بيان ب كرسول الله الله الله الله عن أرمايا: " يريثان حال كوبيه وما يرهن جابي:

«اَللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلِّنِي إلى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنِ ، وَأَصَلَحْ لِي شَأَنَ كُلَّهُ»

" اے اللہ! میں تیری رحمت کا امید دار ہوں۔ لہذاتو مجھے بل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرا ہر کام میرے لیے شیک کردے۔'' 🏵

(ق) حصرت انس والتؤیمان كرتے میں كەرسول الله سائيل پریشانی كے وقت بدوعا يز عق تھے:

(يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ))

" اے زندہ ، اے قیوم! میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں۔ " ﴿

﴿ وَعَادَ يَوْسَ عَيْمًا: ﴿ وَآ لِلْهُ إِلَّا أَنْتَ سُيْحَنَّكُ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ ﴾ ﴾

'' حیرے سواکوئی معبودِ برحق نہیں، تو پاک ہے۔ بے شک میں بی ظلم کرنے والول میں سے تھا۔'' آگا حصرت سعد بن الي وقاص والني سے روایت ہے کدرسول الله علاقي نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ مِهَا مُسْلِمٌ فِي شَنِي قَطُّ إِلَّا اسْتِجابَ اللَّهُ لَهُ إِيا»

 سنن أبي داود: 1525. ((متفق عليه. ((مسند أحمد. (() سنن أبي داود: 5090. (() جامع الترمذي: 3524. ©يونس87:21. '' جومسلمان ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے یقینا قبول کرتا ہے۔''<sup>©</sup>

ابتلاء اور آزمائش برانسان کا مقدر ہے۔ الله رب العزت متعدد قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ ﴿ لَا ٱقْدِسهُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ وَ وَالِيهِ فَمَا وَلَدَ نَ لَقَدْ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِهِ ﴾
 الْبَلَيْهِ وَ اَنْتَ حِلُنُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ وَ وَالِيهِ فَمَا وَلَدَهِ لَقَدْ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِهِ ﴾

" میں اس شہر ( مکد ) کی فتسم کھاتا ہوں۔ اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اور والد ( آوم ) اور اس کی اولا د کی فتسم ! ہم نے انسان کو حقی جھیلتے رہے والا پیدا کیا ہے۔"

ای طرح الله تعالی کا فرمان ہے:﴿ يَا يُنْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَالِيْ ۖ إِلَىٰ دَيِّكَ كَنْدًا فَعُلِقِيْهِ ۞﴾ "اے انسان! تو تكليف برداشت كركے كشال كشال بين رب كی طرف جارہا ہے۔"

ان دونوں آیتوں کا مطلب سے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرکے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ مشکلات ومصائب سے دو چار ہوگا ، مسائل کو اس کو سیکا کہ اور ومصائب سے دو چار ہوگا ، مسائل کو اس کرنے میں لگارہ کا دائر کا رائل پر موت آجائے گی اور اگر اس کا خاتمہ ایمان وکمل وصائر پر ہوگا تو وہ دنیا کی آز مائٹوں سے نجات پا جائے گا۔ گویا دنیا تو مصائب کا گھر ہے۔ لہٰذا مشکلات میں کھنے ہوئے انسان کو ان پر مبر قمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

رسول اكرم من فيكم كا ارشاد ہے:

ررانُ عِظمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظمِ الْبِلَاءِ ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبُّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهِ السَّخْطُ »

" بڑا بدلہ بڑی آزمائش پر ماتا ہے۔ اور اللہ تعالی جب کس قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماشوں سے دو چار کرویتا ہے۔ البنداجو راضی ہوجائے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو ناراض ہواس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ " ® اللہ تعالیٰ ہم سب کوتمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔

دوسرا خطبه

# و خور مشی کے منتبے میں بے گناہ لوگوں کا مُلُّلِ !!!

برادران اسلام! ایک خودکش وہ ہے جس کا ابھی مذکرہ ہوا ہے اور دوسری وہ ہے جس کے نتیج میں شصرف خودکشی کرنے والا بلاک ہوتا ہے بلک وہ اپنے ساتھ دوسروں کی بلاکت کا بھی سب بٹنا ہے! بیداس پہلے جرم ہے کہیں زیادہ بڑا اور سنگین جرم ہے۔ بید فساء فی الارض ہے جس میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے جسم پر الحاکم، ﴿ اللهُ ا

بارودی بیلٹ باندھ کرلوگوں میں تھس جائے اور دھا کہ کرے اپنے آپ کو بھی بار دے اور ویگر کئی لوگوں کو بھی بار دانے وی اور دیگر کئی لوگوں کو بھی بار دیے اور دیگر کئی لوگوں کو بھی بار دیے ہے اس کی بیں۔ دالے میں تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَ مَنْ يَقَعُلُ مُؤْمِدًا مُتَعَدِدًا أَفَةَ جَهَنَّهُ خُلِدًا فِيْهَا وَ عَدَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَذَة وَ اَعَدَ لَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَدَة وَ اَعَدَ لَا وَ اَعْدَ اَلَٰهُ عَدَدُ اِللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَدَة وَ اَعَدَ لَا اِللهُ عَدَدُ اِللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَدَة وَ اَعَدَ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَدَ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَد اللهُ عَدَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَدُ اللهُ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَدُ اللهُ عَدَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدُ اللهُ اللهُ

"اور جو کوئی کسی مومن کو قصداقل کر ڈالے اس کی سزاجہم ہے (یہ پہلی وعید) ، اس میں وہ بمیشہ رہے گا (یہ دوسری وعید) دوسری وعید) ، اس پراللہ تعالیٰ کا غضب ہے (یہ تیسری وعید) ، اس پر اللہ تعالیٰ کی احنت ہے (یہ چوتی وعید) اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے (یہ یانچویں وعید)"

سبر حال خودکشی جیسی بھی ہو ، اس کے بتیج میں صرف خودکشی کرنے والا بی مرے یا وہ اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو مھی مار ڈالے ، دونوں طرح حرام ہے۔ اس لیے اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔

## اب آپ کو ہلاک کرنے کی چھاورصورتی ا

الشاتعالى قرآن مجيدين ارشاد قرمات مين: ﴿ وَ لِا ثُلُقُوا بِأَيْنِ يَكُمُ إِلَى التَّهَاكُمَةِ \*

'' اور اپنے آپ کو ہلا کت میں مت ڈالو۔' <sup>،©</sup>

ا پنے آپ کو ہلاک کرنے کی ایک صورت تو یہ کہ کوئی فخض اپنا گلا تھونٹ کر مرجائے ، یا تیز دھار آلے کے ساتھ اپنا گلاکاٹ دے ، یا زہریلی ادویات استعمال کرکے یا خود کار اسلے سے اپنے آپ کونشانہ بنا کر چند کھات میں بی اپنی زندگی کا خاتمہ کردے۔

اور دومری صورت ہے ہے کہ دہ فوری طور پر چند لخات میں ہی اپنا خاتمہ نہ کرے بکد ایسی چیزیں استعال کرے کہ جورفتہ رفتہ اسے موت کی گھائی میں اتار دیں! مثلا نشرة ور چیزوں کا استعال اور سگریٹ نوشی کرنا۔ سگریٹ ایسی نا مراد چیز ہے کہ اس کی وجہ سے سگریٹ نوشی کرنے والا کینر جیسے مبلک مرض میں بتلا ؟ جاتا ہے۔ عالمی اعداد وشار کے مطابق اس خطرناک مرض کا سب سے بڑا سب سگریٹ نوشی کرنا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والا شخص اپنے آپ کو اندر سے جاتا ہے اور اس کے دھویں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔

اس کی ایک اورصورت بہ ہے کہ کوئی شخص مالی پریٹانیوں کی بناء پراپنے جسم کا کوئی اہم عضوی دے ، جبکہ اے معلوم ہے کہ اس کے اعضاء اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں فٹ کئے جیں ، اور بر عضو کو اس کی صحیح جگہ پر فٹ کیا عمل معلوم ہے کہ اس کے اس کے جسم میں فٹ کیا ہے اور ہرایک کا کام بھی متعین ہے ، اگر کسی عضو کو اس کی اصل جگہ ہے بٹا دیا جائے یا اسے جسم ہے الگ کرویا

. 195:20 البقرة 2:295.

جائے تو سارے جسم کا نظام گرز جاتا ہے۔ جسم کے کسی عضو کو بینینا در اصل اپنے آپ کو رفتہ رفتہ موت کے مند میں رفتہ و مسکیلنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایما کوئی بھی کام جس کا بتیجہ اس وقت ہلاکت کی صورت میں نظر آئے یا رفتہ رفتہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے ، چند دنوں بعد یا چندمہینوں بن یا چند سالوں بعد ، تو ایسے تمام کے تمام کام شریعت کی نظر میں حرام ہیں۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ تمام مسلمانوں كو دين پر استقامت دے اور غير مسلموں كو دين حق كو قبول كرنے اور جميں ان تك بيد ين پنجانے كى توفق دے۔ آمين



#### انهم عناصرِ خطبہ 🏂 🕉

🗘 رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے 💎 🗀 تمام خزانوں کی جابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے یاس ہیں

🕃 رزق محصول کے لیے جدو جہداورمحنت کرنے کا تھم 🔞 رزق طلال ہی آخر کیوں؟

جرام کمائی ایک تعمین جرم
 جرام کمائی کی مختف صورتیں

(7) حرام توري کے اسباب

#### پېهلانحطب 🚡 🖰

معزز سأمعين! آج ك خطب جعد كاموضوع بين رزق حلال بى آخر كيول؟"

ال موضوع پر بات كرنے سے يہلے كھا اہم نكات كا بيان كرنا ضروري ب-

سب سے پہلا تکت میہ ہے کہ جمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر بھین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بی ''رزاق'' لینی رزق وینے والا ہے۔اس کے علاوہ کس کے پاس اِس کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کورزق دے۔

ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ مَا آَدِيْنُ وَنَهُمُ مِنْ يَرْفِ وَ مَا آَدِيْنُ آَنَ يُطْعِمُونِ ﴿ اِنَّالَٰتُهُ هُو الْقُوَةِ الْمَيْتِينُ ﴾ " " من ان سے رزق نييں چاہتا اور نه بى بے چاہتا ہول كه وہ يصح كھلا كيں۔ الله تعالى تو خود بى رزاق ہے۔ برى قوت والا اور زبردست ہے۔ " ©

نيز اس كا فرمان عه: ﴿ وَمَامِن دَآنِيةٍ فِي الْأَدْضِ إِنَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

'' زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایبانہیں جس کا رزق اللہ کے ذیعے نہ ہو۔''

رزق كے فيصلے آسان سے موتے يل الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَفِي السَّمَاءَ رِزْ فَكُنُو ، مَا تُوعَدُونَ ن ا

'' آسان میں تمعارارزق ہے اور وہ بھی جس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔'' 🖰

@الذاريات 57:51-58. @هو د 6:11:6. @الذاريات 22:51.

اَکَ طَرِنَ الله تعالَى كَا فَرِمَانِ ہِے : ﴿ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَذَقَكُمْ ثُمَّ يُعِينِكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ \* هَلَّ يُعِينِكُمْ \* هَلَّ مِنْ اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَمَا اَيْشِرَكُونَ۞﴾ شُرَكَاتِهِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذِيكُمْ هِنْ شَيْءٍ \* سُبْطَعَةُ وَتَعْلَىٰ عَهَا اَيْشِرِكُونَ۞﴾

"الله بى بىجس نے سميں بيداكيا ، كر شميں رزق ديا ، كر شميں مارے كا اور كر شميں زندہ كرے كارتو كي الله بى بيداكيا ، كر شميں رزق ديا ، كر شميں مارے كا اور كر شميں رندہ كرے كارتو كا كرتا ہو؟ وہ پاك باور الن كم شركاء ميں سے وكى كام كرتا ہو؟ وہ پاك باور الن كے شرك سے بلند وبالا ہے ۔ " ©

ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ہی رزاق ہے اور رزق دینے کے تمام اختیارات ای کے پاس ہیں۔ دوسرا کت یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیال صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنْ مِنْ شَقَّهِ وَإِلَّا عِنْ مَنْ خَزْآ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَكُوْلُهُ إِلَّا بِقَدَدٍ مَعْلُومٍ ۞ ﴾

'' کوئی بھی الیمی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پائی نہ:وں۔ اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی۔ نازل کرتے ہیں۔''<sup>©</sup>

لبذارزق صرف الله تعالى بى عطلب كرنا چاہيا اور اس كاسوال اس كے سواكس سے نبيس كرنا چاہيد

حضرت ابرائیم ملین نے اپنی توم کے لوگوں سے کہا تھ : ﴿ إِنْهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَوْ ثَانًا وَ تَعْفُقُونَ إِفْكَا اللهِ اللهِ اَوْ ثَانًا وَ تَعْفُقُونَ إِفْكَا اللهِ اللهِ اللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

جن کولوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے نام انھوں نے چاہے جو بھی رکھ جھوڑے ہوں مثلا داتا ، غریب نواز ، وسکیر وغیرہ تو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔لبندااللہ کو چھوڑ کرکسی سے رز ق نہیں مانگنا چاہیے۔

## رزق کے حصول کے لیے جدو جہداور محنت کرنے کا حکم 🐰

الله تعالى نے ون كو كمائے كى ليے اور رات كوآ رام كرنے كے ليے بنايا۔ اس كا فرمان ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَادِ مَعَاشًا ٥٠

'' اورہم نے رات کو پروہ پوش بنایا اور دن کومعاش کا وفت بنایا۔'' <sup>©</sup> ای طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

۞ الروم 40:30. ۞ الحجر 15:25. ۞ العنكبوت 79:19. ۞ النبأ 11:78-12.

و و من رَخْمَتِه بَعَلَ لَكُمُ النِّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيْدِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَ لَعَلَكُم تَشْكُرُون ﴿

'' اوراس کی رحمت ہے کہاں نے تمعارے لیے رات اور دن کو بنایا تا کیتم (رات میں) سکون حاصل کردادر میں جہ برات میں ایس

(ون میں)اس کا رزق تلاش کرو۔اور شایدتم شکر گذار بن جاؤ۔''<sup>©</sup>

ای لیے اللہ تعالی نے انسان کوحصول رزق کے لیے جدو جہداور محنت کرنے کا ظلم دیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان \_ =:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَ كُلُوا مِنْ زِزْقِهِ وَ اللَّهِ النَّشُورُ ۞

'' وہی تو ہے جس نے زمین کو حمصارے تابع کر رکھا ہے۔ لبذاتم اس کے اطراف میں چلو بھرو اور اللہ کا رز ق کھا ذ۔ اورای کی طرف شمصیں زندہ ہو کر جانا ہے۔'' (3)

ای طرح اس کا فرمان ہے:

﴿ فَإِذَا تُصِيبَ الصّلوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْنُرُوااللهُ كَثِيراً لَعَلَكُمْ تُغْلِعُونَ ۞ \* " پھر جب نماز اوا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کشت ہے کیا کروتا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔" (٤)

ان دونوں آیات کر بہہ بیں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ جس زمین کو اس نے تمھارے لیے مسخر کر دیا ہے تم اس میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ رزق کی تلاش کے لیے انسان کو گھر ہے باہر لگانا چاہیے اور اس کے حصول کے لیے جد وجہد اور محنت کرنی چاہیے۔ اور اسپنے باتھوں ہے کما کروہ خود بھی کھائے اور اسپنے رفالت افراد کو بھی کھائے۔ اور اسپنے باتھوں سے کما کروہ خود بھی کھائے اور اسپنے زیر کھالے اور اسپنے باتھوں سے کما کروہ خود بھی کھائے اور اسپنے باتھوں سے کما کروہ خود بھی کھائے۔

رسول اكرم منظفات ارشاد فرمایا:

( مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يُأْكُل مِنْ عَمَلِ يَبِه ، وَإِنْ نَيْ اللهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَبِه ، وَإِنْ نَيْ اللهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَبِهِ»

'' کمی مخص نے بھی اُس کھانے ہے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو دہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو۔ ادر اللہ کے نبی حضرت داؤد مائیٹا (باوجود بادشاہ ہونے کے ) اپنے ماتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے۔'' <sup>©</sup> ای طرح رسول اکرم مُناٹیٹا نے ارشاد فرمایا:

© القصص 73:28. © لللك 15:67. © الجمعة 10:62. ۞ صحيح البخاري: البيرع باب كسب الرجل وعمله بيده:2072.

() إِنْ أَطِيبَ مَا أَكُلُتُمْ مِن كَسَبِكُمُ ))

''تمعارے کھانے کوسب ن اچھی چیز وہ ہے جسے تم خود کماؤ۔''

ای طرح رسول اکرم خافیاً فے تو و محت کرنے کی ترغیب وسیت ہوئے ارشاد فرمایا:

« لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحْدُكُم حَزْمَةُ عَلَى طَهْرِه خَيْرٌ مِنْ أَن يُسْأَلُ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ »

'' تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹے پرلکڑیوں کا گٹھا اٹھالائے تو بیاس کے لیے بہتر ہے اِس سے کہ وہ کسی سے مانگے تو وہ اسے پکھ دے یا نہ دے۔'' ©

#### رزق حلال ہی آخر کیوں؟

کوئی شخص یہ کہدسکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے جدو جبداور محنت کرنے کا حکم دیا ہے تو پھرانسان آزاد ہے۔ جو چاہے کمائے اور جیسے چاہے رزق حاصل کرے!

مگر ایسا سوچنا درست نمیس کیونکد انسان آزادنمیس بلکه وه اس بات کا پابند ہے کہ حلال کمائے اور جائز طریقوں سے رزق کے حصول کے لیے محنت کرے۔ حرام کمانا اور حصول رزق کے لیے ناجائز وسائل اختیار کرنا قطعا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ لَأَيْنُهُ النَّاسُ كُلُوْامِمَا فِي الْأَرْضِ حَللاً طَيِبْها ۗ وَ لاَ تَتَبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهَ لَكُمْ عَدُو تَمَيْلُ ۞﴾ "اسے لوگو! تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں۔ اور شیطان کے تنش قدم پہنہ چلو کیونکہ وہ تمھارا کھلا وشمن ہے۔" ۞

اور خاص طور پرمومنول کو نفاطب کرے ارشاد فرمایا:

﴿ يَايَتُهَا الَّذِينِ امْنُوا كُلُوا مِنْ طَيِبْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا بِنَهِ إِنْ كُنْتُمُ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞

'' اے ایمان والو! اگرتم الله بی کی عباوت کرنے والے ہوتو ہم نے شمصیں جو پاکیزہ چیزیں وی ہیں آتھی میں اے کھا دَ اور الله تعالیٰ کا شکران کرتے رہو۔'' ف

ان دونوں آیات اور ان جیں دیگر آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف وہی چیزیں کھائی سکتے ہیں جو ہمارے لیے طال اور پاکیزہ ہوں۔ اور طال چیزیں وہی ہوسکتی ہیں جفیس ہم نے جائز وسائل سے کمایا ہو۔ ناجائز وسائل کے ذریعے کمائی ہوئی چیزیں طال تہیں باکہ حرام ہوتی ہیں۔ وہ حلال تہیں ہو

© جامع الترمذي: 1385، سنن ابن ماجه: 2290. وصححه الألباني. © صحيح البخاري: البيوع باب كسب و الرجل وعمله بيده: 2047. ( البقرة 168:20) البقرة 172:20. السبح سکتیں۔ البذا صرف اور صرف پاکیزہ چیزوں کے حصول کے لیے ہی جدوجبد کرنی چاہیے اور وہ بھی جائز وسلول کے ساتھ۔ اگر کوئی مخص یہ کیے کہ آخر رزق حلال ہی کیوں؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا علم دیا ہے اس لیے ہماری پوری جد وجہد رزق حلال کے لیے ہی لیے ہی ہونی چاہیے۔ دوسرا اس لیے کے رسول اکرم ساتھ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا:

« لَيَأْتِيْنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَزِءُ مِنا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ خَلَالَ مُ مِّنُ خَرَامِ»

" لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب آ دی کوکوئی پروا نہ ہوگی کہ اس نے مال کیے عاصل کیا ، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے !" (0)

اور ہم میجھتے ہیں کہ جس زمانے کی رسول اکرم سُر اُؤیم نے پیشین گوئی کی تھی اب وہن زمانہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو مطلقا اس کی پروائیس کہ مال کہال سے اور کیے آرہا ہے؟ طلال وحرام کن تمیز کے بغیر بس میک خواہش ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو۔ جہال سے ہواور جیسے ہو۔ لہذا بیا انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں متعنبہ کیا جائے۔

تیسرااس لیے کہ قیامت کے روز ہرانسان سے مال کے متعلق دوسوالات ہونے والے ہیں۔ مال کہال سے کمایا تھا اوراہے کہاں خرج کیا تھا؟

حضرت عبدالله بن مسعود والنفظ سے روایت ہے کدرسول اکرم علقہ نے فرمایا:

(لا تَزُولُ قَدَمًا الْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِندِ رَبّه حَتَّى يُسُأَلُ عِنْ خَصَى عَنْ عُمُرِه فَيْمَ أَفْنَاهُ .
 وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ . وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتُسِبَهُ وَقِيْمَ أَنْفَقَهُ . و مَاذَا عَمِل قِيْمًا عَلِمَ»

" قیامت کے دن پانچ چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے اللہ نہیں سکیں گردارا؟ جوانی کے بارے میں کدائ نے اسے کس چیز میں گذارا؟ جوانی کے بارے میں کدائ نے اسے کہاں سے کما یا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور علم کے بارے میں کدائ نے اسے کہاں سے کما یا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور علم کے بارے میں کدائ نے اسے کہاں سے کما یا اور کہاں پر کتنا عمل کیا؟۔" ؟

چوتھا اس لیے کہ حرام کمانے والے انسان کی وعائمیں ہی تبول نہیں کی جاتیں۔

رسول اكرم تالله في ارشاد قرمايا: «ينا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»

''اے لوگو! انٹد تعالی پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔''<sup>3</sup>

©صحيح البخاري: 2059م 2083. ( جامع الترمذي: 16 24. وصححه الألباني. 3 صحيح مسلم: 1014.

رزق طال ی آ فر کیوں؟ 🕒 🕳 🔾 عصوب

پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سنر کرکے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں آ سان کی طرف باتھوں کو بلند کرکے دعا کرتا ہے: اے میرے رب ، اے میرے رب ! حالانکہ اس کا کھانا ، اس کا پینا اور اس کا لباس حرام کمائی ہے ہوتا ہے اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق ہے ہوئی ہوتی ہے تو ایسے محض کی دعا کیسے قبول ہوگئے ہے!''

# حرام کمائی ایک تنگین جرم 💢 💥

حرام طریقوں سے مال کمانا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔

الله رب العزت كافرمان ب:

﴿ لِمَا يَنُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا تَاكُلُوا امْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَوَاضِ شِنْكُمْ ﴾

'' اے ایمان والو! اپنے آئیں کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ ، ہال تمھاری آپس کی رضامندی سے خریدوفروخت ہو ( تو تعلیک ہے)'' <sup>(1</sup>

اى طرن اس كا فرمان ہے: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوْ آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ ثُنْ لُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُوْا فَوِيْقًا مِّنَ الْمُوالِ النَّاسِ بِالْاثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْمُوْنَ ۞ \*

" اور ایک دوسرے کا مال ناخل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اور نہ بی حاکموں کو رشوت وے کرکسی کا کیکھ مال ظلم وہم سے اپنا کرلیا کرو حالا نکہ تم جانتے ہو۔" (3)

ان دونوں آیات میں «بالباطلی» لیعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے مشلا چوری کرنا ،کسی کا مال غصب کرنا ،خرید وفروخت میں دھوکد اور فریب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، سودی لین دین کرنا ،امانت میں حیات کرنا ،جو بے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ۔

اور دوسری آیت میں خاص طور پر حاکموں کو رشوت دے کرکس کا مال ناجائز طور پر کھانے سے منع کیا گیا ہے جبکہ اس دور میں یہ چیز عام ہے۔ چنانچہ تھانوں میں پولیس کو رشوت دے کر جھونے کیس درج کروا لیے جاتے ہیں اور بے کتاہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا بلکہ ان پرظلم کیا جاتا ہے۔ اور گواہوں ، وکیلوں اور چول کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا جاتا ہے۔ برسب بچھ کسی شریف آ دمی کا مال بھیانے یا اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جس کی کیا جاتا ہے۔ برسب بچھ کسی شریف آ دمی کا مال بھیانے یا اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جس کی کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کا حول ولا قود الا بالله۔

م أنساء 4:29. ﴿ البقرة 25:881.

# حرام کمائی کی مختلف صورتیں

## 🗘 چوری کرنا 🍦

سن کے مال کی چوری کرنا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے چور کے لیے بہت سنت سزا مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَأَقَطُعُوٓ اللَّهِ يَهُمَا جَوْآءٌ بِمَا كَسَبَا نُكَارٌ شِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَذَيْرٌ حَكِيْمٌ ۞ ﴿

" اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ بدلد ہے اس کا جو انھوں فیا۔ اور عذاب ہے۔ "(أَ)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو ہاتھ تا جائز طور پر کسی کے مال کی طرف بڑھنا اور اس پر قبضہ جمالیتا ہے اس ہاتھ کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اے اس آدمی کے جسم سے کاٹ کر الگ کرنا ضروری ہے جو اس قسم کی جمارت کرتا اور دوسروں کے مال کی حرمت کو یا مال کرتا ہے۔

بعض لوگ مسافروں کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ یا خفیدطور پر ہاتھ کی صفائی کے ساتھ ان کی جیبوں سے نقدی رقم تکال لیتے ہیں۔ یا کوئی نشرآ ور چیز کھلا پلاکر ان کی تمام فیتی اشیاء اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ سب چوری ہی ک شکلیں ہیں۔

بعض لوگ دوسروں کی معمولی قتم کی چیزوں کو بلا اجازت اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے چوری تصور نہیں کرتے۔ حالانکدرسول اکرم تا پیل کا ارشاد ہے:

« لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدْهُ، وَبِسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدْهُ »

" چور پر الله کی لعنت ہو جو ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک ری کی چوری کرتا ہے تو اینا (دومرا) ہاتھ کھی کٹوا بیٹھتا ہے۔" (3)

## 🕏 دا كه زنی 🏖

بعض لوگ دن دہاڑے و بواریں بھلانگ کر گھروں میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اور اسلمہ کی نوک پر گھروالوں کولوٹ لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ مسافروں اور را مجیروں کولوٹ لیتے ہیں۔ ای کو ڈاکہ زنی کہتے ہیں۔ اور جو ڈاکو اس طرح

① للاثلة\$:38. ② صحيح البخاري: 6783، صحيح مسلم: 1687.

لوٹ مار کرتے اور لوگوں کی جانوں اور ان کے مالوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں ان کی سزایہ ہے کہ انھیں قبل کردیا جائے۔ کیونکہ وہ لوگوں کے جان ومال کے لیے خطرہ بنتے ہیں توخود انھی کوفل کرنا ضروری ہوجاتا ہے تا کہ ان کے شر سے لوگ محفوظ رہ شکیں۔

الله تعالى كا فرمان به: ﴿ إِنَّمَا جَزْوُا الَّذِينَ يُحَاَدِبُوْنَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّنُوْا أَوْ يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ مَا اللهُ تَعَالَمُ اللهُ مُنْ فَعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ وَ الْجُمْهُمْ فِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ مَا لِكَ لَهُمْ خِذَى فِي الدُّهُمْ فِي الْأَحْرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

"جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد بیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا بی مرحق ہے ہیں ان کی سزا بی ہوسکتی ہے کہ اُنھیں اذیت وے کر قتل کیا جائے ، یا سوئی پر لٹکا یا جائے ، یا ان کے ہاتھ یا وَل مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جا ایمی ، یا اُنھیں جلا وطن کردیا جائے۔ ان کے لیے بید فات دنیا میں ہے اور آخرت میں اُنھیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔" آگا

#### 🗐 جوا کھیلنا 🍃 🔾

بعض لوگ جوا کھیل کر پیے کماتے ہیں۔مثلا کسی کلب وغیرہ بیں بیٹے کر تاش یا کوئی اور کیم کھیلتے ہیں اور اس پر جوا لگاتے ہیں۔ یا راتوں رات کروز پق بننے کی خواہش لیے کسی بڑی لاٹری میں حصد لیتے ہیں اور زندگی بھر کی پوٹی اس میں جھونک دیتے ہیں۔ پھر لائری ان میں ہے کسی ایک کے نام نگلتی ہے اور باقی سب لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب حرام ہیں ہیں۔ جو ے کے متعلق القد تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا إِنْهَا الْخَبُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْإِنْصَابُ وَالْأَزْلِامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ لَهُ لَلْمُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ لَا لَهُ يَعْنِي الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ لَا لَهُ يَعْنِي الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ لَا لَهُ يَعْنِي الشَّيْطِينَ فَاجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ لَا لَا يَعْنُونَ ﴾

"اے ایمان والو! بات بی ہے کہ شراب اور جو ااور وہ پھر جن پر بتوں کے نام سے جانور فرخ کے جاتے ہیں اور فال نکالنے کے تیر (بیرسب) نا پاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ لبنداتم ان سے بچو تا کہ کامیائی حاصل کرسکو۔" (3)

(المیسر) سے مراد ہروہ کام ہے جس میں مختلف لوگ ایک جیسی رقم لگا کرشریک ہوں۔لیکن بعد میں بعض کو ملے اور بعض کو نہ ملے۔ یا بعض کو کم ملے اور بعض کو زیادہ۔

مثل انعامی بانڈز ،سیونگ سرٹیفکیٹ ، ریفل ککٹ اورخریدی بوئی اشیاء میں سے انعامی کو پن نکالنا وغیرہ ۔ ای طرح

€ للائدة5:33. ﴿ للائدة5:90.

اس میں انشورنس کی مختلف صورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کن لوگ پیسوں کے بوش بچھ نمبر خرید لیتے جیں ، بھران میں قرید اندازی ہوتی ہے اور بعض نمبروں کے لیے انعامات نکا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جوا ہے۔

# 🤹 سودي لين دين

سودی لین وین کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے۔

الله تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سودی لین دین کوقطعی طور پر جیموڑ دینے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اگرتم ایسا نہیں کرو گے تو بیداللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔

فرمايا : ﴿ يَاْكِيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِى مِنَ الزِبْوا إِنْ كَنْتُمُ طُوْمِئِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَنُوا فَأَذَنُوا بِحَوْبٍ قِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ \* وَ إِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ اَمُوائِكُمْ \* لَا تَظْلِبُونَ وَ لَا تُظْلِبُونَ صَ ﴿

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگرتم تیج موس ہوتو جوسود باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگرتم نے ایسانہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بال اگر توبہ کر لو تو تمھارا مسل مال تمھارا ہی ہے۔ ندتم ظلم کرو اور ندتم پرظلم کیا جائے۔ "ث

سمعین کرام! آگر آپ میں سے کوئی مخص سودی لین وین کرنے میں ملوث ہے تو وہ فورا اس سے بچی توبہ کرے اور اسے چھوڑ دے۔ ندآ پ خود کسی مخص سے اور ند ہی سی بنک سے سود پر قرضہ لیس۔ ندا بنی ضرور یات کے لیے اور ند ہی سخارتی مقاصد کے لیے۔ اور ند ہی کسی کوسود پر قرضہ دیں۔ اور ند ہی کسی بنک میں فکس منافع پر رقم جمع کرائیں کیونکہ یہ بھی سودی کی ایک شکل ہے۔

جاہلیت کے دور میں جب ایک مالدار شخص کسی غریب کو قرنسہ دینا تو سود کے ساتھ دینا۔ پھر جب وہ مقررہ مدت میں قرضہ و قرضہ واپس نہ کرتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کرتے ہوئے مدت بزھا دینا۔ پھر کرتے کرتے سود اصل قرضہ سے زیادہ ہوجاتا۔ بیہ بدترین ظلم تھا جسے اسلام نے قطعی طور پر ترام کردیا۔

الله تعالى في فرمايا: ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تَأَكُمُوا الرِّبُوا أَضَعَا قَامَّطُ عَفَيَّ وَ اَتَفَراالُهُ لَعُلَكُمْ لَعُلِحُونَ ۞ ﴾ "اسابيان والواتم برُها چرُها كرسود نه كها و اور الله تعالى سے وُرتے ربوتا كه م كامياب بوسكول في اسود كما يا وركتا برا كا اندازه آپ رسول الله سَيْمُ كه اس ارشاد سے كر كيتے إيں:
(الرئا منبغة فِي حَوْمًا ، أَيْسَرَهُمَا أَنْ يَنْكِح الرَّجِلُ أَمْنَهُ)

البقرة 278:278-279. (3) آل عمران 30:301.

" سود میں ستر گناہ میں اور اس کا سب سے بلکا گناہ ایس ہے جیسے کوئی آدی ابنی مال سے نکاح کر لے۔"

اوردومرى روايت من ب: والرِّهَا إِنْنَانِ وَسَنِعُونَ بَابًا أَذْنَاهَا مِثْلُ إِثْبَانِ الرَّجْلِ أُمَّهُ - »

'' سود کے بہتر دروازے بیں اور اس کا سب ہے ہلکا گناہ ایسے ہیںے کوئی مخص اپنی ماں سے زیا کرے۔''<sup>©</sup> اور حضرت عبداللہ بن حکلیة الراہب بھٹو کا بیان ہے کہ رسول اللہ مُؤلٹی نے فرمایا:

> ". ((درْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجْنَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ عِنْدَ اللهِ مِن سِتَّةٍ وَثْلَاثِيْنَ زَنْيَةً))

" جانتے ہوئے سود کا ایک درہم کھانا اللہ کے نزد یک چھتیں مرتبہ زنا کرنے ہے زیادہ براہے۔"

اور حضرت جابر على كا بيان به كر ولمعن وسُولُ الله على أكل الزِّمَا ، ومُؤكِلُهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدُنِهِ ،

وَقَالَ: هُمْ سواءً ال

یعنی رسول الله علاقیل نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر ، سود کھلانے والے پر ، اس کے لکھتے والے پر ، اس کے گھتے والے پر ، اس کے گواہوں پر۔ اور آپ علاقیل نے فرمایا: بیسب گناو میں برابر ہیں۔ ﴿﴾

محترم سامعين!

'' اورتم لوگ جوسود دیتے ہوتا کہ لوگول کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اورتم لوگ جو زکاۃ دیتے ہواللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔'' ® بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فر مایا کہ وہ سودی معیشت کو ہر باد کر دیتا ہے : ﴿ بَهُ عَتَّ اللّٰهُ الْرِّبْوَا وَ يُرْ بِي الضَّدَ قُلْتِ ﴾ اللہ سود کو منا تا اور صدقوں کو بڑھا تا ہے۔'' (ق

ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ سود سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کی واقع ہوتی ہے۔ ہاں جو چیز مال میں برحور تی کا سبب بنتی ہے دہ سے صدقہ وزکاۃ۔

اور جولوگ سودی لین دین کر کے جمیشہ اپنا رو پید بیسہ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں انھیں رسول الله مُؤلِیّا ہما یہ ارشاد اپنے سامنے رکھنا جاہیے۔ آپ مُڑیِّا نے فرمایا:

©سنن ابن ماجه: 2247. وصححه الألباني. © العبراني عن البراه: 5. صحيح الجامع للألباني: 3537. © سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1033. € صحيح مسلم: 1598. الالروم 39:30. البقرة 276:26.

رزق طلال می آخر کیوں؟ هنه

334

" (هَا أَخَدٌ أَكُثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَنةٍ»

'' کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے اس کا انجام آخر کار قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔''<sup>''</sup>

الله تعالى في سودي لين وين كرف والفخض كو حت ترين وعيد سنائي ب- اس كا فرون ب:

﴿ اَلَٰذِيْنَ يَا كُانُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبُطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ وَٰلِكَ بِالَّهُمُ قَالُوْا الْمَنْ عَلَا اللَّهُ الْمَنْ عَلَمُ الْمَا الْمَنْ عَلَمُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَمُ مَا اللَّهُ الْمَنْ عَلَمُ مَا اللَّهُ الْمَنْ عَلَمُ مَا اللَّهُ الْمُنْ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللللْمُولِلْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُولِلْ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِ

"جواوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے بی کھڑے ہوں گے جیسے ایک شخص کوشیطان نے جیوکر خبطی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود بی کی طرح ہے۔ حالانک اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کردیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی خرف سے نصیحت آگئی اور وہ (سودی لین دین ہے) باز آگیا تو اس کے لیے ہے جوگذر گیا۔ اور اس کا سعاملہ اللہ کے بہرو ہے۔ اور جوشخص دوبارہ (سود کی طرف) لونا تو ایسے لوگ جہنی ہیں اور وہ اس میں جمیشہ رہیں گے۔"، ©

اس آیت کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ سود خوری کرنے والا تخص قیامت کے روز پاگل اور دیوانہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی سود خور قرآن وحدیث کے فریعے سود کی حرمت معلوم کرنے کے بعد بھی سودی لین دین کو جاری رکھے تو وہ جہنم میں واخل ہوگا۔

# 

رمول الله طَائِيمُ كَا ارتَّاد ٢: «مَنْ حَلَفَ على يَمنِي فَاجِزَةٍ لِيَقْتَطِعَ مِـ مَالَ امْرِيْ مُسْلِم لَفِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْيَانِ»

'' جوآ دی جھوٹی قشم اٹھائے تاکہ اس کے ذریعے کس مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے تو وہ اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔'' (3)

## 🧔 ماپ تول می*س کی کرنا* 🚉

بعض لوگ ماپ تول میں کی کر کے بید کماتے ہیں اور بیاحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمُلُّ مِنْهُ كَلْفَعْلُونَ ۞ الَّذِينَ لِإِذَا الْكَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَ إِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزُنْوَهُم يُخْصِرُونَ ۞ أَهِ

() سنن ابن ماجه: 2279. وصححه الألباني. () البقرة 275: () متفق عليه.

رزق حلال بي آخر كيون؟ هناية

335

" بلاكت وبربادى ہے ماب تول من كرنے والوں كے ليے۔ جو جب لوگوں سے ماپ كر ليتے ہيں تو بورا بورا ليرا ليے ہيں تو بورا بورا ليرا ليے ہيں تو بورا بورا ليے ہيں اور جب اضي ما ب كريا تول كرديتے ہيں توكم ديتے ہيں۔"

یعنی دو ہرا معیار اپنا رکھا ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ماپ تول میں ذیڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی وہر بادی ہے! والعیاذ باللہ

رسول اكرم منتفظ في ارشاد فرمايا:

(اوَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَجَذُوا بِالسَّبِينَ وَشِدَّةِ الْمَثُونَةِ وَجَوْدِ السَّلْطَانِ عَلَهُمْ)، "
" جَوْدِ ما يتول مِن كَن رَقَ عِ السَّلْطَانُ ، مَنْكَانُ اور بادشاه كَظَم مِن جَرُ ليا جَاتا ہے۔" " (3)

## 🥏 کاروباریس دھوکہ کرنا 🛒

بعض لوگ اینے کاروبار میں دعوکہ ، فرا ذاور ملاوٹ وغیرہ کرے پیسہ کماتے ہیں اور بیرحرام ہے۔

ایک مرتبہ رسول اکرم من فی کا گذر غلہ کے ایک ڈھر سے ہوا۔ آپ طاق کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کوئی می محسوس ہوئی۔ آپ مائی کے سول اسے بارش انگلیوں کوئی می محسوس ہوئی۔ آپ مائی کے سول اسے بارش نے ترکرہ یا ہے۔ آپ مائی کے فرمایا:

« أَفْلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطِّعامِ كُلِّ بِرَاهُ النَّاسُ ! مِنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

'' اسے تم نے اوپر کیوں نہ رکھا تا کہ لوگ اے دیکھ لیتے! جو شخص دھوکہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔''<sup>®</sup> اس ہے معلوم ہوا کہ کاروبار میں دھوکہ ، فراڈ اور ملاوٹ کرنا حرام ہے۔

#### 🧯 رشوت ليما 🗼

بعض لوگ کسی کا کوئی کام کر کے یا کروا کے اس کے بدلے میں رشوت لیتے ہیں۔ اور اب تونو بت یہاں تک جا
پہنی ہے کہ اس میں بالکل بن شرم محسوں نہیں کی جاتی۔ بلکہ پوری بے شری کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
پہلے کک مکا 'بوتا ہے اور پھر اس کام کے لیے کوئی پیش رفت بوتی ہے۔ رشوت ایک ایسا ناسور بن چکاہے کہ چھوٹے
سے جھوٹا کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ اس لعنت کی وجہ سے حق والوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے
اور جواس کے مستحق نہیں ہوتے انحیں نواز دیا جاتا ہے۔

جَهِدرسول اكرم وَثِيْرُمُ كا ارتباد ب: « لعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ بَيْتُهُمَا »

€ للطففين83:1-3. ﴿ سنن ابن ماجة:4019. وصححه الألباني. ﴿ صحيح مسلم: 102.

" الله تعالى كى لعنت موتى برشوت وين والى ير، لين والى ير اور اس يرجى جو ان دونول ك ررميان معالمه على كرواتا ب."

ہاں اگر کسی صاحب حق کو اس کا حق رشوت دیے بغیر ندل رہا ہوتو اپنا حق لینے یا اپنے او پرظلم ہونے سے بیخے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے۔ اس صورت میں دینے والے کو گناہ نمیں ہوگا بلکہ لینے والے اور معاملہ طے کرائے والے کو ک

# 🚊 حرام اشياء كا كاروباركرنا

اشیائے محرمہ کا کاروبار کرنا حرام ہے۔ اور جو محض شریعت میں حرام کروہ چیزوں کے ساتھ تنجارت اور کاروبار کرتا ہو اس کی اس کاروبار کے ذریعے ہونے والے آمدنی بھی حرام بن ہوگی۔

مثلا سگریٹ بتمباکو، شراب اور تمام نشد آوراشیاء کا کاروبار حرام ہے۔ ای طرح موسیقی اور گانوں پر مشتل کیسٹوں یا ی ڈیز کا کاروبار۔ ای طرح فلمی کیسٹوں اور می ڈیز کا لین دین کرنا۔ ای طرح حرام جانوروں کی خرید وفروخت بھی حرام ہے اور ان کے ذریعے ہونے والی آمدنی بھی۔ اس کے علاوہ کسی ناجائز کام کے ذریعے کمانا بھی نا جائز ہے۔ مثلا برکاری، کہانت اور داڑھی مونڈ کر کمائی کرنا درست نہیں ہے۔

حضرت ابومسعود انساری والله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طافیل نے کتے کی قیمت ، زائید کی آمدنی اور نجوی کی کمائی معضع فرمایا۔

اور جب حضرت جابر بی فیزے پوچھا عمیا کد کیا کت اور بنے کی قیت وسول کرنا جائز ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ نبی کریم طافی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ؟ کو انھوں ہے کہا کہ نبی کریم طافی نے اس سے منع فرمایا ہے۔

ہاں البتد شکاری کمآ اس سے متلی ہے۔

## 🧓 يتيمول كا مال كھانا

بعض لوگ يتيموں كر پرست ہوتے ہيں۔ اور يتيموں كو جو مال ان كے والد كى ورافت سے ما ب ، يا حكومت و وقت ياكسى فلاحي تنظيم كى طرف سے ان كا ماہانہ وظيفہ مقرر كيا جاتا ہے يا كوكى مالدار آ دمى ان كے اخراجات كے ليے پيٹ چينے ويتا ہے تو ان كے مر پرست ان كا مال نا جائز طور پر خود ہزپ كر ليتے ہيں۔ يہ بہت بڑاظلم ہے اور اپنے پيٹ بيٹ ويتا ہے تو ان كے مر پرست ان كا مال نا جائز طور پر خود ہزپ كر ليتے ہيں۔ يہ بہت بڑاظلم ہے اور اپنے پيٹ مسئن أبي داود: 3580 و آحد: 22452 و اللفظ له . ﴿ عون للعبود: 9359 في صحيح البخاري: 2237، صحيح مسلم: 1567 و جامع الذر مذي: 1281 قال الاكباني: حسن ،

میں جہنم کی آگ بھرنے کے متر اوف ہے۔ والعیاذ باللہ

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُوْنَ آمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَا كُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ فَارًا \* وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْدًا ۞ "وولوگ جوظلم كرتے ہوئے بنيموں كا مال بڑپ كرجاتے ہيں وہ در حقيقت اپنے پيٹوں ميں آگ بمرتے ہيں اور وہ عنقر يب جنم كى آگ بين واضل بول گے۔" (\*)

اورنی کریم تلیظ نے اس تعل کو ان سات گناہوں میں شار کیا ہے جوانسان کے لیے نہایت تی مبلک ہیں۔

## 🧔 نيانت کرنا 🇽

بعض لوگ أس مال میں خیانت کر کے پیسہ کماتے ہیں جو ان کے پاس بطور امانت رکھا ہوتا ہے۔ اور میہ بہت بڑا عماہ ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاوفرماتے ہیں :

﴿ وَمَنْ يَغْلُلُ يَانْتِ بِمَاغَنَ بَيُومَ الْقِينَةِ \* ثُمَّةً ثُوقً فَى كُنُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ '' اور جوخض نیانت کرتا ہے وو قیامت کے روز نیانت کرود چیزسیت حاضر ہوگا۔ پھر برخض کواس کی کمائی کا پورا پورا بدلد دیا جائے گا اوران پرظلم نہیں کیا جائے گا۔' <sup>©</sup>

اور رسول اكرم الله كا ارتاد هـ: « أَيُمَا رَجُلِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَكَنَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عَلَوْلًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة »

'' جس آ دی کو جم کوئی ذر داری سونہیں ، پھر وہ ہم ہے ایک سوئی یا اس سے بڑی چیز کو چھپا لے تو مید خیانت جوگی اور دہ اس چیز سمیت تیامت کے روز حاضر ہوگا۔'' ©

ویسے بھی خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے۔ یہ ایک سچے مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔
یادر ہے کہ خیانت مرف مال میں ہی نہیں بلکہ اس میں بکھے اور چیزیں بھی شامل ہیں۔مثلا زوجین کا ایک دوسرے کے
رازوں کو ظاہر کرنا۔ یا کسی بھی فخض کے رازوں سے پردہ اٹھانا۔ اپنے آفس یا کمپنی کی اشیاء کو بغیر اجازت کے ذاتی مقاصد
کے لیے استعمال کرنا۔ اپنے منصب سے نا جائز فائدہ اٹھانا۔ بیسب خیانت ہی کی صورتیں ہیں جن سے پخاضروری ہے۔

🧔 قرض لے کروالیس ندلوٹانا 🎅

بعض لوگ قرض لے كرات يا تو بالكل عى واپس نبيس لوناتے يا كير بغيرسى عذر كے ثال منول كرتے اور قرض

@النساء4:10. @ أل عمزن 3:161. @ صحيح مسلم: 187.

رزق حلال عی آخر کیوں؟ خواہوں کوخواہ مخواہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ کی لوگ تو قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ وہ اسے واپس نہیں لوٹائی سے اور برب کر جائیں گے۔ تو بیجی حرام کمائی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بے۔

رسول اكرم طلط كاارشاد كراى ع:

﴿ أَيُّمًا رَجُلِ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَّا يُوْفِيْهُ إِيَّاهُ ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا ﴾

'' جو تخص اس عزم کے ساتھ قرض لے کہ وہ اے واپس نہیں لوٹائے گاتو وہ اللہ تعالی ہے اس حالت میں ملے

اى طرح آپ تَالَيْمُ كا ارتاد ب: « هَنْ أَحَدْ أَهْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِنْلَاقَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ))

" جو شخص لوگوں سے إس ارادے كے ساتھ مال لے كه وہ أنسين واپس اداكرد مے كا تو الله تعالى اس كى طرف ے اے اوا کردے گا۔ اور جوآ دمی ان کے مالول کو اس ارادے کے ساتھ لے کہ وہ اٹھیں ہڑپ کر لے گا تو الله تعالیٰ اس (کے مال) کو ہر یاد کردے گا۔''<sup>©</sup>

لینی اگر وہ ادا کرنے کی نیت ہے قرض لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کردے گا اور وہ قرض واپس کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ قرض کی ادائیگی ہے سہلے فوت ہوجائے گا تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے قرض خواہوں کو اپنی طرف ہے راضی کرے گا۔ اور اگر کوئی فض شروع ہے ہی بدنیت ہواور اس کا ارادہ ہی ہے ہو کہ وہ قرض لے کر ہڑپ کر لے گا تو اللہ تعالی اموال کو برباد کرے اسے آخرت میں سزا دے گا۔

قرض كا معامله اتناسكين بيكرسول اكرم كلية في ارشادفر مايا:

« وَالَّذِي نَفْسِي بِهَدِهِ لَوْ أَنَ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِينِ اللهِ ثُمَّ أُخِينَ ، ثُمَ فَتِلَ ثُمَّ أُخِينَ، ثُمْ فَتِلَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَبِّنُهُ ﴾

''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ایک آدی اللہ کے رائے میں شہید ہو جائے ، پھر اسے زندہ کیا جائے اور وہ دوبارہ شہید ہو جائے۔ پھراسے زندہ کیا جائے اور وہ سد بارہ شہید ہو جائے۔ اور اس پر قرضه ہوتو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تکہ ، کہاس کا قرضه اس کی طرف ہے ادا کردیا جائے۔'' اور حصرت ابوقا وہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کدایک آ دی کی میت کو لا یا گیا تا کد آب ٹائیٹر اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں۔

@ سنن ابن ماجة: 2410. قال الألباني: حسن صحيح . @ صحيح البخاري: 2387. @ النسائي: 4684 · وحسنه

توآپ تواقی نے فرمایا: ﴿ لَعَلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ ذَنِنَا؟ ﴾ ''شایدتمارے اس ساتھی پرقرض ہے؟ '' تولوگوں نے کہا: بی باں۔ توآپ تاقیل بی مناجبِکُم ، '' شایدتمارے اس ساتھی پرقرض ہے؟ '' تولوگوں نے کہا: بی باں۔ توآپ تاقیل بی نماز جنازہ پڑھ اور فرمایا: ﴿ صَاحِبِکُمُ ﴾ '' تم خود بی اس کی نماز جنازہ پڑھ او۔ '' اس پر ابوقادہ بی نی نماز بی نماز جنازہ پر اس کی طرف سے اوا کردونگا۔ تو آپ تاقیل نے فرمایا: شعیس یہ وعدہ پوراکرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ تاقیل نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس پر صرف اشارہ یا انیس درہم قرض تھا۔ <sup>آ</sup>

یداوراس طرح کی دیگر کن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کا معاملہ انتہائی سکین ہے۔ ایک ایسا آدی جواللہ کے رائے میں بارشہید ہوجائے اور اس پر قرض بھی ہوتو وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ کردیا جائے! تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا! البندا قرض دار کو چاہیے کہ وہ پہلے تو جب قرض لیاتو اوا کرنے کی نیت سے لے۔ دوسرا یہ کہ پہلی فرصت میں اسے وائی لوٹائے کیونکہ موت کا کسی کو کچھ پہتا نہیں کہ کس لحمہ آجائے اور کہاں آجائے اور کس حالت میں آجائے! بلکہ قرض کی واپسی کے لیے مقروض کو ہمیشہ قلرمند رہنا چاہیے۔ رسول اکرم مزایل نے ارشاد فر بایا:

( لَوْ أَنَّ لِي مِثْلُ أَحُد دَهْبًا مَا يَسُرُنِي أَنْ لَا يَمْرَ عَلَى قَلَاتٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْعٌ . إِلَّا شَيْعٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ »
 أرضده لِدَيْنِ »

"أكر ميرے پاس احد بہاڑ كے برابر سونا ہوتو مجھے يہ اچھ نبيس كے گا كہ نين روز گذر جائيں اور اس دوران اس كا كچھ حصہ ميرے پاس باقى رہ جائے۔ ہاں ميں اس ميں سے صرف اتنا سونا ركھ سكتا ہوں جس سے ميں اس كا ترض اوا كرسكوں \_" (1)

سامعین کرام! یہ بتھے حرام کمانی کے بعض اہم اسباب و وسائل جنمیں ہم نے قرآن دحدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو بین کہ وہ ہمیں بس رزق حلال ہی تصیب فرمائے اور حرام سے محفوظ رکھے۔

#### دومرا خطب کے

الله تعالى نے ہمیں طال کھانے كا تھم ویا ہے۔ اور عمارا دین ہمیں حرام كمائى ہے منع كرتا ہے۔ ليكن آج ہم ويكھتے ہي ہیں كہ بہت سارے لوگوں كا مطح نظر صرف مال كا حصول ہے ، خواہ حلال اور جائز طريقوں سے حاصل ہو يا حرام اور ناجائز طريقوں سے حاصل ہو۔ آج حلال وحرام كى تميز بہت كم رہ گئى ہے۔ اس كے كئى اسباب ہیں :

پہلا سبب: خوف المی نبیں رہا! جی ہاں ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بہت کم لوگوں میں رہ حمیا ہے۔

ر 0سنن النسائي: 1960م ابن ماجة: 2407، صححه الألباني. ® صحيح البخاري: 2389 ·

رزق هلال بی آخر کیوں؟ هندها زیادہ تر لوگ اللہ تعالی ہے بے خوف نظر آتے ہیں۔ ورند اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو حرام کمائی کے صفح طریقے ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔

- اگرالند تعالی کا خوف ہوتا تو ماہ تول میں کی نہ ہوتی!
- 🕹 اگر الند تعالیٰ کا خوف ہوتا تو سود کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود سودی لین وین کو جاری ندر کھا جاتا!
  - 💂 اگر الله تعالیٰ کا خوف ہوتا تو لین و بن کے معاملات میں دھوکہ ، فراڈ اور ملاوٹ وغیرہ نہ ہوتی !
    - 👁 اگر انڈر تعالیٰ کا خوف ہوتا تو پوری ہے شرمی کے ساتھ ہر معالیطے میں رشوت نہ لی جاتی !
      - 🙍 اگرالله تعالیٰ کا خوف ہوتا تو خیانت نہ کی جاتی!
      - 🐞 اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو چوری ، ڈا کہ زنی اور جوے یازی کوترک کرویا جاتا!
    - 🗗 اگراللہ تغالی کا خوف ہوتا توخرید وفروئت کے معاملات میں جھوٹی قشمیں نہ کھائی ماتیں!
      - 🛊 اگرانند تعالی کا خوف ہوتا تو حرام اشیاء کا کاروبار نہ کیا جاتا!
        - 🖸 اگر الله تعالیٰ کا خوف ہوتا تو یتیموں کا مال نہ کھا یا جاتا!

کیکن کیا کہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے خوف باری تعالی جاتا رہا۔ جس کے بنتیج میں حرام خوری کوآج سرے ہے ویب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ دھو لے کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ دنیا کرری ہے تو ہم کیوں نہ کریں!

ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اینے دلول میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ اور حرام ذرائع آمدنی کو کلی طور ير حيوز د بن-

دومراسب : راتون رات مالدار في كوابش!

حرام کمائی کے مختلف وسائل اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ راتوں رات مالدار بننا چاہتے ہیں ا اور حصول رزق میں تاخیر کو برواشت نبیں کرتے۔ حالا کمدرز ق کی تقلیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

الله تعالى فرمات بن : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَ بَعُصَهُمُ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجْتٍ لْنَيْخِنُ يَعْضُهُمْ يَعْضًا سُخِرِثًا ﴾

" ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقلیم کردیا ہے اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کوبعض پر کنی درجے فوقیت دی ہے تا کہ بیدایک دوسرے سے خدمت لے عیس۔''(''

رزق کے قیطے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ جے چاہے زیادہ دے اور جے چاہے کم دے۔ اللہ تعالیٰ کا

🛈 الزخرف32:43.

فرمان ہے: ﴿ اَللّٰهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَغْدِرُ لَلَا اللّٰهُ يَكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمُ ۞ ﴾ للندا اگر کسی انسان کورزق محدود مقدار میں مل رہا ہوتو وہ الله تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوجائے اور قناعت اختیار کرے۔ یہنیں کہ وہ نا جائز طریقوں سے حصول رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کردے۔ <sup>©</sup> رسول اکرم ناتیج کا ارشادے کہ

« إِنَّ جِبَرِيلَ أَلْقَى فِي رَوْعِى أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَن يُخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رِزْقَهُ فَاتَقُوا اللهُ وَأَخْمِلُوا فِي الطَّلْبُ مِعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا لِنَالُ فَضِلُهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا لِنَالُ فَضِلُهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا لَيْنَالُ فَضِلُهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا
 يُنَالُ فَضِلُهُ بِمَعْصِيَةِ »

" بے شک جریل پیزا نے میرے دل میں یہ بات ذال دی ہے کہ تم میں ہے کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا رزق کمل طور پر حاصل نہ کر لے۔ البذاتم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور رزق کی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو۔ (لینی صرف طال طریقوں سے اسے طلب کرو۔) اگر تم میں سے کوئی شخص میمسوس کرے کہ اس کے رزق میں تاخیر ہورتی ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے ذریعے طلب نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی نافر مانی کرکے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔" (3)

ای صدیت کی ایک اور روایت کے آخرین بیالفاظ ہیں : ﴿ خَذُوا هَا حَلُّ وَدَعُوا هَا حَرَّمَ ﴾ '' تم وه چیز لوجو طلل ہواور اس کوچھوڑ دو جوحرام ہو۔'' (٩)

تیسرا سبب: حرام خوری کی شینی اور خطرناکی سے ناواتفیت

بہت سارے لوگ جوحرام کمائی کے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ اس سے نا واقف ہوتے ہیں کہ بیکس قدر خطرناک اور شکین جرم ہے۔

رسول اكرم طَيَّيُّم كا ارشاد كراى ہے: ﴿ إِنَّهُ لَا يَزَنُو لَحَمَّ نَبَتَ مِنْ سُحَتِ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ﴾ "وو گوشت جس كى پرورش حرام غذا سے بودوجنم كى آگ كے زياده لائل ہے۔" <sup>©</sup>

سلف صالحین اس سلیلے میں کس قدر مخاط ہوتے ہے اس کا اندازہ حضرت ابو بکر صدیق ہو گاؤ کے واقعہ سے کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں حضرت عائشہ جڑ تا بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایک غلام ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کرآیا تو انھوں نے اس ہیں سے بچھ کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ جو بچھ آپ نے کھایا ہے بیکہاں سے آیا

©العنكبوت62:29. ©السلسلة الصحيحة للألباني: 2607. © سنن ابن ماجه: 2144. صححه الألباني. ⊙جامع م الثرمذي: 614. وقال الألباني: صحيح. 342

رزق طال بی آخر کیوں؟

ے؟ افھوں نے پوچھا: کہاں ہے آیا ہے؟ اس نے کہا: میں نے جالمیت کے دور میں آیک آدمی کے لیے کہانت کی تھی۔
میں کہانت جانا تو نہ تھا البتہ میں اے دھو کہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بہی کھانا
مجھے دیا جس سے آپ نے بھی کھایا ہے! چنانچہ حضرت ابو بکر بڑٹؤ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا اور کوشش کرکے
جو پچھان کے پیٹ میں تھا اسے قے کر ڈالا۔ پھر انھوں نے کہا: اگر یہ میری جان لیے بغیر باہر نہ نکاتا تو میں پھر بھی اس
کی پروانہ کرتا۔ اے اللہ! جو پچھ میری رگوں اور انتزیوں میں رہ گیا ہے اس سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔

کی پروانہ کرتا۔ اے اللہ! جو پچھ میری رگوں اور انتزیوں میں رہ گیا ہے اس سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔

برمسلمان کا فرض ہے کہ وہ ای طرح محاط ہوجیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ٹیٹٹو اور دیگر صحابۂ کرام جائی محتاط شعہ۔
چوتھا سبب: طبع اور لالی

جی ہاں ،طمع اور لا کی انسان کو اندھا کردیتی ہے۔ پھروہ بھٹیس دیکھا کہ طلال کما رہا ہے یا حرام! حالاتکہ بدلا کی کتنی بری بلا ہے اس کا اندازہ اس حدیث ہے کیا جا سکتا ہے۔

رسول أكرم منظف في ارشاد فرمايا:

(( مَا ذِنْبَانِ جَانِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمِ بِأَفْسَدَ لَهَا مِن جِرْصِ الْمَرَءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ »

" ایسے دو بھو کے بھیڑ یے جنس بکریوں میں جھوڑ دیا جائے ووان میں اتی خرابی میں کرتے جتی خرابی مال اور جاہ ومنصب پر بندے کی لائج کی وجہے اس کے دین میں ہوتی ہے۔ " ، 3

مطلب یہ ہے کہ آگر دو بھو کے بھیزیوں کو بکریوں کے رہوزیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہیں اور جیسے چاہیں کریں تو وہ اس ربوڑ میں جتی جاہیں اسان کے دین تو وہ اس ربوڑ میں جتی جاہی وبربادی سے زیادہ نہیں ہوتی جو کسی انسان کے دین میں اس وقت واقع ہوتی ہے جب وہ مال اور جاہ ومنصب کی لا سی میں جتا ہوتا ہے۔ لینی اس بندے کی دین تباتی زیادہ ہوتی ہے آس پہلی تباہی سے۔والله المستعان

الله تعالى ميس اليي لا الح محفوظ ريكھے۔ اور ميس رزق حلال پر قناعت نصيب كرے۔

[ ٠٠ صعيع البخاري: 3554. ٢ جامع الترمذي: 2376، قال الألباني: صعيع



#### اہم عناصرِ خطبہ 🚴 🖔

- 🛈 شیطان کی انسان سے اعلانیہ اشمنی اور جنگ
  - 🕃 شیطان کے متعلق بعض اہم حقائق
    - ه شیطان کی جالیں ا
- 🕃 شطان کی اعلامہ جنگ کا مقابلہ کیے؟
  - (اف) شیطان کیا جاہتا ہے؟
- 🗷 شیطان کے شر سے بچنے کی تدبیر س

#### پہلا خطبہ 🗽 📆

محترم حضرات!

کسی انسان سے یہ بات ڈھکی چھی نہیں کہ شیطان انسان کا از لی دشمن ہے۔

شیطان خودتو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن اس کی دھمنی اعلانیہ ہے۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی قشم افعا کر تعلم کھلا اعلان کر رکھا ہے کہ میں بنوآ دم کوضرور گمراہ کروں گا۔

جنانحہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آ دم مایٹلا کے سامنے سجد و کرنے کا حکم دیا اور اس نے تکبر کرتے ہوئے اٹکار كرويا تفاتو الله تعالى نے اے بميشد كے ليے اپنى رحت سے دور كرديا اور است ملعون قرار ديے ہوئے جنت سے ثكل ديارتب اس نے كها تھا: ﴿ قَالَ أَدَّمَ نَتِكَ هٰذَا الَّذِي كَدَمْتَ عَلَى "لَهِنْ أَخُرَتِنِ إِلَى يَوْمِ الْقَلْمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرْيَتُكَ ا الأقليلان)

''اس نے کیا: مجلا و کھے جس کو تو نے مجھ پر فو قیت دی ہے اگر تو مجھے قیامت تک مہلت وے تو میں چندلوگوں ا کے سوااس کی تمام تر اولا د کولگام ڈالے رکھوں گا۔'' 🗓

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا :

﴿ قَالَ ادْهَبُ فَكُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ أُو كُمْ جَزَّآمٌ مَوْفُورًا ۞ ﴿

0 الإسراء 17:62.

اپنے دھمن کو پہائے

"الله تعالى في فرمايا: جا، اولاد آدم ميس سے جو بھی تمھارے يہي گلگا تو تم سب کے ليے جہنم ہى پورا پورا بدله ہے۔"، أن

ان دونوں آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ شیطان کی انسان سے دخمنی از لی اور اعلانیہ ہے۔ اور یہ بھی کہ بنوآ دم میں ہے جوبھی اس کی پیروی کرے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ والعیاذ باللہ

اور انسان ہے شیطان کی وضمی وائی بھی ہے۔ یعنی جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا بی نوع انسان سے اس کی وضمیٰ جاری رہے گا۔

خود شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو الله تعالی نے اسے دے دی۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ ۞ \*

'' وو کہنے لگا: اے میرے رب! پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے دے جب اوگ اٹھائے جا کیں گے۔ اللہ میں لا مذاب مجمد میں است میں آتے ہے۔ اس سے جس کروٹ رہمیں معلم میں انگ

تعالی نے فرمایا: مجھے مہلت وی جاتی ہے اس ون تک جس کا وقت (ہمیں) معلوم ہے۔''<sup>®</sup>

عجیب بات یہ ہے کہ شیطان نے انسان سے اِس اعلانیہ جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس نے اسے اجازت وے دی۔ ظاہر ہے کہ اِس جنگ کا مقابلہ اجازت وے دی۔ ظاہر ہے کہ اِس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تین امور کا حکم ویا:

شیطان کوانسان کا دشمن قرار دے کرانسانوں کو بیشکم دیا کہ وہ بھی اسے اپنا دشمن بی تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَا تَعَذِّدُوهُ عَدُوَّا إِنْهَا يَدْعُواحِزْبَهُ لِيَّكُونُوْامِنَ أَصَّحْبِ السَّعِيْرِ ﴾ "شیطان یقیناتمهارا دشمن ہے لہٰذاتم بھی اسے شمن ہی تجھو۔ وہ اپنے پیروکارول کوصرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنی بن جائیں۔" ۞

الله تعالیٰ کے اس واضح ترین علم کے بادجود آج انسانوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ چنانچہ ہردہ کام کرتے ہیں جس سے الله تعالیٰ نے انھیں منع کیا ہے اور ہر دہ کام نہیں کرتے جس کا الله تعالیٰ نے انھیں علم دیا ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے : ﴿ اَفَتَ تَنْجِشْلُ وْنَهُ وَ ذُرِيَّتَهَةً اَوْلِيَا اَ مِن دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ مَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مُن ہے؟ ظالموں کے لیے

"" کیا تم جھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمھارا وشمن ہے؟ ظالموں کے لیے

(0 الإسرا7: 63. (2 الحجر 1: 38. (2 فاطر 6: 35.

345

برا بدلدہے۔"

الله تعالى في شيطان سے براه راست ذرايا اور اس في نشش قدم په چلنے سے منع فرمايا الله تعالى في فرمايا : ﴿ يَبَنِيْ أَدَمَ لاَ يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطُنُ كَمَا آخُوجَ ٱبْوَيْكُمْ قِنَ الْجَنَاةِ ﴾

'' اے بنو آدم! ایبا نہ ہو کہ شیطان شہیں فتنہ میں متلا کردے جیسا کہ اس نے تمھارے ماں باپ کو جنت سے نگلوا ما۔'' ③

ای طرح اس فے فرمایا:

﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوالِا تَنَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِينَ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ " اے ایمان والو! تم شیطان کے قش قدم پرنه چلور اور جو تخص شیطان کے قش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیالی اور برے کا مول کا تھم دے گا۔" ق

آفا الله تعالی نے نه صرف شیطان سے ڈرایا بلکه اس کے شراور فتنے سے بیچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی آگاہ کیا تاکہ انسان شیطان کی اِس اعلانے جنگ میں مسلح ہوکر اس کا مقابلہ کر سکے۔ اِن تدابیر کا تذکرہ ہم خطبہ کے آخر میں کریں گے۔ اِن شاء اللہ تعالی

# ( شيطان ير فلق بض ايم عا ل

شیطان انسان کا ویجیانیس جیوز تا: نبی کریم طاقیا کا ادشاد گرای ہے:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِئُ مِن ابْنِ ادْمَ مَجْرَى الدَّمِ»)

'' بیشک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔'' (<sup>(a)</sup>

اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ شیطان کی انسان ہے دشمنی نہایت شدید ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنه کہ انسان کو پیتہ بھی نبیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتا اور اسے گمراہ کرڈالتا ہے۔

﴿ شیطان بهاراییا دُمن ہے جے ہم نہیں دکھے سکتے لیکن وہ ہمیں دکھے سکتا ہے۔ اور یہ نہایت محطرناک بات ہے کیونکہ وہمن اگر سامنے ہوتو اُس سے انسان بیخے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ چھپا ہوااور بہت شاطر اور مکار ہوتو اس سے بیخا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ اللہ من رحم الله-

السُّنعَالَى كَافْرِ مَان ٢٠ : ﴿ إِنَّهُ يُوكُمْ هُو وَقَعِيلُهُ مِنْ عَيْثُ لَا تُوَوَّنَّهُمْ ﴾

ر ۞ الكهف. 18:50. ۞ الأعراف 27:7. ۞ النور 2174. ۞ صحيح البخاري: 6750، صحيح مسلم: 2174.

" بے شک وہ (شیطان)اوراس کا قبیلہ تعصیں اُس جَدے ویکھتے ہیں جہال سے تم اٹھیں نہیں ویکھ سکتے۔" ( اُنہ شیطان اکیلانہیں بلکہ جن وانس ہیں سے اس کا ایک بہت بڑا لفکر ہے جواس کی مدو کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ كُنْ إِلَىٰ جَعَلَمُنَا لِكُلِّ نَبِيْ عَدُاوًا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِينَ يُوْجِيْ بَعْصُهُمْ اِلْ بَعْضِ وَ اُنْجِينَ مُلْوَا اَنْ اِنْجَانَ الْإِنْسِ وَ الْجِينَ يُوْجِيْ بَعْصُهُمْ اِلْ بَعْضِ وَ اَنْجِينَ الْوَانِ عُرُورًا ﴾

''اورائی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا وہمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے پکھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو بھاتے رہتے ہیں۔'' ؟

اى طرح الله تعالى كا فرمان عه : ﴿ وَ إِنَّ الشَّيْطِينَ أَيُوْحُونَ إِنَّى الْلَّهِ فِي لِيُجَادِ لُوَكُّ ا

"لإ شبه شيطان تو اين وستول كے دلول ميں (شكوك وشبهات) القاء كرتے رہنے ہيں تاكه وہ تم سے جھڑتے رہیں۔" 
جھڑتے رہیں۔"

ان دونوں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے اعوان ومددگار بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان سے بہت سارے کام لیتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے آزماتا اور انھیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

حصرت جابر وللفؤييان كرتے ميں كدرسول الله الله الله عليهم في ارشاد فرمايا:

"ابلیس اپنا عرش پانی پر دکھتا ہے، پھر اپنی فوجیس ادھراُدھ بھیج دیتا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فند بیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ تو ابلیس اسے کہتا ہے: تم نے کچے بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے:

« خَا تَوْکُتُهُ حَتَّى فَرَقَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اخْرَأْتِهِ » " مِن فَى آجَ قَالَ آدَى كُواسَ وَتَتَ تَكَنَيس تِهُورُا جِب تَك اس كے اور اس كى يوى كے درميان جدائى نہيں وال دى۔"

تو ابلیس اے اپنے قریب کر لیتا ہے (اور ایک روایت کے مطابق اے اپنے گئے سے لگا لیتا ہے) اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے: تم بہت اچھے ہو۔''

﴿ شیطان ہر وقت ہرانسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گراہ کرنے یا اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے گھات لگا کر بیشار ہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:
﴿ قَالَ فَيِهَا أَغُويْنَا فِي لَا قَعْدَ نَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ ثُقَةً لَا لِيَكِنَّهُمْ فِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

© الأعراف7:72. © الأنعام6:112. © الأنعام6:121. © صحيح مسلم: 13 28.

وَعَنْ أَيْمَا لِهِمْ وَعَنْ شَمَآيِهِمْ وَوَلا تَعِدُ الْفَرَهُمْ شَكِرِينَ ٥٠

" کہنے لگا: تو نے جھے گمرای میں مبتلا کیا ہے لہٰذااب میں بھی تیری صراط متنقیم پر (ان کو گمراہ کرنے کے لیے) بیشوں گا۔ بھران کے آگ ہے، ان کے پیچھے ہے اور ان کے دائیں بائیں ہے (غرض ہرطرف ہے) ہنھیں گھیرلوں گا۔ اور تو ان میں ہے اکثر کوشکر گذار نہ یائے گا۔" !!

مفسر قرآن حضرت ابن عباس بھاتھ فرماتے ہیں کہ'' آگے'' سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے۔ ''چھے'' سے مراد آخیں دنیا پی فریفتہ کرنا ہے۔'' دائیں'' سے مراد دین کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا کرنا ہے اور ''بائیں'' سے مراد گنا ہوں کی ترغیب دلانا ہے۔ یا اِس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی طرح بھی آخیں اکیلانہیں چھوڑ وں گا بلکہ ورغلاتا ہی رہوں گا۔

ای طرح الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الزَّحْنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنًا فَهُو لَهُ قَدِيْنٌ ۞ ﴾ " اور جو شخص رحمن كے ذكر سے آئكھيں بند كرتا ہے ہم اس پرشيطان كومسلط كرويتے ہيں جواس كا ساتھى بن حاتا ہے۔" (3)

اس آیت کریمہ سے تابت ہوا کہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل رہنے والے انسان پرشیطان مسلط کردیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لہٰذااس کے تسلط سے نکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالی کو یادر کھے۔ اوررسول اکرم طافیح کا ارشاد ہے:

(( مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْحِنْ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ )) قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: ((وَإِيَّائَ وَلْكِنَّ اللهُ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ ))

" ایک سائقی جنوں میں سے اور ایک سائقی فرشتوں میں سے تم میں سے برخض کے ساتھ نگا ویا گیا ہے۔" صحابۂ کرام بڑائیے نے کہا: آپ کے ساتھ بھی ؟ تو آپ نے فرمایا:" ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اور میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے فیرکا ہی تھم دیتا ہے۔" ©

اور حفزت عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم خافی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو مجھے ان پر غیرت آئی۔ جب آپ خافی والی تشریف لائے تو آپ نے وہ ویکھ لیا جو میں کر رہی تھی۔ آپ خافی نے فرمایا:
مسمیں کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ اکیا تسمیں غیرت آگئ ہے؟ تو میں نے کہا: مجھ جیسی عورت کو آپ جیسی شخصیت پر کیوں نہ
غیرت آئے! آپ خافی نے فرمایا: کیا تمھارے پاس تمھارا شیطان آگیا ؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میرے ساتھ

إ ۞ الأعراف،15:17-17. ۞ الزخرف43:63. ۞ صحيح مسلم: 2814،

اپنے دشمن کو پہچائے

348

مجمی شیطان ہے؟ آپ عُرِیْ نے فرمایا: بال ہے۔ میں نے پوچھا: کیا ہرانسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: بال ہر سے ساتھ فرمایا: بال میر سے ساتھ فرمایا: بال ہر سے ساتھ موتا ہے۔ میں نے کہا: آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ عَرَائِدُ نے فرمایا: بال میر سے ساتھ بھی ہے لیکن میرے رب نے اس پرمیری مدد کی ہے یہال تک کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔

(5) قیامت کے روز شیطان کی کی فریادری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ قَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللهُ وَعَلَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَ وَعَلَاثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلطِن إِنَّ آنُ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبُّمُ لِي \* فَلَا تَلُومُونِي وَ لُومُواْ آنفُسكُمْ \* مَا آنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا آنَتُمْ لِمُصْرِخَى \* إِنِّ الطّلِينِ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ ۞ \* كَفَرْتُ بِمَا آنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا آنَتُمْ لِمُصْرِخَى \* إِنِّ الطّلِينِ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ۞ \*

''اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا و یا جائے گا تو شیطان کے گا: اللہ نے تم سے جو وعد دکیا تھا ہی تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا ہی میں نے خلاف ورزی کی۔ اور میراتم پر پکھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی۔ اور میراتم پر پکھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تصمیس (اپنی طرف) بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ لہذا مجھے طامت نہ کرو بلکہ اسپنے آپ کو کرو۔ میں تم میری کر سکتے ہو۔ اِس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا اٹکار کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔'' ©

اس طرح شیطان قیامت کے روز بری الذمہ ہو جائے گا اور انسان کی فریاد ری سے بالکل انکار کردے گا۔ لہذاا سے دوست بنانے اور اس کے احکامات کی بجا آوری کی بجائے اسے ڈمن تصور کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔

(6) شیطان کی نافر مانی رضن کی فرمانبرداری ہے کیونکہ ہروہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے بال محبوب ہوتی ہے وہ شیطان کے بال مبعوض (نا پہندیدہ) ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی بال مبعوض (نا پہندیدہ) ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے تو آپ یقینا کامیاب ہوجا کیں گے۔ اور اگر معالمہ اس کے برنکس ہوگا تو آپ یقینا ناکامی سے دو چار ہوں گے۔

اور رحمن کی ہرنافر مانی شیطان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ ای لیے وہ گناہوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ نہ صرف مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ نہ صرف مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس کی چالوں پر متنو نہیں ہوتے اور اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو یقینا آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جا کیں گے۔ اور اگر آپ اس کی نافر مانی کرتے اور اللہ کے وین پر قائم رہتے ہیں تو یقینا آپ کامیابی سے ہمکنار

· © صحيح مسلم: 2815. @ إبراهيم 14:22.

ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائمیں گے۔

### شیطان کیا چاہتا ہے؟ 🌊

شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ جس طرح وہ خود بہتی ہے ای طرح انسان کو بھی جہنی بنا وے۔ اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ إِنْهَا يَدْ عُوْاحِزْ بِكُوْ لِيكُوْنُواْمِنَ أَصَعْبِ السَّعِيْرِ ۞

'' وه (شیطان )اینے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وجبنمی بن جا تمیں۔'' 🛈

شیطان کو یہ پیتہ ہے کہ انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ آھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور رکھا جائے اور انھیں آس کی نافرمانیاں کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ اِس کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا اور انسان کوجہنم تک پہنچانے کے متعدد وسائل افتیار کرتا ہے۔ لہٰذا آ ہے اس کی جانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

## شیطان کی چالیں 🗽 🗽

🗈 بندول كوكفر وشرك مين مبتلا كرنا: الله تعالى كافر مان ب:

﴿ كَمُتَلِى الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرُ \* فَلَمَّا كُفَّرَ قَالَ إِنِّى بَرِيْ \* فِنْكَ إِنِّ اَخَافُ اللَّهُ دَبَّ الْعُلَيدِيْنَ ۞ ﴾ "ان (منافقوں) كى مثال شيطان جيس ہے جوانسان ہے كہتا ہے: كفركر۔ پھر جب وہ كفركرتا ہے تو كہتا ہے كہ مِيں تجھے ہے برى الذمہ ہوں۔ مِي تو اللّه رب العالمين ہے ڈرتا ہوں۔' '(3)

اى طرح الله تعالى كا فر مان ہے: ﴿ إِنْ يَدُعُونَ مِنْ دُونِةِ اِلاَّ اِنْكَا ۚ وَ اِنْ يَدُعُونَ اِلاّ شَيْطَنَا مَرِيُدًا ۞ لَعَنَهُ اللهُ ۗ وَ قَالَ لَا تَتَغِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَقْرُوطًا ۞ ﴾

" بیسٹرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو بکارتے ہیں،حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو بکاررہے ہوتے ہیں۔جس پر اللہ فیاد سے نے لعنت کی ہےاوراس (شیطان) نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررشدہ حصہ لے کر رہوں گا۔" 3 "شیطان نے بی بنوآ دم کے سامنے شرک کوخوبصورت بنا کر چیش کیا اور آھیں ورغلاکر اپنے تا پاک ارادوں کی تحیل میں کامیاب ہوگیا۔ اس کا آغاز حضرت نوح ملیخا کی قوم کے زمانے سے ہوا، جب اٹھوں نے ود،سواع، یغوث، یعوق

اور نسر نامی بتول کی بوجا شروع کی۔ بید در اصل ان کی قوم کے بعض صلحاء کے نام نے۔ جب وہ فوت ہو گئے توشیطان نے ان کے دلول میں وسوسہ ڈالا کدوہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بت

🛈 فاطر 6:35. 🛈 الحشر 6:36. 🕃 النسامة: 117-118.

گاڑھ دو اور ان کے نام وہی رکھو جو ان صلحاء کے تھے۔ انھوں نے ایسا ہی کیالیکن ان کی بوجا نہ کی گئی۔ پھر جب وہ لوگ مر گئے اور بت گاڑھنے کی اصل وجہ کا بعد میں آئے والی نسل کو پید نہ رہا تو ان کی اِوجا شروع کردی گئے۔ بید عشرت این عباس جائٹ کا قول ہے جو کہ سیح بخاری میں موجود ہے ل

اوراہن جریر برائن نے محمد بن قیس برائن کا بیقول روایت کیا ہے کہ وہ (ود سواع، یغوث، یعوق اور نسر) بنوآ دم کے کیجو نیک لوگ منے اور ان کے پیروکار بھی موجود سے جو ان ک افتداء کرتے سے، پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکار آپس میں کمنے گئے: ہم کیوں نہ ان کی تصویر ہی بنا ایس تا کہ اٹھیں دیکھ کر تمارے ولوں میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ اٹھول نے ان کی تصویر ہی بنا لیس، پھر جب بیلوگ مر گئے اور دوسرے لوگ آگئے تو ابلیس چنکے سے پیدا ہو۔ چنانچہ اٹھول نے ان کی تصویر ہی بنا لیس، پھر جب بیلوگ مر گئے اور دوسرے لوگ آگئے تو ابلیس چنکے سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا: وہ (تمہارے آ باؤ اجداد) تو ان (تصویروں) کی پوچا کیا کرتے سے اور اُٹھی کی وجہ سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی، سواٹھوں نے ان کی پوچا شروع کردی۔ ق

اس طرح شیطان کے ورغلانے پر بی بنوآ دم میں شرک کا آغاز ہوا۔

آج ہی شیطان نے لوگوں کو مختف شرکیہ کامول میں نگا رکھا ہے۔ مثلا قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، مزاروں پر نزرو نیاز پیش کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، فوت شدگان ہے امیدیں وابت کرنا یا ان کا خوف کھانا، آھیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرنا وغیرہ۔ شیطان ان لوگوں کو سبز باغ وکھلاتا ہے کہ یہ بزرگان دین جن کے نام کی تم نذرو نیاز ویتے ہواور جن کی قبروں پرتم دیکیں پکاتے اور لنگر تقدیم کرتے ہو یہ قیامت کے روز تمارے کام آئی کے اور شمیس اللہ کے مذاب سے چھڑا کیں گے وغیرہ۔ تو یہ بہت بڑا شیطانی فتنہ ہے جس سے انسانوں کو متنہ رہنا چاہیے۔

(3) گناہوں اور برائیوں کو مزین کرکے پیش کرنا اور ان کی طرف وجوت وینا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قَالَ رَبِينَا ٓ اَغُويُنَكُنِي لَا زُيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لِأُغْوِينَهُمْ ٱجْتَعِيْنَ ۞ ﴿

''اس نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے بچھے ورغلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو (ان کے گناہ) خوش نما کرکے وکھا وَں گا اور ان سب کو ورغلا کے جھوڑ وں گا۔'' ©

چنانچ اس نے اس کا آغاز خود حضرت آوم ملینہ ہے ہی کیا۔ وہ آدم علینہ اور ان کی بیوی کے پیچھے لگار ہا جنسیں جنت میں بیانے کے بعد اللہ تعالی نے ایک ورخت کے قریب جانے سے روک دیا تھا۔ وہ وسوسہ پیدا کرکے اور ورغلا اور بہکا کر مختلف طریقوں سے کوششیں کرتا رہا یہاں تک کہ اٹھیں جنت سے نگلوانے میں کامیاب ہوگیا۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَّا الشَّيْطُنُ لِيبُدِي لَهُمَا مَا وَرِي عَنْهُمَا مِن سَوْالِيهِمَا وَ قَالَ مَا نَهْمُكُمَّا

٠٤٠١٥ و محيح البخاري: 4920. أنفسير الطبرى: 639/23. ألحجر 39:15.

رُبُّكُمْناً عَنْ هٰذِوالشَّجَرَةِ اِلَّآ أَنْ تَكُوْنَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخِلِدِيْنَ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّ لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِيْنَ وَ فَدَنْهُهُمَا بِغُرُوْدِ ﴾

" چنانچ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تا کہ ان کی شرمگا ہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اور اس نے کہا: شعیس تھارے رسب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤیا تم میشد یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان کے سامنے تشم کھائی کہ میں تمھارا خیر خواہ موں۔ چنانچہ تھیں دھوک سے مائل کرلیا۔" <sup>©</sup>

ان آیات میں اللہ تعالی نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ مسلسل آدم علین اور ان کی زوجہ کو ورغلاتا رہا۔ بلکداپٹی طرف سے ولیل یہ گھڑ لی کہ اصل میں اللہ تعالی نے انھیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ فرشتے نہ بن جا کیں۔ یا کہیں وہ بمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جا کیں۔ گویا کہ شیطان نے انھیں مبڑ باغ دکھلائے کہ اگر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو وہ یا تو فرشتے بن جا کیں گے یا پھر شیطان نے انھیں مبڑ باغ دکھلائے کہ اگر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو وہ یا تو فرشتے بن جا کیں گے یا پھر بمیشہ بخت کی نعبتوں سے لئف اندوز ہونے والے بن جا کیں گے۔ پھر اس نے ان دونوں کو پیٹین ولانے کے لیے قسم بھی کھائی اور اپنے آپ کو ان دونوں کا فیرخواہ ظامر کیا۔ بلکہ اس نے ان کے دل میں وموسہ ڈالنے ہوئے یہ بھی کہا کہ پڑاڈھ کھٹ اُڈٹک علی شبخہ کرق الدف اگر کیا۔ بلکہ اس نے ان کے دل میں وموسہ ڈالنے ہوئے یہ بھی سلطنت کا درخت نہ بتا کی ؟ " اے آدم! میں شمیس ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا درخت نہ بتا کی ؟ " ا

اس طرح آ دم طفیظ اور ان کی بیوی دھو کے میں آ گئے اور انھوں نے وہ کام کر ڈالاجس سے انھیں اللہ تعالی نے منع کیا تھا۔

پھراس نے ابن آوم کواپنے بھائی کے لگ پر بھی آمادہ کر لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بید قصد سورۃ المائدہ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کے لیے کافی نہ تھا۔ اس لیے اس نے ان کے سامنے شرک جیسا مہلک گناہ مزین کر کے پیش کیا اور انھیں اس میں جتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

جَبُه نِي كريم طَيْمَةُ في ججة الوداع كموقعه برارشاوفر ما يا تقا:

( أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَد أَبِس أَن يُعْبَدَ فِي بَلْدِكُمْ هَذَا أَبْدًا وَلْكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ
 مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا »

" خبردار! شیطان یقینا اس سے بایوں ہو چکا ہے کہ مصارے اس ملک میں اس کی پوجا کی جائے گ\_لیکن

ون الأعراف 20:120. 2 طه 120:20.

352

اینے دشمن کو پہوائے

ہاں ہم مارے بعض أن اعمال ميں أس كى اطاعت ضروركى جائے گی جنسيں تم حقير سمجھو كے اور وہ اس پر راضى ہوجائے گا۔''<sup>©</sup>

نی کریم طاقیل کی بیر پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو بچل ہے۔ چنانچہ آج بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جوشرک میں تو جنانہیں لیکن اس کے علاوہ دیگر کئی گناہوں میں جتلا ہیں جنفیں وہ انتہائی حقیر بچھتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے کئی لوگ تو افھیں سرے سے گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ مثلا نمازوں میں سستی کرنا، زکاۃ اوا نہ کرنا، سوسیق اور گانے وغیرہ سنتا، مختلف ناموں کے ساتھ سودی معاملات میں ملوث ہونا، جوا کھیلنا، شراب نوشی اور دیگر منشیات کا استعمال کرنا، رشوت لیہ اور وینا، کاروبار میں وحوکہ اور فراڈ کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا وغیرہ۔ بید اور ان جیسے دیگر کئی گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں بکشرت پائے جاتے ہیں، آھیں لوگوں نے حقیر سجھ لیا ہور وہ ان کا ارتکاب پوری دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ شرع لحاظ سے یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔

شراب اور جوے کے ذریعے لوگوں کے مابین عداوت پیدا کرنا اور آھیں اللہ کے دین سے روکنا اللہ العزت فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهَا يُوِيْدُ القَيْطُنُ آنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْدِ وَالْمَيْسِدِ وَ يَضْدَا كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْدِ وَالْمَيْسِدِ وَ يَضْدَا كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّاوَةَ وَالْمَيْسِدِ وَالْمَيْسِدِ وَ يَضْدَا كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَعَنِ

'' بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمھارے درمیان دشنی اور بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم ہاز آتے :و؟''<sup>©</sup>

بندے کی عبادت کو خراب کرنا: بی ہاں، شیطان بندے کی عبادت کو جہاں تک اس ہے ہو سکے خراب کرنے
کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ عبادت کے آغاز ہے بی وہ اس کے دل میں وسوسداور وہم ڈال ویتا ہے۔ پھر اے پند ای
نہیں رہتا کہ اس نے کتنی عبادت کی ہے اور ابھی کتنی کرنی ہے۔

حصرت عثمان بن الى العاص ﴿ ثَنَّوَ فِي كَرِيم مُوْقِيَّا كَ بِاس آئ اور الحول فَ كَها: الله كرسول! شيطان ميرك، ميرى ثماز اور ميرى قراءت كورميان عائل مو كيا به اور جحه الله على شك وشبه على مثلاً كرويتا به يتو رسول اكرم مَوْقَةُ مِن فَا وَهُمُ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ يَسَارِكَ فَلَاقًا ﴾ ﴿ وَإِلَّهُ مِنْهُ وَاللهُ عَلَى فِسَارِكَ فَلَاقًا ﴾ وأنفل عَلَى فِسَارِكَ فَلَاقًا ﴾

" وه شیطان ہے جے خزب کہا جاتا ہے۔ لہذا جب تم اے محسوس کروتو اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرو

① جامع الترمذي: 2159، سنن ابن ماجه: 3055. صححه الألباني. ② المائدة 19:43.

اور تين مرتبدائي بالي تحوك دو-"

حضرت عنان بن ابی العاص باز کیتے ہیں کہ میں نے ای طرح کیا تو اللہ تعالی نے وہ چیزختم کردی۔ اور حضرت ابو ہر برہ جاتا بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹیلے نے ارشاد قرمایا:

(﴿ إِذَا نُودِىٰ بِالْصَلَاةِ 'دُبَرِ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ . حَتَى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ . فَإِذَا قُضِىَ الْأَذَانُ أَقْتِل . فَإِذَا ثُوبَ بِهَا الْبَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ : أَقْبَل . فَإِذَا ثُوبَ بِهَا الْبَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ : أَذْكُرْ كُذَا وَكُذَا مَا لَمْ بَكُن يُذْكُرْ حَتَى يَظُلُ الرَّجُلُ إِن يُدْرِي كُمْ صَلِّي»

"جب اذان ہوتی ہے تو شیطان چینے پھیر کر بھاگ لکتا ہے حتی کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے۔ اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آ دازاس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھراذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس نوٹ آتا ہے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ اور بندے کے دل میں وسوے ڈال کراہے کہتا ہے: فلاں چیز یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔ وہ وہ کام یاد کراتا ہے جو اے (نماز سے پہلے) یادئیں ہوتے۔ اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پھر نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔" وہ

جبد حضرت ابو ہریرہ والت اکا بیان ہے کہ نی کریم الله نے ایک مرتب نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا:

( إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَىَّ يَقَطَعُ الصَّلَاةَ عَلَىَّ فَأَمْكَنَتِي اللَّهُ مِنْهُ »

'' ہے شک شیطان میرے دریے ہوا، پھراس نے پوری کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ ا نے مجھے اس پر قابو یانے کَ توفیق دی۔''<sup>©</sup>

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیطان اگر امام الانبیاء حضرت قمد مؤفیق کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرسکتا ہے تو وہ آپ مزفیق کے کسی بھی امتی کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ والعیاذ باللہ

اور حضرت عائشہ وہن ہیاں کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اکرم طافیا سے نماز میں کسی آ دمی کے التفات (اِدھر اُدھر ویکھنے) کے بارے میں سوال کیا تو آپ طافیا نے فرمایا:

﴿ هُو اخْتِلاسٌ يُخْتَلِسُهِ الشَّيْطَانَ مِنْ صلاةٍ أحدِكُمْ ﴾

'' وہ جب اوھر اُدھر و کھتا ہے تو عین ای وقت شیطان اُس پر جھیٹا مارتا اوراس کی نماز میں سے پچھ حصداس ہے چھین لیتا ہے۔'' (<sup>©</sup>

[ تصحيح مسلم: 2203. @صحيح البخاري: 1231. @صحيح البخاري: 3284. @صحيح البخاري: 3291.

🗟 تمنائ اورآرز ووں میں گن رکھنا اوراللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پرا لسانا

الله تعالى كافر مان ب: ﴿ وَ قَالَ لَا تَعْفِدُنَ مِن عِلْهِ لَا عَمِيْبًا مَفْرُوطٌ ۞ وَ لَا مِنْ عَلَمُ وَ لَا مُرَنَّهُمْ وَ لَلْمُرَنَّهُمْ وَ لَلْمُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيْرُقَ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَتَعْفِي الضَّيْطُنَ وَلِيَا فَيْ دُوْنِ اللهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُعِيدُنًا ۞ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الطَّيْطُنُ الآغُرُورُا ۞ وَلَيْكَ مَا وَسِمْ جَهَلَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا فَعَيْمًا ۞ عَمْ الطَّيْطُنُ الآغُرُورُا ۞ وَلَيْكَ مَا وَسِمْ جَهَلَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُعَمِينًا ۞ هُونِهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الطَّيْطُنُ الآغُرُورُا ۞ وَلَيْكَ مَا وَسِمْ جَهَلَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا وَمِنْ مَا عَلَيْهِمْ وَيُمَا يَعِدُهُمْ وَيُمَا يَعِدُهُمُ الطَّيْطُنُ الآغُورُونَ وَاللّهُ عَلَا مُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَا يَعِدُهُمْ وَيُمَا يَعِدُهُمُ وَمُ الطَّيْعِلُ هُمُ الطَّيْطُنُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيُمَا يَعِدُمُ وَاللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا وَسِمْ جَهَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَهُمْ وَيُمَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

"اوراس (شیطان) نے اللہ ہے کہا تھا: بین تبرے بندوں بین ہے ایک مقررہ تصد لے کر رہوں گا۔ اور بین انھیں گراہ کرے چھوڑوں گا۔ آفیس آرزو تین ولاؤں گا اور نھیں تقام دول گا کہ وہ چوپایوں کے کان چھاڑ زالیں۔ اور انھیں میں ہیں تبدیلی کر ڈالیس۔ اور جس شخص نے اللہ کو زالیس۔ اور جس شخص نے اللہ کو جھوڑ کر شیطان کو اپنا سر پرست بنالیا اس نے داختے تقسان اٹھایا۔ شیطان ال سے وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے۔ اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھنیں ہوتے۔ ایسے لیا توں کا ٹھکانا جہنم ہے اور جس سے نہا ت کی وہ کوئی صورت نہ یا تیں ہے۔ "ا

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شیطان آرزوئی ولاتا اور تمناؤں میں مگن رکھتا ہے۔ چنانچہ انسان لیے لیے پروگرام بناتا ہے۔ پھر انھیں عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں کی پخیل کے لیے ہروقت سرگرواں رہتا ہے۔ اور اول اللہ کے دین سے غافل ہوجاتا ہے۔

ای طرح ان آیات سے میکھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی خلقت میں تبدیلی کا ناشیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ البند تعالی کی خلقت میں تبدیلی کا شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ البنداجومرد حضرات این واڑھیاں منڈوائے ہیں اُنھیں سوچنا چائے کہ وہ ۱ اڑھیاں منڈواکر رحمان جو کہ ان کا خالق ومالک ہے اس کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان جوان کا دشمن ہے اس کہ خوش کر سے تیں ا

اسی طرح وہ خواتین جو اینے چہروں کے بال زائل کراتی ہیں یا خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کشادگ کراتی ہیں وہ مجمی اللہ کی خلقت کوتبدیل کر کے بیتینا شیطان کو راض کرتی وراس کی چالواں کا شکار ہو جاتی ہیں۔

حفرت عبرالله بن معود والله في الله الله الواشهات والمُوتشودة والنّامِصَاتِ والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَنَمِّراتِ عَلَقَ اللهِ»

'' الله تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی، چبرے کے بال اکھاڑنے والی در کھڑوانے والی ادر توبصورتی کے لیے دانتوں کوجدا کرنے والی عورتوں پرلعنگ کی ہے جواس کی خلقت کوتبدیل کرتی ہیں۔''<sup>(3)</sup>

النساء118:4-121. (2) صحيح البخاري: 4886 صحيح مسلم: 2125.

۔ اور جب بنواسد کی ایک خاتون (جس کا نام ام یعقو ب تھا) نے حضرت عبد اللہ بن مسعود بڑاٹاؤے ہو چھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے؟ تو انھوں نے کہا: میں ان عورتوں پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اکرم سڑیڑھ نے لدنت بھیجی! ....

(8) مسلمانوں کے باہمی تعلقات کوخراب کرنا

الله تعالى كا فر مان ب : ﴿ وَ قُلْ لِمِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي اَحْسَنُ ۗ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمُ ۗ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ الشَّيْطُنَ الشَّيْطُنَ عَلَيْكُمْ أَمْ اللَّهُ اللَّ

''اور میرے بندوں سے کہد دو کہ (لوگوں ہے) ایک یا تیں کہا کریں جو بہت پہندیدہ ہوں کیونکہ شیطان (بری باتوں ہے) اُن ٹی فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نبیں کہ شیطان انسان کا کھلا شمن ہے۔''

﴿ الله تعالى كے بارے ميں شكوب وشيهات يبيدا كرنا

حصرت ابو بريره وفي الله ين كدرسول اكرم مَن الله في ارشا وفرمايا:

ر يأتِي الشَّيْطَانُ أَحَاكُم فَيَقُولُ : مَنْ خَلَق كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُ : مَنْ خَلَقَ رَئِكَ ؟ فإذَا بَلْغَهُ فَلْلِمُتعَدُّ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ »
 رئك ؟ فإذَا بَلْغَهُ فَلْلِمُتعَدُّ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ »

" تم میں ہے کی مخفل کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کبتا ہے: اِس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اُس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اُس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ البنداجب وہ بیبال تک جا پہنچ تو اُنے پیدا کیا؟ البنداجب وہ بیبال تک جا پہنچ تو اُنے چاہیے کہ وہ اللہ تعان کر بناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آجائے۔"

﴿ رات كاسايد پرنے پرشياطين زمين پر پھيل جاتے بن اور تقصان پہنچانے كى كوشش كرتے بيں اور تقصان پہنچانے كى كوشش كرتے بيں ارسول اكرم من فياد كا ارشاء كرائى ہے:

" جب رات کا ساب پڑے تو اپنے بچول کو (باہر نگلنے سے ) روکا کرو کیونکہ عین ای وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک ساعت گذر جائے تو انھیں چھوڑ ، یا کرو۔ اور تم ہم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو، ہم اللہ پڑھ کر اپنا چرائے بچھایا کرو، ہم اللہ پڑھ کراپنے مشکیزے کو باندھ دیا کرو۔ اور ہم اللہ پڑھ کراپنے برتن کو ڈھانپ دیا کروا گرچہ اس کی چوڑائی بیس کو کئڑی کو بی رکھ دو۔" (3)

﴿ فَي وْرَاوَنِهِ خُوابِ دَكُمَا كُرِيرِ بِيثَانِ كُرِيًّا

جوفض سونے سے پہلے ک اذکار وغیرہ نہیں پڑھتا اور ایت ہی سوجاتا ہے تو بسا اوقات شیطان اسے ڈراؤنے

۞ الاسراء 53:17. 3 صحيح البخاري: 3276. ۞ صحيح البخاري: 3280.

خواب دکھا کر پریٹان کرتا ہے۔

رسول أكرم ملطفا كاارشاد ب:

(رَالرُؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ خَلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقَ عَنْ يُسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللِهِ مِنْ شَرَهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضَرَّهُ)،

''اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور نا پہندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذاتم میں سے کوئی شخص جب ایہا نا پہندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہوتو وہ اپنی بائیس طرف بلکا ساتھوک دے۔ اور اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ وہ یقینا اس کے لیے نقصان وہ نہیں ہوگا۔''

فل پیدائش کے وقت بے کے پہلو میں اٹھیاں چھونا

رسول اكرم المفالل كاارشاد هي:

( كُلُ بَنِي أَدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِه بِإصليعَنِهِ حِينَ يُولَٰدُ ، غَيْر عيمَى ابْنِ مَرْتِم ذَهَبَ
 يَطْعَنُ فَطَّعَنَ فِي الْحِجَابِ ))

'' ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی دو انگلیوں کو چھوتا ہے۔ سوائے عیسی بن مریم کے جنمیں وہ انگلیاں چھونے کے لیے گیا تھالیکن اس نے تجاب (مریم) کو ہی چھودیا۔'' ③

🗓 غصه دلانا اورایک دوسرے سے لڑانا

حصرت سلیمان بن صرد رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم خالیہ اس جیسا جوا تھا کہ دو آ دمیوں میں لڑائی ہوگئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کردیا۔ ان میں سے ایک کا چبرہ لال سمرخ ہو گیا اور اس کی رکیس پھول گئیں۔ تو نبی کریم خالیہ کے فرمایا:

﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ كُلِمَةً لَّوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدْ ، لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ »
 عَنْهُ مَا يَجِدُ »

" میں ایک کلمہ جانا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہد دے تو اس کا عصد جات رہے گا۔ اگر یہ ﴿أعودَ بالله من المشيطان﴾ "میں شیطان سے الله کی پناہ ما گھا ہول" کہدد سے تو اس کا عصد تم ہوجائے گا۔" (3)

🔃 موسیقی وغیرہ میں مگن کرنا

شیطان انسان کو اللہ تعالی کے دین ہے دور رکھنے اور اسے اس کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے اس کو اپٹی سر ملی

① صحيح البخاري: 3292. © صحيح البخاري: 3292. (3) صحيح البخاري: 3282.

آوازوں میں مگن کردیتا اورراگ گانوں کا دلدادہ بنا دیتا ہے۔

الله تعالى في الميس كوجنت ين تكالت موعة فرما يا تحاد

﴿ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَانِهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَادِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَ الْأَوْلَادِ وَعَلَهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْظِنُ الاَّ عُرُورًا ۞ ﴾

" اور ان میں ہے جس پرتیرا زور چلے اپنی آواز ئے ساتھ اسے مبکا لے۔ اور ان پر اپنے سوار و پیارہ لشکر کو دوڑا لے۔ اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو لے اور ان سے وعدے کر سلے۔ اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ مراس دھوکہ ہے۔ " 🖰 وعدے کرتا ہے وہ مراس دھوکہ ہے۔ " 🖰

اس آیت کریمہ میں ﴿ بِسَوْتِكَ ﴾ '' اپنی آواز'' سے مرادگانا اور موسیقی کی آواز ہے جس کے ساتھ شیطان انسانوں کو بہاتا ہے۔ ای طرح اللہ تعالی نے شیطان کو اپنے سوار و بیادہ لشکر کے ساتھ انسان پر تملہ آور ہونے کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر تھے سے ہو سکے اس پر اپنا تسلط اور اقتدار جمالے۔ اور مال میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں اموال فرچ کرنے کی طرف مائل کر۔ اور اوالا و میں شرکت سے مراد یہ ہے کہ آتھیں اولاد کے ناجائز نام مثلا عبد الحارث، عبد الشمس وغیرہ رکھنے کا تھم دے یا آتھیں زنا کاری کی ترغیب دے۔ اور ان سے وعدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آتھیں فوب سبز باغ وکھا اور جھوٹی آرز وول اور ناجائز تمناؤں کے چکر میں ڈال دے کہ بیان سے نگل ہی نہ تکمیں۔ اور آج کے دور میں شیطان میں کچھ کر رہا ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كه وہ بميں شيطان مردو دكے شر سے محفوظ ركھے۔

#### دوسرا فطبه 🛬 🗧

محتر م حضرات! شیطان کس کس طرح سے انسان کو گراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے! اِس کا ذکر آپ نے پہلے خطبہ میں سنا۔ آسیئے اب بیجی جان لیجیے کہ شیطان کے شرسے بیجنے کی تدبیریں کیا ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول ٹائیڈ اُن میں سنا۔ آسیئے اب یہ بیری جان کے شرسے ان تدبیروں کو اختیار کریں تو اللہ کے تم سے شیطان کے شرسے رکھ کتے ہیں۔

تاجم سب سے پہلے میہ جانا ضروری ہے کہ شیطان کی جال کمزور ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِي كَانَ صَعِيفًا ۞ ﴿

" يقينا شيطان كي حيال كمزور بموتى ب-"

① الإسراء 17:46. ② النساء 67:46.

خَاصُ طور پر جب مومن کا ایمان مضبوط ہواور اللہ تعالی ہے اس کا تعلق پختہ بوتو اس کے سامنے شیطان کی کوئی کم حیثیت نہیں ہے۔ اور جس قدر مومن کا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر وہ شیطان ہے تھوٹن ہوگا کوفکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:
﴿ إِنَّا لَا لَيْسَ لَكُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَ عَلَى رَبِيهِمْ يَتُوكَانُوْنَ ﴾ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الّذِيْنَ يَتُولُوْنَ هُو بِهِ مُشْرِكُوْنَ ﴾

'' أس (شيطان) كا ان لوگوں پركوئى بس نيس چنت جو ائيان لائے اور دہ اپنے رب پر بى توكل كرتے ہیں۔ اس كا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو است اپنا دوست اور سر پرست بناتے ہیں اور وہى لوگ اللہ كے ساتھ شرك بھى كرتے ہیں۔''<sup>(1)</sup>

> ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّ عِبَادِیٰ لَیْسَ لُکَ عَنَهْ فِیمْ شَلْطُنٌ ۖ وَ لَفَیْ بِرَبِّکَ بَکِیْلاً ۞ '' بلا شبه میرے بندول پر قطعا تیرا بس نہیں چلے گا اور آپ کے رب کا کارساز: ونا کا فی ہے۔''<sup>©</sup> مستقدم میں اللہ میں اللہ میں کے مصرف اللہ میں اللہ کے مشالان کے مصرف میں آباد کا اللہ اللہ میں میں آباد کا اللہ

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ بی شیطان کے وموسوں میں آجاتے اور اس کے شُنج میں م پھنس جاتے ہیں۔جبکہ مضبوط ایمان والوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔

رسول ا كرم مَالِينَا في خصرت عمر جائزًا كوارشاد فرما يا تما:

« وَالَّذِي نَفْسِي بِنِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ فَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّ غَيْرَ فَجِكَ »

'' أس ذات كى قسم جس كے بالتھ ميں ميرى جان ہے! شيطان تجھے جس راستے پر چلتے ہوئے و يكھا ہے تووہ أس راستے كوچھور كركسى اور راستے ير چلا جا تا ہے۔'' ''

آے اب شیطان کے شرے بچنے کی چنداہم تدایر کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# شیطان کے شرے بیخ کی تدابیر

ت شیطان کے شرے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا 🛈

الله تعالى كا فرمان ي:

﴿ وَإِمَّا يَنْ فَكَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَنْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ وَفَاسَيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ إِنَّ الْذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ ظَيِفٌ قِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَرُوُ ا فَإِذَاهُمْ مُنْعِرُونَ ۞ ﴾

" اور اگر آپ کوکوئی وسوسد شیطان کی طرف ـــ آ ف الله تعالیٰ کی پناه ما نگ لیا سیجے بقینا وہ خوب

النحل 16:99-100. (2) الإسراء 65:17. (3) صحيح البخاري: 3294.

نظ داد و اسب سنان در باین و را بهار باین در آن دو این دو این در باید تعالی مند و راید و در باین دهستان در ساد شیخان ن ایران سناول و در باد تو ایران به این در در در در این در باین کلیم و دمیانکه ایسیوست و ساله تازیج باین فرد داد

ع مي کون ويانز در <u>ت</u> رم

ورائش بنا بارث المعمري والراكا بيان بياك رسول المراوية المسافرهايا:

'' الله التول شائيكي والدائر المنتاك كو يا في باتول كالتناء بياك ووغود بحلى الدائر عمل كرين اور بنواسرائيل كوگئ الدايد عمل مراث و صعم و زياله چنانچ النهوال شائر و كون كو بايت المات الدائن موضع جوانه كوكها جس سے مسجد لوگوں سے بمسر أن اور جولۇگ المبيد النه باج المنظم و والدون بير جيزاد الكتاب بجراحت الناجي مبدائي اينا عملا بسابول شروع فراوي:

الله منذ المحتلى الرآب مب أو بالخاوة في وأنول يرأمل عبداره منه أنام وياستهار

النها الهيد والمركد من بالمحاد المحتفق الدار بالماك كمثل رامن حرج العلوق أفره سراعات حتى المار المند المحتد المحتفي الحرز السام أيام المثلث العام الانجوز فضيع من الضيطان الانتاج المعدد

الله و التراضين مده در الماع الله و يدي دول و المدار المائن مثن و الترشين كي مي به كهر مناه المنظم المائن الم المنظم الله المادو دواور و عدا دوليد بالشرود الفيد الاراداش به الراس مناوي خال مي المائن طرق بندو المناه و بني مند كراك و مدار المنظم الرابعة آب والبندان و مناه المناه عن المناه

را الأعرف" (2011-2010) مستند أحمد سنن أبي داود إبن - ويمة مصنف عبد الرزاق أبويعلي الحاكم وغيره ... لم وصححه الالدني في صحيح إلى منع (17.4). أصد یں نیز اس کی تائید نی کریم طاقی کی ایک اور صدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا:

رَيَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحْبِكُمْ إِذَا هُو نَامْ قَالَتْ عَقْدٍ. يَضَرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طُونِلٌ فَارْقُدُ. فَإِن اسْتَيَقَظ فَذَكُرَ اللهُ انْحَلَتْ عُقْدَةٌ، فإِنْ تَوْضَأ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ، فأَمَهْ فِي نَشِيْطًا طَبِّبِ النَّسِ، فَإِلَّا أَصَبَح خَبِيْثَ النَّفُس كَسْلاَنْ)،

'' تم میں سے کوئی شخص جب سوجاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گریں لگا : یتا ہے اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے۔ لبی رات ہے، مزے سے سوئے رہو۔ پھر آگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام حربیں کھل جاتی ہے۔ اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام حربیں کھل جاتی ہیں پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ ہشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بدمزاج اور سے ہوتا ہے۔ ورنہ بدمزاج

ای طرح حدیث نبوی میں ہے کہ

( إذا ذخل الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ ذُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ انْشَيْطَانُ : لَا مَبِيت لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ عَنْدَ ذُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيت . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيت والْعَشَاءَ»

" جب آ دمی اپنے گھر میں واغل ہواور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان (اپنے ساتھی شیطانوں کو) کہتا ہے: تمھارے لیے رات گذارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ بن کھانا ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے: تسمیس رات گذارنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: شمیس رات گذارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: شمیس رات گذارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: شمیس رات گذارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اور کھانا بھی مل گیا۔' ®

﴿ عَمْرِ مِين سورة البقرة كي تلاوت كرنا

نی کریم نظام کا ارشاد گرامی ہے:

« لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةَ)
" تم اليخ تحرول كوقبرستان نه بناو (اوران مِن قرآن پرها كرو) كيونك جس تحريش سورة البقرة پرهي جاتي

⊙صحيح البخاري: 1142 صحيح مسلم: 376. € صحيح مسلم: 2018 -

ہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔. 🛈

ه باجماعت نماز کی یابندی

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی سے انسان'شطان سے محفوظ ہوجاتا ہے اور اس سلسلے میں سستی برستے سے شیطان اس برغالب آجاتا ہے۔

رسول اکرم ا کا فرمان ہے:

(مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْبَةٍ وَلا بِدُولًا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحُودُ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ
 بالْجَمَاعَة فَإِنَّمَا يَأْكُلُ لَذَنَبُ الْقَاصِينَةُ»

''کی بتی میں جب تین آ دمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادانہ کریں تو شیطان ان پر غالب آجاتا ہے۔ لہذاتم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر و، کیونکہ بھیڑیا آئ بکری کو شکار کرتا ہے جور پوڑ سے الگ ہوجاتی ہے۔'' <sup>(3)</sup> (4) قیام اللیل: جو شخص شیطان کے شر ہے بیچنے کے لیے قمعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتا بی کر کے انسان خود بخو د اسپنے او پر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے۔

حصرت ابن مسعود جي بيان كرتے بيل كدرسول القد سؤيل كى پاس أس محض كا ذكر كيا كيا جو مج بونے كك سويا رہے اور قيام كيل كے ليے بيدار ند بوي تو آپ مؤلف نے فرمايا: الله ذاك رَجُلْ بَالَ السَّيْطَانُ فِي أُذُبِهِ ))

'' بيدوه فحض ہے جس سے کا نول میں شیطان پیشاب کرجاتا ہے۔''<sup>©</sup>

🔊 جمائی لیتے وقت اپنا مند بند رکھنا

رسول اکرم منتقط کا ارشاد گرامی ہے:

« التَّفَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ . هَإِذَا تَثَاِءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلَيْرَدَهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ :

هَا ، ضِجِكَ الشَّيْطَانُ )

'' جمائی شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے۔ لہذاتم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے تو اسے حسب استطاعت رو کے۔ کیونکہ کوئی شخص جب (جمائی لیتے ہوئے)' ہا' کہتو شیطان بنس پڑتا ہے۔''

﴿ مُعْلَفُ مُواقِع پر دعاؤل كا ابتمام كرنا\_مثلا

() محمرے نکلتے ہوئے میدوعا بڑھنا:

رريسُمِ اللهِ. تَوْكُلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِذَا بِاللهِ إِن

© صحيح مسلم: 780. سنن أي داود: 547 مسنن النسائي: 847 وحسنه الألباني. © صحيح البخاري: 1144 و - 1144 م ( 3270 وصحيح مسلم: 774. ( اصحيح البخاري: 3289 . « هُدِيث وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ » « وَتَنَخَى عَنْهُ الشَيْطَانُ »

" تجھے سدھا راستہ وکھا دیا گیا ہے، یہ دعا تجھے کافی ہے اور تجھے بچا لیا گیا ہے۔ اور شیطان اس سے دور موجا تاہے۔ اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے: تُو اس آدی پر کیے نلبہ عاصل کرسکتا ہے جے ہدایت دے وی گئی ہے، جس کی تفاظت کردی گئی ہے اور جے بچالیا گیا ہے۔ " أَ

[2] معجد میں وافل ہوتے وقت بیدوعا پڑھنا:

(اعُوْدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ لَقْدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ)

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص ولافؤ بیان کرتے میں که رسول اکرم طافیا جب سجد میں واخل ہوتے تو سے دعا پڑھتے تھے اور فرماتے تھے:'' جو آ ومی بیاد عا پڑھ لے شیطان اس کے متعلق کہتا ہے:'' بیر آج کے دن مجھ سے محفوظ ہوگما۔'' <sup>©</sup>

🕃 نماز فجر کے بعد بیدعا (100 مرتبہ) پڑھنا:

(إِلاَّ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمَلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهَهُوَ عَلَى كُل شَيْئٍ قَدِيْرٌ)،

حدیث میں ہے کہ تی کریم نافظ نے ارشاد فرمایا:

" جو محض بھی یہ دعا صبح کے وقت سومرتبہ پڑھ لے، اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے سو علیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے سو برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے ..... اللہ اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے ..... اللہ اور شام ہونے تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے .... اللہ اور شام ہونے سے پہلے آیة الکری کا پڑھنا

صح حدیث میں ہے کدایک شیطان نے حضرت ابوہر رو بالل سے کہا تھا:

( إِذَا أَوْلِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ أَيَةَ الْكُرْسِيَ . لَنْ يُزَالَ مِنَ اللهِ خَافِظٌ وَلَا يَفْرَنِكَ شَيْطَانٌ خَيْ تُصْبِحَ »

'' جبتم ایئے بستر پر جاؤ تو آیة الکری پڑھ لیا کرو، صبح ہونے تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمحارے قریب نہیں آئے گا۔'' ج

يه بت جب ابو بريره والله في رسول اكرم طيفي كوبتائي تو آب طفي في فرمايا:

السنن أبي داود: 5095، جامع الترمذي: 3426: حسن صحيح وصححه الألباني. اسنن أبي داود: 466 وصححه الألباني، الصحيح البخاري: 6403، 3293و صحيح مسلم: 2691 استحال بخاري: 2311. ﴿ أُمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كُذُوبُ ﴾ "اس نے فی كہا ، مالاتكدوه جمونا ہے۔"

٤٠) بوفت جماعٌ وعا پرُ هنا

رسول اكرم مُؤلِينًا كا فرمان ہے:

" تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بوی سے جماع کرنا باہے آب بے دعا پڑھے:

(بِسْم الله اللَّهُمَّ جَيْبُكَ السُّيْمِالِ، وَجَبِّبِ السَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)، "الله كام كماته، الماللة!

ممیں شیطان سے بحیا اور جو چیز توجمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بحیا۔''

اگر اس جماع کے بعد انھیں بچے دیا گیا تو شیطان اُسے انتصال نہیں پہنچا سکے گا۔' 🏵

ف صبح وشام کے اذکار پڑھنا

جو محض صبح وشام کے مسنون اذکار بمیشد پابندی سے پر ستار ہوہ باذن الله شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔اور شیطان اے کوئی نقصان نہیں کہ بجا سکے گا۔ اُنمی اذکار میں ہے معوذ تین (سورۃ الفلق اورسورۃ الناس) کو تین تین مرتبہ پر سنا بھی شامل ہے۔ ای طرق ان میں سے ایک بیکھی ہے:

( اَللَهُمَّ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّبَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْئٍ وَمَلِيكَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِ نَفْسِى وَمِنْ شَرِ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه ، وَأَنْ أَفْتَرِفَ عَلَى نَفْسِى اللهِ إِلَا أَنْتَ ، أَعُوذُ إِلَى مُسَلِم شُوءَ ا أَوْ أَجُرُدُ إِلَى مُسَلِم

یہ اور اس طرح کے دیگر اذکار (جن کا ذکر ہم اپنے ایک اور خطبہ بعنوان ان ذکر اللہ کے فوائد و تمرات اس کر بھے ہیں کر بھے ہیں) اگر ان پر مدادمت کی جائے تو اللہ تعالی ان اذکار کی برکت سے انسان کو شیطان کے فتنے سے بچالیتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کواس کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے۔

🛈 صحيح البخاري:3217.



### الهم عناصر خطبه 🗽 📆

- 🛈 نفاق کے کہتے ہیں؟ 🗀 نفاق کی اقسام
- 🕃 نفاق كا دُر اورخوف 💎 🔊 خطرناك نوله!
- خانق کی نشانیاں (6) منافق کا انجام

#### پېلا خطبر 🕵 ن

محترم حضرات! آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم ایک خطرناک گروہ کے متعلق گفتگو کریں گے (اِن شاء اللہ) یہ وہ گروہ ہے کہ جومسلمانوں کے لیے یہود ونصاری ہے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ ہے منافقین کا گروہ۔ اِس گروہ کے متعلق کچھے ذکر کرنے ہے قبل ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کے نفاق کے کہتے ہیں اور اس کی کتنی تشمیں ہیں؟

'نفاق' عربی زبان میں زَافَق کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: فَافَقَ مِنَافِقُ بِفَافًا وَمُنَافَقَةُ. جَس کا معنی ہے جمہانا دقت میں میں میں میفٹ کے میفت ایسی اسکت میں میز حقق میں مین مال کے کہا جاتا ہے۔

اور حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انفاق خافیقاء سے ماخوذ ہے جو ایر بوع ایک شم کے جنگلی چوہے کے بل سے نکلنے کے رائے کو کہتے ہیں ،

کیونکہ بل میں داخل ہونے کے لیے اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اور خطرے کے وقت اس سے نگلنے کا راستہ دوسرا ہوتا ا

ہے۔ اور وہ نکلنے کے رائے پر پردہ ڈالے رکھتا ہے جس کا باہر سے سی کو بند نہیں جلآ۔ جب اسے بل کے ایک سوراخ سے تاش کیا جاتا ہے تو وہ دومرے خفیہ سوراخ سے بھاگ لکتا ہے۔ اسے نفاق اس لیے کہا گیا ہے کہ منافق اسلام

ے عمال کیا جاتا ہے تو وہ دومرے تھیہ سوران سے جا اس تھا ہے۔ اسے تھاں اس سے جا کیا ہے است کہ مقام میں ایک رائے سے داخل ہوتا ہے اور دومرے رائے سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'نفاق' نَفَق سے مشتق

ہے جس کا معنی ہے سرنگ، یا وہ سوراخ جس میں چیپنے والا جھپ جاتا ہے۔ <sup>ان</sup>

اور شرعی اصطلاح میں نفاق ' کامعنی ہے: اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو دل میں جیسیانا۔ یا خیر کو ظاہر کرنا اور شرکو جھیانا۔

النهاية لإبن الأثير: 98/5.

اور چونکه منافق اسلام کوظا بر کرتا اور کفر کودل میں چھیاتا ہے اس لیے الله تعالی نے ان کے متعلق فرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينِيَ هُوُ الْفِسِقُونَ ﴿ ﴾ " ﴿ وَمُلَكُ مِنَا فِلْ مِن فَاسِلَ لُوكَ مِين - " "

فاسقول سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائر ہشریعت سے خارج ہیں۔

اور نفال کی دونشمیں ہیں:

پہلی قسم :اعقادی نفاق ،جس کو نفاق اکبر بھی کہتے ہیں۔اس میں ایک منافق اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اپنے اند کفر چیپائے رکھتا ہے۔ اس قسم کے نفاق سے آدی کھمل طور پر دین سے خارج ہوجاتا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہیں پہنچ جاتا ہے۔ واقعیاذ باللہ۔ اس طرح کے منافق ہر زمانے میں رہے ہیں ، خاص طور پر اس وقت جب اسلام کی شان وشوکت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگ اس کا کھل کرمقا بلہ نہیں کر سکتے تو یہ اسلام ہیں واضل ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی جان ،عصمت اور اپنے مال کی تفاظت کرتے ہیں۔ اور در پردہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اعتقادی نفاق کی سیجهاور صورتیس بھی ہیں مثلا:

اسول الله وظف كوجمثلانا\_ يا آپ طفف كى لائى موئى شريعت كيعض عصے كوجمثلانا\_

ع رسول الله النظام سے دلی و شنی رکھنا۔ یا آپ فائل کی لائی ہوئی شریعت کے بعض عصے سیعض رکھنا۔

است مسلمہ کے زوال پر خوش ہونا۔ یا اس کے برتکس جب دین اسلام کو دیگر ادبیان پر غلبہ حاصل ہواور مسلمان
 کافرول پر فنخ حاصل کرس تواس پر رنج والم میں جتلا ہونا۔

ووسری قسم : عملی نفاق ، جس کو نفاق اصغر بھی ہیں۔ اس سے مراد ہے: دل میں ایمان باتی رکھنالیکن اس کے ساتھ ساتھ منافقول کے اعمال میں سے سی کما ارتکاب کرنا یا ان کی صفات میں سے سی صفت کو اختیار کرنا۔ مثلا بات بات میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ اِس نفاق سے انسان وائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ۔ اُس میں کچھا چھا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اور پچھ کفر اور نفاق کی عاد تیں ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے ایجھا ور برے مل کے احتبار سے تواب یا عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔

نفاقِ اکبراورنفاقِ اصغرے درمیان فرق 🗽

🗓 نفاق اکبرے انسان وائرہ اسلام ہے خارج ہوجاتا ہے، جبکہ نفاق اصغرے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

🛈 التوبة 67:9.

(ع) نفاق اکبرایک سے مومن سے صادر نہیں ہوسکتا ، جب کے نفاق اصغر کا مومن سے سادر ہوناممکن ہے۔

یکی تھاتی البرکا مرتکب اگر ای حالت میں مرجائے تو وہ بمیشہ کے لیے جبنی ہے۔ ببکہ نفاقی اصفر کا مرتکب اگر بغیر توبہ

﴿ قَ نَفَاقِ البرکا مرتکب اگر ای حالت میں مرجائے تو وہ بمیشہ کے لیے جبنی ہے۔ ببکہ نفاقی اصفر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مرجائے تو قیامت کے روز اس کے بارے میں اللہ تعالی جیسے چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اے عقید کا توحید کی بناء پراپنے فضل وکرم سے معاف کرکے جنت میں داخل کروے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اسے پہلے جبنم میں داخل کر کے اس کواس کے گناہوں کی مزا دے ؟ پھرات جنت میں داخل کرے۔

مزيز بھائيو!

' نفاق' نہایت ہی خطرناک مرض ہے۔ جولوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے میں اللہ تعالی ان کے مرض میں اور اضافہ کردیتا ہے۔اس کا فرمان ہے:

﴿ فِي قُلُولِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا \* وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ لَا بِمَا كَانُوا يَكُولُونَ ﴾

'' ان کے دلول میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھادیا اور جو وہ جھوٹ بک رہے تیں۔ اس کے عوض ان کو قیامت کے دن وروناک عذاب ملے گا۔'' ؟

بى وجد ب كرمحابد كرام بخافيم نفاق سے بہت زيادہ ڈرتے رہے تھے۔

ابن الي مليك كيتے بيں:

﴿ أَدْرَكُتُ ثُلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي اللَّهِ كُلُّهُمْ يَحَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِه ﴾

'' میں نے تیس صحابہ کرام ڈیائٹے کو پایا جن میں ہے ہرایک کواسپنے اوپر غاق کا خوف تھا۔''<sup>©</sup>

اور حضرت عمر بن خطاب جائؤ جناب حذیقة بن الیمان ناٹؤ سے پوچھا کرتے متھ کہ کیا رسول اکرم طابق نے میرا نام منافقوں میں لیا تھا؟

الله تعالى في قرآن مجيد من منافقول كا يرده فاش كياب، الكيم بعيدول كوطشت از بام كياب اوراي بندول كو

() البقرة 10:23. () صحيح البخاري, كتاب الإيهان باب خوف للؤمن من أن يحسط عمله وهو لا يشعر.

ان کے متعلق آگاہ کردیا ہے تا کہ وہ نفاق اور منافقوں ستہ بیچے رہیں۔

الله تعالیٰ نے قرآن مجیدیش ایک تکمل سورت ان کے متعلق نازل کردی جس کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ اسی سورت میں الله تعالیٰ نے منافقوں کومومتوں کا اصل دشمن قرار ویا اور فرمایا :

﴿ هُمُ الْعَدُ أُو فَأَحْدَ رُهُمُ +

" يى وشمن يى ، ان سے موشارر سے -

۱۰ اس کے علاوہ اس نے سورہ بقرۃ کے شروع میں لوگوں کے تین گروہ یعنی موسین ، کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنوں کا تذکرہ چار آیوں میں اور کا فروں کا وو آیتوں میں کیا۔ جبکہ منافقوں کا تذکرہ پورے ایک رکوع میں میں کیا جس میں تیرہ آیات ہیں۔ بھلے لوگو! ذرا سوچواللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟

اس نے ایسااس لیے کیا کے منافقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگوں میں ان کے نقاق کے چیلنے کا شدید اندیشہ تھا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فقد ثابت ہوسکتے تھے۔ اس لیے اس نے ان کے متعلق تفصیل سے آگاہ کردیا۔

اور اگر ہم تاریخ اسلام کا مطابعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان منافقوں کی دسیسہ کاریوں کی وجہ ہے مسلمانوں کو بڑے بڑے مصائب جمیلنا پڑے ، ان کی سازشوں کی وجہ ہے مسلمانوں کو متعدد مرتبہ شدید نقصان ہے دو چار ہونا پڑا۔ کیونکہ یہ لوگ اسلام کے بخت ترین وشمن ہونے کے یا وجود مسلمان کہلائے جاتے ہتے اور اسلام کے مددگار و حالی سمجھے جاتے ہتے لیکن انھوں نے اسلام اور مسلمانوں سے ابنی وشمنی اور بغض کی بناء پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقعہ بھی جاتے ہے لیکن انھوں نے اسلام اور مسلمانوں اور سازشوں کے فرایعے میں عالم اسلام میں فتنے بیا کرتے رہے ہیں۔ اور اب بھی کررہے ہیں۔ کفی الله المسلمین شریعم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوان کے شرہے محفوظ رہے۔

## 🤹 منافق کی نشانیاں 🗽

سامعین کرام! ویسے تو منافق کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں ،لیکن ہم یہاں چنداہم نشانیاں ذکر کرتے ہیں۔

## 🖞 مجھوٹ بولنا 🎇 🔾

منافقوں کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی زبان پر چے کم بی آتا ہے۔ ان کے جوونا ہونے کی شہادت خود الله رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مرتبددی ہے۔

(1) للنافقون 4:63.

َ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا فَرِمَانَ ہِے: ﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوٰ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَأَنْ أَلْكُ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللّٰهُ ۗ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِبُونَ ۞ ﴾

"جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوای دیتے ہیں کہ ایتینا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ بیا گوائی ویتا ہے کہ منافق سراسر جموئے ہیں۔" " ای طرح اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ يَوْمَر يَبْعَتُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَكُ كُمّا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلٰ شَقَىٰ عَنْ اَلّا إِنَّهُمُ هُمُ الْكُنِي بُونَ نَ

'' جس دن الله ان سب (منافقوں) کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے بی تشمیں کھائیں گے بیسے تھارے سامنے کھاتے ہیں اور بیہ بھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا۔ خبردار! یہی جھوٹے لوگ ہیں۔'' (3) ای طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ اُمَدّاً بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ اَلْجُورِ وَمَا هُمْرِ عَنْوَ مِنِيْنَ ﴾ اس طرح الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمِنَ النّا اِس مَن يَقُولُ اُمَدّاً بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ اللّٰهِ مِن اللهِ عَلَى اللّٰهِ مِن اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

# 違 کروفریب کرنا اور دهوکه دینا

منافقوں کی ایک نشانی ہیہ ہے کہ وہ مکر وفریب اور دھوکہ بازی کرتے ہیں۔حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئیمی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ، حالانکہ وہ ایسا کرنہیں کر کئے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ يُخْدِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِينِ أَمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلْآ ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ فِنَ قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ ۚ فَرَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيُمُ ۗ بِمَا كَانُوا يَكُذِيبُونَ ۞ ﴾

' بیلوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حالائکہ (بیلوگ) اپنے آپ کو دھوکہ وے رہے ہیں۔ اور برحادیا۔ اور اور برحادیا۔ اور جھوٹیس رہے ہیں۔ ان کے ولول میں نفاق کی یہ رک ہے تو اللہ نے ان کی بیاری کو اور برحادیا۔ اور جھوٹے ایمان کا اظہار کرنے کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن وردنا ک عذاب نے گا۔''

﴿ إِن عَم اصلاح زمين مِن فساد يُعيلانا

منافقوں کی ایک اور بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اصلاح اکا دعوی کرتے ہوئے فساد بیا کرتے ہیں۔

٤ النافقون 1:63. ﴿ المجادلة 18:58. ﴿ البقرة 2:8. ﴿ البقرة 2:9-10.

َ اللهُ تَعَالَىٰ كَا فَرَمَانَ سِهِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ \* قَالُوٓا إِنَّهَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۞ اَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهُ عَلَمُ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَ وَ لَكِنْ لِا يَشْعُونُونَ۞ ﴾ النَّفْسِدُونَ وَ لَكِنْ لِا يَشْعُونُونَ۞ ﴾

"اور جب انھیں کہا جائے کے زمین میں نساد بیانہ کروتو کہتے ہیں کہ ہم بی تو اصلاح کرنے والے ہیں! خوب سن لو! حقیقت میں یمی لوگ مضد ہیں مگر وہ (یہ بات) تخصیر نہیں۔" ؟

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم مُلاثین کے زمانے کے منافقوں کے بارے میں بتایا ہے کدوہ زمین میں فساد بیا کرتے تھے اور جب انھیں اس ہے منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہی تو جیں اصلاح کرنے والے!

تہایت انسوں ہے کہ اِس طرت کے منافق آج بھی موجود ہیں جو اصلاح ، کا دعوی کرتے ہوئے زمین ہیں فساد پھیلا رہے ہیں۔ مثلا جعلی ہیر ، نجوئی ، عامل اور جادو گر! جو سادہ لوح عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور معاشرے میں اس قدر فساد بیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بناہ! ان لو وں کا دعوی سے ہوتا ہے کہ ہم ہر مشکل دور کرتے ہیں ، ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں اور ہر پریشانی کا علاج کرتے ہیں وغیرہ !!! جبکہ حقیقت سے ہے کہ بے لوگ معاشرے میں مسلمانوں کی مشکلات اوران کی پریشانیوں میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے مسائل کو اور زیادہ الجھاتے ہیں۔ چنانچہ

• کنی گھراجڑ گئے!

اتھی لوگوں کی وجہ ہے:

- کنی خاندان برباد ہو گئے!
- کنی لوگول کی عزتیں لٹ سیس !
- كى ياكباز خواتين ان كى نفسانى خواجشات كى بھينث چرتھ كنيس!
  - 👁 اور کئی کھاتے ہینے لوگ دیوالیہ ہو گئے! 🕝

حقیقت رہے کہ رہے اس دور کے بہت بڑے منافق ہیں جنھوں نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے' ریپ' کے واقعات اکثر و پیشتر میڈیا میں آت رہتے ہیں ،لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس جانے سے بازنہیں آتے ، حالانکہ رسول اکرم شافیلا کا ارشاد گرامی ہے کہ

« مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْيَ لَمْ تُقْتِلُ لَهُ صَلَادُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

" جو مخض کی نیوی کے پاس جائے ، پھراس سے کی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔" © کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔" ©

البقرة 11:22. (2) صحيح مسلم: 2230.

عزیز بھائیو! ذرا سوچو! ان بد بختوں کے پاس جا کرکس چیز کے بارے بیں صرف سوال کرنے کی وجہ ہے چالیس راتوں کی نمازیں رد کردی جاتی ہیں! اس ہے آپ انداز دکر کئے ہیں کدان لوگوں کے پاس جانا کتنا بڑا گناہ ہے! اور جہاں تک ان کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کا تعلق ہے تو وہ کفر ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم خاتیج کا ارشاد ہے:

### اللهُ صحابة كرام المؤليم كو برا مجلا كبنا

الله تعالى منافقول كى بينشانى وَكَرَكَتْ موتْ فَما تاج : ﴿ وَإِذَا قِيْنَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمْنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كَمَا أَمِّنَ السَّفَهَا أَوْ لَكِنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

" اور جب آئیس کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور نوگ ایمان لائے ہیں تو کتے ہیں: کیا ہم ایمان لائیس جیسے
احتی لوگ ایمان لائے ہیں! خبروار! حقیقت ہیں کہی لوگ احمق ہیں مگر وہ (یہ بات) جائے نہیں۔"
اس آیت کریمہ میں (المناس) سے مراد صحابۂ کرام شرائی ہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت ایمان لا چکے تھے۔
اللہ تعالی نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ صحابۂ کرام جوائی کے برا بھلا کہتے ہیں! اور ساتھ ہی آگاہ کیا ہے
کہ جولوگ ان حضرات کو برا بھلا کتے ہیں، در حقیقت وہی آئی اور بے وقوف ہیں۔

بڑے ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اُٹھی منافقول کے طرزعمل کو ائتیار کرتے ہوئے اِس دور میں بھی بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں ،ان صحابۂ کرام جن ڈیڈ کو گالی گلوچ کرتے اور اُٹھیں برا بھلا کہتے ہیں۔ بالکل اُسی طرح جیسا کہ صحابۂ کرام جن ڈیٹا کے دور میں منافق ان پرجہتنیں لگاتے ہتھے آج بھی کن لوگ ان شاگردان رسول منٹیٹا پر

م () صحيح الجامع للاكباني: 5939 . (أ) البقرة 13:23 .

جہتیں گاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ ہوت پر منافقوں نے ہی بہتان باندھا تھا اور آج بھی اٹھی جیسے منافق لوگ اس پاکباز خاتون ، مومنوں کی بال صدیقہ، طاہرہ ڈٹٹ پر تیرا بازی کرتے ہیں۔ عالانکہ قرآن مجید میں ان کی براء ت کا اعلان ہوچکا،لیکن چربھی ان لوگوں کا بہتان بازی سے بازندآ تا یقنا قرآن مجیدکو جھٹلانے کے متراوف ہے۔

🤹 غداری کرنا 🏂 ن

منافقوں کی ایک اورنشانی یہ ہے کہ وہ الند تعالی ہے عبد کرنے کے بعد غداری کرتے ہیں اور اپنے عبد کوتوڑ دیتے ہیں۔
اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عُهَدَ اللّٰهُ لَئِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ عُهْدَ مَنْ عُهْدَ اللّٰهِ لَئِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ عُهْدَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ لَئِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ فَضْلِهِ بَخِنُواْ بِهِ وَ تُوَلِّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللّٰهُ مَا وَعَدُو اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

"اوران میں سے پچھالیے ہیں جضول نے اللہ سے عبد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہریاتی سے (مال ودولت) عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہریاتی سے اضمیں مال عطا کردیا تو بخل کرنے گے اور کمال ہے اعتمالی ہے (اپنے عہد سے) پھر گئے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے داوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے کیونکہ انھوں نے اللہ سے جو دعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جموث بولا کرتے ہے۔" تھے۔" تھے۔"

🗿 كفارا وريبود سے دوستان تعلقات قائم كر كے مسلمانوں كے خلاف سازشيں كرنا 🛣 🗓

منافقوں کی ایک بڑی نشانی ہے ہے کہ وہ یہود ونساری اور دیگر کفار سے دوستاند تعلقات قائم کرے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ كَنْ يَشِرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا لِا أَلِيْمَا ۞ إِنَّذِيْنَ يَتَّضِفُ فَ الْكَفِيفَ أَوْلِيكَةً مِنْ دُوْنِ اللهُوْمَ عَذَا لَا أَلِيمًا ۞ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ \* أَيَهُمَتُونَ عِنْدَهُمَ الْعِزَّةَ فَانَّ الْعِزَّةَ بِلْهِ جَهِيْعً ۞ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ \* أَيَهُمَتُونَ عِنْدَهُمَ الْعِزَّةَ فَانَّ الْعِزَّةَ بِلْهِ جَهِيْعً ۞ ﴿

"منافقوں کوخوشخبری دے و بیجئے کہ ان کے لیے درد ناک مذاب ہوگا، جومومنوں کو چھوڈ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا بیلوگ کافروں کے ہاں عزت جاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری اللہ بی کے لیے ہے۔ "اُق ای طرح اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ اَلَهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ \* مَا هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ یکٹیلفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

🛈 التوبة 9: 75-77. ② النساء 4: 138-139.

" كيا آپ نے ان لوگوں كوئيں و يكھا جنھوں نے ايسے لوگوں سے دوئ لگائی جن پر الله كا غضب ہوا۔ نہ تو وہ تم يئس سے اور نہ ہى ان بيس ہوا۔ نہ تو وہ تم يئس سے اور نہ ہى ان بيس سے اور نہ ہى اور وہ جان ہو جھ كرجھوٹ پرفتىم كھاتے إلى -" الله كا غضب كن لوگوں پر ہوا ؟ يہود پر ـ تو منافق لوگ يہود مدينہ سے دوستانہ تعلقات ركھتے تھے اور انحى كے ساتھ اظہار ہدردى بھى كرتے تھے ،كيكن عملى طور ان كى حالت بيہ ہوگئى كہ ﴿ مَنَا هُذَهِ مِنْ كُدُهُ وَلاَ مِنْهُدُ ﴾ يعنى دھونى كاكمانہ محركانہ كھائے كا-"

منافقول کے اِس طرز عمل پر الله تعالی اتھی شدید اور رسوا کن عذاب کی وعید سناتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ اَعَمَدُ الله لَهُ مُر عَدًا اِبَّا شَدِيدًا اللهُ عُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَدُوْنَ ۞ اِتَحَدُّوْ آيْمَا نَهُمْ جُدَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْنِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ ﴾ سَبِيْنِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞ ﴾

" الله نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ بلا شبہ جو بیکر رہے ہیں بہت برائے۔ افعول نے ابنی قسمول کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ لبذاان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ انگار کا اللہ تعالی مزید فرما تا ہے: ﴿ لَنْ تَغْفِیْ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا آوَلَادُهُمْ فِينَ اللهِ شَيْعًا اللّهَ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

'' انلہ کے بال نہ ان کے مال بچھ کام آئی گے اور نہ اولاد۔ یکی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ جمیشہ رہیں ہے۔''<sup>©</sup>

اس کے بعد اللہ تعالی ایسے لوگول کو شیطان کی پارٹی و قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ اِسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسَهُمْ ذِكُو اللَّهِ أَوْلَهِكَ حِزْبُ الشَّيْطِي \* اَلاَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِي هُوُ الْخُسِرُونَ ۞ ﴾ " شيطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انھیں اللّٰہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ بھی لوگ شیطان کی پارٹی جیں۔ من لو! شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔" ۞

اس سے ثابت ہوا کہ یہودیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے والے منافق لوگ شیطانی ٹول ہیں۔لیکن اسے کیا کہتے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جومسلمان ہونے کا وعوی کرتے ہیں ،گر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہود ونصاری کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اِس سے منع کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ يَا يَتُهَا اتَّنِيُنَ امْنُواْلَا تَتَّخِذُ وا الْيَهُوْدَ وَ النَّصْرَى ٱوْلِيَآ ۚ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآ ءَ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَائَةُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِيئِينَ ۞ ﴾

۞ للجادلة 14:58. ۞ الجادلة 58:15-16. ۞ الجادلة 17:58. ۞ الجادلة 19:58

''آے ایمان والوا تم یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں کے جو بھی ان میں سے کسی سے کسی سے دوئی کرے گا تو وہ یقینا انھی میں سے ہوگا۔ بے شک الله ظالموں کی قوم کو ہدایت نیس دیتا۔'' <sup>©</sup>

ید منافق یہود ونساری کو ندسرف دوست بتاتے ہیں بلکہ ان کے مفادات کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ندکری تو وہ ہم پر حملہ کردیں گے اور ہمیں تباہ وہر باد کردیں گے! اِن منافقوں کی بیہ جست بالکل وہی جست ہو رسول اکرم مُؤلِّیْنَا کے دور کے منافق چیش کیا کرتے ہتھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَا رِعُونَ فِيهِمْ يَقُونُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِينْبَنَا دَآيِرةً ﴾

" آپ ریکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلول میں روگ ہے وہ اُٹھی (یہود ونساری) میں دوڑ وهوپ کرتے ا پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ یوڈ جا تھی۔"

یہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں ، منافقین اور یہود! اللہ تعالی ان دونوں گروہوں کو ایک ساتھ ذکر کرے آتھیں یوں وعمید سنا تاہے:

﴿ لَهِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُقَرَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَا لِآلَ قَلِيْلًا ﴾

" اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلول میں مرض ہے اور جو مدینہ میں دہشت انگیز افوا ہیں بھیلاتے ہیں ، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھٹرا کریں گے ، چمر وہ تھوڑی ، ی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے۔ ان پر اللہ کی بھٹکار برے گے۔ یہ جہال کہیں بھی ہوں گے پکڑ لیے جا کمیں گے اور بری طرح قبل کے جا کمیں گے۔" ؟

ان آیات میں ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِیدَنَا ﴾ سے مراو بنو قریظ ہیں جو مدیند منورہ میں بے بنیاد فہریں پھیلا کر اہل مدینہ کو پریشان کرنے کی فرموم کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اٹھیں اور ان جیسے منافقوں کو کہ جن کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانان مدینہ تھگ آ بچھے تھے ، شدید دہمکی دی کہ اگر بیسب ایذا رسانی سے باز نہیں آتے تو اے نی ظاہرہ ابم آپ کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا تھم ویں گے۔ پھر ان پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی اور یہ جہال کہیں ملیں کے انھیں کی کر کر بری طرح سے قبل کردیا جائے گا۔

€ الاحزاب 51:50 الاحزاب 61:60:33 الأحزاب 61:60:33

# ﴿ الله كِقوانين كونافذ ندكرنا اورخود ساختة قوانين يرمل كرنا على ي

منافقوں کی ایک نشانی میہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت اور اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق نہ خود فیصلے کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے دیتے ہیں۔ بکہ ان کی ہرممکن مید کوشش ہوتی ہے کہ وہ شرکی قوانین سے انحراف کر کے خود ساختہ قوانین کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو جا تھی۔ اور ایسے لوگ اس دور میں بھی بکشرت موجود ہیں۔ افدانیے لوگ اس دور میں بھی بکشرت موجود ہیں۔ افدانی ایسے ہی منافقوں کے متعلق ارشاوفر ماتا ہے :

﴿ اللَّهُ ثَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ انَّهُمُ أَمَنُوا بِمَا انْزِلَ الِيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُونِدُونَ اَنْ يَتَعَاكُمُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُونَا أَنْ يَكُونُهُ أَنْ يَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَكُونُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُلْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالُكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ ال

"کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جو دعوی کرتے ہیں کہ جو پھے آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ابنا مقدمہ طاغوت کے پاس کے جا کیں صال نکہ اٹھیں تھم ویا گیا تھا کہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اٹھیں گراہ کرکے بہت دور تک لے جائے۔ اور جب اٹھیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤجو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤتو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے ہے گریز کرتے ہیں۔"

# الله نمازى طرف آنے ميں ستى كرنا اور ريا كارى كرنا ليے

منافقوں کی ایک نشانی میہ ہے کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف لوگوں کو وکھلانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ اورس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔

الله تعالى ان كى بدنشانى بول بيان فرماتا ب : ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ \* وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى السَّالِيَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

'' بیر منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں ، جبکہ اللہ ہی انھیں دھوکے کا (بدلہ دینے والا) ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے (نماز اداکرتے ہیں) اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔'' ®

> ای طرح اس کا فرمان ہے: ﴿ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَ هُمُ كُسَّالًا ﴾ "اور نماز كونهايت ستى كى حالت يى بى آتے بيں۔"

> > ۞ النساء 60:40-61. ۞ النساء 6:142. ۞ التوبة 6:43.

منافقوں پرخاص طور پر دونمازی انتہائی بھاری ہوتی ہیں۔ نماز عشاء اور نماز مخبر۔

حضرت ابو ہر يره والفائد بيان كرتے يى كدرسول اكرم علية في ارشاد فرمايا:

رَإِنَ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاذُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأْتُوهُمَا وَلَوْ خَبْوًا »

" بے شک منافقوں پرسب سے بھاری نماز عنا، اور نماز نجر ہے۔ اور اگر انھیں معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گفتوں کے بل چل کر بھی یہ نمازیں ادا کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتے .....، " اس ای طرح وہ شخص جوعصر کی نماز کو اتنا ایٹ کردے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو اے بھی رسول اکرم طابق نے منافق کہا ہے۔

رسول اكرم تَايِّرُمْ كَاارِتُاو هِمِ: .. تِلْكَ صِلَاةُ الْمُنَافِقِ يَخلسْ يَرُقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَ فَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا .

'' وہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کی تاک لگائے بیشا رہے ، یبال تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان پہنچ جائے ( یعنی خروب ہونے کے قریب ہو ) تو کھڑا ہو جائے ، پھرعصر کی چارٹھونگیں جلدی جلدی مار لے اور ان میں اللہ کا ذکر کم بن کرے۔'' (3)

# و معجد میں نماز باجماعت اوا کرنے سے پیچے رہنا

منافقوں کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں عاضرتہیں ہوتے اور اکثر ویبشتر اس سے پیچیے رہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود وينو كيت ولا :

﴿وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهَا إِنَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّف ﴾

''اور ہم (نبی کریم طُائِیُّا کے عبد میں) دیکھتے ہتے کہ با جماعت نماز سے صرف وہ منافق چیھے رہتا تھا جس کا نفاق سب کومعلوم ہوتا۔ اور ایک شخص کومسجد میں با جماعت نماز کے لیے اس حالت میں لایا جاتا تھا کہ اس نے دو آ دمیوں کے درمیان ان کے کندھوں کا سبارا 'یا ہوا ہوتا ، یہاں تک کہ اسے صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔'' ؟

🛈 صحيح البخاري: 644 و صحيح مسلم: 651 . ② صحيح المسلم: 622 . ② روا مسلم: 654 .

هِ براني كانتكم دينا اورنيكي مصنع كرنا

اہل ایمان کی ایک صفت ہے ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے ہیں۔ جبکہ منافق اِس کے برعس نیکی سے منع کرتے ہیں۔ جبکہ منافق اِس کے برعس نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا تھم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیصفت بول بیان کرتا ہے:

﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ يَاْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ

الله المنطقة في والمنطقت بعضهم عن بهون في المنطقة في المنطقة ويسهون عن المعروف و يطيعون أَيْدِيكِهُمْ السُّوااللهُ فَنَسِيكُهُمْ الْأَلْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞

" منافق مرد ہوں یاعورتیں ، ایک بی تھیلی کے بینے بیں ، برے کام کا تھم دیتے بیں اور بھلے کام سے روکتے بیں۔ اور اللہ کو بجول گئے تو اس نے بھی انھیں بھلا دو کتے بیں۔ اور اللہ کو بجول گئے تو اس نے بھی انھیں بھلا دیا۔ بیمنافق دراصل بیں بی نافرمان۔ " ، ©

اس آیت سے منافقوں کی ایک نشانی ہے بھی ثابت ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے ہے گریز کرتے۔ بیں اور بخل اور منجوی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالی ان کے متعلق فرما تاہے:

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهُونَ ۞

" اور خرج كرتے بين تو مجورانى كرتے بيں۔"

# 🤠 مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا اورا ختلا فات کو ہوا دیٹا

منافقوں کی ایک نشانی ہے ہے کہ وہ مسلمانوں کا اتفاق واتحاد قطعا پسند نبیں کرتے اور ان کی ہمیشہ بے کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مابین انحتلافات اور نزائل امور کو ہوا دے کر انھیں فرقوں بیل تقسیم کریں۔ خاص طور پر مساجد کے ذریعے ان میں تفرقد ڈالیں۔ منافقین مدینہ منورہ کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بول بیان فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُهُ المَّسْجِدُ اضِرَارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ إِرْصَادًا لِيَنَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَتُلُ \* وَلَيَحُلفُنَ إِنْ ارَوْنَا الْأَالْحُسْنَى \* وَاللَّهُ يَشْهَدُ الْغُمُ لَكُذِيْنَ ٢٠ كَا

" کچھ اور ہیں جنموں نے مسجد بنائی اس غرض سے کہ وہ (دعوت حق کو) انتصان پہنچا کی ، کفر پھیلا کی ، موسول میں اسلام کی مموسوں میں تفرقد ڈالیس اور میدان لوگوں کے لیے کمین کاہ ہے جواس سے بل اللہ اور اس کے رسول میں بھی ہے برسر پیکار رہے ہیں۔ اور وہ تسمیس کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تجلائی کے سوا کچھنیں۔ اور اللہ گواہی و بتا ہے کہ یہ ایس کھوٹے ہیں۔ "ق

① التوبة 9:67. ۞ التوبة 9:54. ۞ التوبة 9:107.

یہ آیت کریم ان منافقوں کے بارے بیں نازل ہو گی جھوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر ایک مسجد بنائی ، ان کا پروگرام بیتنا کہ وہ اس مبحد کو اپ اڈے اور کمین گاہ کے طور پر استعال کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے ذریعے مسلمانوں بیس تفرقہ بھی ڈالیس گے۔ انھوں نے رسول اکرم منافظ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائی اور اس میں دور کعت نماز ادا کریں ۔ آپ منافظ اس وقت تبوک کو دوانہ ہور ہے تھے۔ چنانچ آپ منافظ نے کہا کہ بیس واپسی پر یہاں نماز پڑھوں گا۔ بھر جب آپ منافظ واپس لوت رہے تھے تو وقی کے ذریعے آپ منافظ کو اس مبحد کی حقیقت ہے آگاہ کردیا گیا۔ اس لیے آپ منافظ نے اس میں نماز ادا نہ کی بلکہ اے گرانے کا تھم دے دیا۔

نہایت انسوس کی بات ہے کہ اِس دور میں بھی بہت سارے لوگ مساجد کو مسلمانوں کے اتفاق واتحاد کا ذریعہ بنانے کی بجائے انھیں فرقہ واریت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مجد کے منبر ومحراب کو اپنے ان نظریات کی نشرو اشاعت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ جوقر آن وحدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ اس سے فرقے بنتے ہیں اور مسلمان گروہی تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

## 🚭 هَا نَنْ كُومْنِحُ كُرِنا اور افوا بين بِصِيلانا

منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اصل حقائق کومنے کر کے جمونا پروپیگنڈہ کرتے اور بے بنیاد افواہیں پھیلاتے ہیں جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان پریشان ہوں اور اٹھیں چین وسکون نصیب ندہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل واقعہ افک ہے جس کے ذریعے منافقوں نے حضرت عائشہ بڑھنا کے فلاف زہر افشائی کی اور ان پر بدکاری کا بہتان باندھا۔

عالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق ہے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب جب لنگر نے پڑاؤ کرنے کے بعد کوج کیا تو اس وقت عائشہ جہنے قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ چونکہ آپ وہلی پٹلی تھیں اس لیے جب ان کا ہودج اٹھا یا گیا تو اٹھا نے والے صحابہ کرام جھائے کو صوص نہ ہوا کہ آپ ہی بیس تیس ہیں۔ ہودج اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا گیا بظکر روانہ ہو گیا اور سیدہ عائشہ جھی جھی رہ گئیں۔ آپ جب اپنی جگہ پر واپس لوٹیس تولنگر کو وہاں نہ پاکرای جگہ پر بیٹ گئی تاکہ تاثی کو فیاں نہ پاکرای جب دیا گیا ہور ہے تھی تو وہ آٹھیں پالے انتظار کرتے کرتے جب وہاں پر آئے تو وہ آٹھیں پالے انتظار کرتے کرتے آپ کی آئی گئے دوہ آٹھیں پالے انتظار کرتے کرتے ہیں جہ موصوف کا وہاں ہے گزر ہوا تو چونکہ تو وہ اس کی راہنمائی کردیں۔ جب موصوف کا وہاں ہے گزر ہوا تو چونکہ انھوں نے عائشہ جھی کو پردے کا تھی خان اور فورا کہا:

نفاق اور منافق کی نشانیاں \*\*

378

ان کے قریب بٹھا یا اور اپنا چرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ عائشہ بڑھا اس پر سوار ہوجا کیں۔ وہ سوار ہو کی آور پھر کھوان بڑھڑ سواری کی تکیل پکڑ کر گشکر کے چھچے روانہ ہو گئے۔ جب منافقول نے یہ منظر دیکھا کہ عائشہ بڑھا صفوان بڑھڑ کے ساتھ اکیلی آرہی بیں تو فورا ان پر بہتان با ندھ دیا۔ پھر ان کے بارے بیں بدکلائی شروع کردی اور مدیدہ منورہ بیں یہ چھوٹی خبر پھیلا دی کہ صفوان بڑھڑ نے عائشہ بڑھا سے (نعوذ باللہ) برائی کی ہے۔ منافقوں نے اس بہتان کا اتنا پر دبیگیندا کیا کہ کئی مسلمان بھی اس بیس بہک گئے۔ اس واقعہ کے نتیج بیس رسول اکرم منافقوں نے بات پر بیشان ہوئے۔ خود عائشہ بڑھ بیار ہوگئی اور آپ کے والدین بھی شدید پر بیشانی بیس بہتا ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالی پر بیشانی بیس بہتال ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالی کے سیدہ عائشہ بڑھا کی براء مت کے متعلق آیات نازل کردیں جن بیس اللہ نے اس واقعہ کو بہتان عظیم اور متافقوں کو جھوٹا قرار دیا۔

# 瓊 الله کی راہ میں آنے والی آز مائشوں کو برداشت نہ کرنا اور دین سے پھر جانا 🐰

منافقوں کی ایک اور نشانی میہ ہے کہ اگر انھیں خیر ملتی رہے تو مطسئن رہتے ہیں اور اگر کُوئی آ زمائش آ جائے تو اس پر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ملکہ اللہ کی عبادت کو ترک کر کے کفر کی طرف واپس پلٹ جائے ہیں۔

الله تعالى كا فرمان ب:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ اَصَابَهَ خَيْدُ إِطْمَانَ بِهِ ۚ وَ إِنْ اَصَابَتُهُ فِتُنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَهُوا أَنْقَلَبَ عَلَى وَهُمَا وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَهُمُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَلَهُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَهُمُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَهُمُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُؤْمِدُونَ وَلَهُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَوْلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَوْلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَلَوْلُونُ وَاللَّهُ وَلَوْلَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُونُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّا لَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِقُونُ وَاللَّلَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّل

" اور بعض لوگ اللہ کی عباوت کنارے پررہ کر کرتے ہیں۔ اگر آنھیں دنیادی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کی سائس لیے ہیں اور آگر کوئی آزمائش آنھیں آلیتی ہے تو ( کفر کی طرف) بلٹ جائے ہیں۔ ابنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں۔ یہی واضح نقصان ہے۔ " لاا

اَى طَرِحَ اللهُ تَعَالَىٰ كَا قَرَمَانَ سَهِ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ أَمَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أَوْذِى فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهُ وَ لَئِنْ جَاءً نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ \* آوَ لَيْسَ اللَّهُ بِآعَلَمَ بِهَا فِي صُدُودِ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَ لَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَ الْمُنْفِقِيْنَ ۞ ﴾

"اورلوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی ہے تو لوگوں کی اس تکلیف کو یوں مجھتا ہے جیے اللہ کا عذاب ہو۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آجائے تو ضرور کے گا کہ ہم (دل سے) تو تمھارے ساتھ ہی تھے۔ کیا دنیا جہان کے لوگوں کے ولول کا حال

0 الحج 11:22

الله كو بخو بي معلوم نهيس! اور الله تعالى ضروريه جان كررب كاكه ايمان واليكون بين اورمنافق كون؟

### 🧸 مسلمانوں پر کوئی مصیب آئے تو خوش ہوتے ہیں

منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کوکوئی اچھائی نصیب ہوتو اُنھیں بہت برا لگتا ہے اور اگر ان پر کوئی مصیبت آجائے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنگ جوک سے پیچھے رہنے والے منافقوں کے بارے ہی اللہ تعالی فرما تا ہے : ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ لَسُؤْهُمُ اَ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةً يَقُولُواْ قَدُ اَخَذُنَا اَهُرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُواْ وَهُمُ وَرِحُونَ ۞ ﴾ فَرِحُونَ ۞ ﴾ فَرِحُونَ ۞ ﴾

'' اگر آپ کوکوئی مجلائی ملے تو انھیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی مصیبت آپڑے تو کہتے ہیں: ہم نے تو اپنا معاملہ بی درست رکھا تھا۔ پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔' (3)

# 🤹 مسلمانوں کوخوفز دہ کرنا اور ان کی معفوں میں دراڑیں ڈالنا 🚉

منافقوں کی ایک نشائی یہ ہے کہ وہ جنگی حالات ہیں بزدل کا مظاہرہ کرتے ہیں ، خود بھی خوفزدہ ہوجاتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی خوفزدہ کی سب سے بڑی ولیل مسلمانوں کو بھی خوفزدہ کرے ان کی صفول ہیں دراڑیں ڈالنے کی خصوص کوشش کرتے ہیں۔ اِس کی سب سے بڑی ولیل جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ جب کفارا ہے تمام گروہوں کے ساتھ ٹل کر مدیند منورہ پر جملہ آور ہوئے ستھے ، انھوں نے ہر جانب سے اہل مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور خود مدینہ کے بعض یہودی قبائل بھی مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہوئے کان ساتھ دے رہے ہے! ان شکین حالات میں مومنوں کی شدید آزمائش ہوئی اور آھیں جھنجوڑ کررکھ دیا گیا۔ مومنوں کی اس حالت کواللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ إِذْ جَآ اُوْكُمْ مِنْ قَوْقِكُمْ وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَابِعِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُهُ يَانَ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْبُوْمِنِهِ نَ وَ زُنُولُوا رِلْوَا لا شَي يْدًانَ ﴾

"جب وہ تمھارے اوپر سے اور نیچ سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب آئکھیں پھر گئ تھیں اور کیلیے مندکو آنے گئے سے اور جب و تمھارے اور کیلیے مندکو آنے گئے سے اور تم اللہ کے متعلق طرح کے گمان کرنے گئے تھے۔ اِس موقع پر مومنوں کی آ زمائش کی گئی اور وہ بری طرح بلا دیے گئے۔'' (ف)

ایسے میں منافق بول اعظم اور مسلمانوں کوخوفزوہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے گے۔اللہ تعالی ان کے متعلق فرما تا ہے: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِي قُلُونِهِ هُ مُرَضٌ مَّا وَعَدَىٰ اللّٰهُ وَ رَسُولُ فَمَ اللّٰا عُودُدًا ۞

و 10 العنكبوت 10:29-11. (3) النوبة 50:90 (1 الأحواب 13:13-11.

#### اس کے بعد فرمایا:

﴿ وَ إِذْ قَالَتْ طَائِهَةٌ مِنْهُمْ لِلْآهُلَ يَثُرِبَ لِا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَ يَسْتُأْذِنَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُونَ إِنَّ بِيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۗ وَمَا هِي يَعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارَانَ ﴾

" اور جب ان کا ایک گروہ کینے لگا: یڑب دالو! (آج) تمھارے تھبرنے کا کوئی موقع نہیں ، لبذا دائیں آجاؤ۔ اور ان کا ایک گروہ نبی ہے (واپس جانے ک) اجازت مانگ رہاتھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہتھے، وہ صرف جنگ ہے فرار چاہتے ہتھے۔" ، <sup>3</sup>

### 🤠 وفادار یان تبدیل کرنا

منافقوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے و نیاوی مفادات کی خاطر و فاداریاں بہت جلد تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رینشانی بوں بیان کی ہے:

﴿ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَبِيْعَا ﴾ إِنَّذِيْنَ يَتَرَبَّمُوْنَ بِأَمْ أَوَانَ كَانَ لَلُمْ فَتَحْ مِنَ اللهِ قَالُوْا اللهُ نَكُنُ مُعَكُمُ \* وَإِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيبٌ \* قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَخْوِذَ عَلَيْكُمْ وَنَهْنَعُنُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"الله تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو چہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ بیاوگ آپ کے بارے میں ہر وقت نتظر رہتے ہیں ، اگر الله کی مہر بانی سے تعصیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں : کیا ہم تمعارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا بلہ بھاری رہے تو انھیں کہتے ہیں : کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت ندر کھتے تھے؟ اور ہم نے تعمیں مومنوں سے بھانہیں لیا؟" فق

نہایت افسوں ہے کدآئ بھی ایسے منافق بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر سائی پارٹیوں میں، کہ جو ہوا کا رخ دیکھتے ہی فورا اینی پارٹی کوچھوڑ دیتے ہیں اور اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو اقتدار ملنے والا ہو یا مل چکا ہو۔ ایسے لوگوں کو صرف اپنا مفادعزیز ہوتا ہے۔ یہ ملک وقوم کے خیرخواہ نہیں ہوئے۔

٠ الأحزاب 12:33. ٥ الأحزاب 13:33. ١ النساء 140-141.

🤠 چرب لسانی

منافقول کی ایک اورنشانی یہ ہے کہ وہ بہت ہی میٹی باتیں اور انتہائی کچھے دار گفتگو کرتے ہیں ،لیکن ان کے دلوں میں وہ نیس ہوتا جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون کے شروع میں فرماتا ہے:

﴿ وَ إِذَا رَآيَتُهُمْ تُعْجِبُكَ آجْسَامُهُمْ \* وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ \* كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَلَّدَةً ﴾

'' اگر آپ انھیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگین اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے ہی رہ جا کیں۔ گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں۔'' <sup>(3</sup>

اسی طرح مدینة منوره کے اردگرد بسنے والے بعض منافقوں کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلِّقُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَعَلَتُنَا آمْرَالُنَا وَ آهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُونُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ ﴾ لَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ ﴾

'' دیباتیوں میں سے جولوگ ( فتح مکہ ہے ) پیچھے رہ گئے تتھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گئے متھے وہ اب آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا ، البذاہمارے لیے بخشش کی دعا سیجئے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے داوں میں نہیں ہوتی۔'' آگا

سامعین کرام! ہم نے منافقوں کی متعدونشانیاں قرآن وحدیث کی روشی میں ذکر کی ہیں۔مقصدیہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں آء ہم اپنی اصلاح کریں اور ان سے بیچنے کی کوشش کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو اِس کی توفیق دے۔

#### دومرا نطبه

معزز سامعین! پہلے خطبۂ جمعہ میں ہم نے منافقوں کی زیادہ تر نشانیاں قرآن مجید سے ذکر کی ہیں۔ آ ہے اب وہ نشانیاں بھی معلوم کرلیں جنمیں رسول اکرم ﷺ نے خاص طور پر منافقوں کی علامات قرار دیا۔

حضرت ابو بريره والتخف روايت بكر في كريم من الله في ارشاد قرمايا:

«آيَهُ الْمُنافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ ، وَإِذَا اتْتُمِنَ خَانَ»

"منافق کی نشانیاں تین ہیں: ٥٠ جب بات کرتا ہے توجموث بولتا ہے ، جب وعد و کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اے امانت سونی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ " ®

و 🖰 للنافقون 4:63. 3 الفتح 48:11. 3 صحيح البخاري: 33.

اور دوسري روايت مين ارشاوفر مايا:

﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، ومِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصِلَةً مَنْهُنَّ كَانَتْ فِيه خَصَلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا انْتُمِن خَانَ ، فإذَا حَدَّثُ كَذَبْ ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرْ ، فإذَا خَاصِمَ فَجَرَ»

" چار تصلتیں جس میں پائی جاتی ہوں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اور جس میں ان میں سے ایک تصلت پائی جاتی ہواس میں منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پہلی میہ کہ اسے جب امانت سونی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ ووسری سے کہ وہ جب بات کرے تو جموٹ ہوئے۔ تیسری سے کہ وہ جب عہد کرے تو اسے توڑ دے اور چڑھی سے کہ وہ جب جھڑا کرے تو گائی گوچے پر اتر آئے۔ " "

الله تعالى بم سب كوان فدموم عادات سے بچنے كى توفق د -- عزيز بھائيو! آخر ميں يہ بھى جان ليجے كدمنافق كا انجام كيا بوگا؟

### منافقول كاانجام 📆 🕉

الله تعالی منافقول کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ وَمِتَنُ خُولَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنْ آهَلِ الْمَدِينَةِ ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ \* الا تَعْلَمُهُمْ \* نَحْنُ لَعْلَمُهُمْ \* سَمُعَنَّ مُؤْمَّةً مُ مَوَدُوا عَلَى اللَّهُ عَمَالِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

''اور تمھارے ارد گرد بسنے والے ویہا تیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو ایپ خو ایپے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں ؛ انھیں تم نہیں جانے ، ہم انھیں جانے ہیں۔ جلد ہی ہم انھیں دو مرتبہ سزا دیں گے۔ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔'' ©

مرد عداب سے مراد كيا ہے؟ وہ الله تعالى في يون بيان فرمايا ب:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدِّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الذَّارِ \* وَ كَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ٥٠٠

'' بے شک منافقین جہنم کی سب سے فجل کھائی میں ہوں گے۔''

ای طرح الله تعالی منافقوں کے برے انجام کے متعلق ارشاد فرما تا ہے:

① صحيح البخاري:34. ② التربة 101:9 ( ) النساء 145:4.

43≹∞—383 ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّادَ نَازَ جَهَنَّمَ خُلِدِينِنَ فِيهَا ﴿ هِي حَسْبُهُمْ \* وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ \* وَلَهُمْ عَنَ ابْ مُقِيدُمُ ۞

" الله في مردول ، منافق عورتول اور كافرول عيجبنم كي آگ كا وعده كيا بجس من وه جيشدريل ے۔ وہ انھیں کافی ہے۔ اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے وائی عذاب ہے۔'' <sup>©</sup> الى طرح الله تعالى كا فرمان ٢ : ﴿ وَعَنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّادَ نَازَ بَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَعَنَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّادَ نَاذَ بَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَعَ

حَسْيُهُمْ وَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَاكُ مُقِيْمٌ ۞

"اے نی ! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ئىكا نا ئەسە. ئىكا نا ئەسە.

الله تعالى بهم سب كوجبهم مع محفوظ ركھ اور نفاق اور منافقوں كى صفات سے بيج كى توفق دے۔

🛈 التوبة 9:68. ۞ التوبة 9:73.



#### اہم عناصرِ خطبہ 👟

اسلام میں نکاح کی اہمیت ۔ ۔ ۔ نیک بیوی بہت بڑی نعت ، 3 نکاح ایک پخت عبد

الله الله على السباب اور ان كاهل على المام كا قانون طلاق

### پېلا خطب 🌏 🖰

محترم حضرات! فطری طور پر مرد و گورت ایک دو مرے کو چاہتے ہیں۔ اور دونوں کی بعض فطری خواہشات بھی ہیں جہنس پورا کرنے کے لیے وہ ایک دومرے کے ضرور تمند ہوتے ہیں۔ تاہم انھیں یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ جیسے چاہیں ، جہاں چاہیں اور جب چاہیں اپنی خواہش کی پخیل کر لیں۔ بلکہ اس کے لیے اسلای شریعت میں ایک متعین طریقہ کار بتایا گیا ہے جے نکاح کہا جاتا ہے۔ 'نکاح' کے ذریعے ان دونوں کے درمیان ایک مقدس رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔ 'نکاح' کے ذریعے وہ ایک دومرے کے رفیق حیات بن جاتے ہیں۔ 'نکاح' کے ذریعے ان کے مائین پاکیزہ عجب اور حقیقی الفت پر جنی ایک عظیم رشتہ معرض وجود میں آجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ازدوائی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مفادات سے بالاتر ہوکر ایک دومرے کے دکھ درد کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کی خوقی دومرے کی تو تو ہو جہد کے ذریعے ہیں۔ ماکرا پئی شریک حیات اور اپنی نوا کی مردرو کی گاڑی کو تھینچ رہتے ہیں۔ مردا پئی جد جہد کے ذریعے ہیں۔ ماکرا پئی ، اپنی شریک حیات اور اپنی بی ضرورتوں کا گفیل ہوتا ہے۔ اور بوی گھر یا امور کی خد وجہد کے ذریعے ہیں۔ ماکرا پئی ، اپنی شریک حیات اور اپنی کی ضرورتوں کا گفیل ہوتا ہے۔ اور بوی گھر یا امور کی خد دور ، اپنے خاوند کی خدمت گذار اور اسے سکون فرائم کرنے اور بچوں کی برورش کرنے جیسے اہم فرائن سے عہدہ ہرآ ہوئی ہے۔

بیوی اپنے خاوند کے سکون کا باعث بنتی ہے اور ان دونوں کے درمیان جس طرح محبت ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایکی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ذکر کہا ہے۔

الله تعالى فرمات بين : ﴿ وَمِن أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ هِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا نِتَسْكُنُوا اللَّيها وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ

مُوَدُّةً وَ رَحْمَةً \*

"اوراس کی نشانیوں میں ہے ایک ہے ہے کہ اس نے تمھارے لیے تمھاری ہی جنس ہے ہویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو۔اوراس نے تمھارے درمیان محبت اور جمدردی قائم کردی۔ "

اس آیت ہے معلوم جواکر اللہ تعالی نے خاوند یہوی کے درمیان محبت اور جمدردی قائم کردی ہے جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ، ایک دوسرے کی رائے کو اجمیت دیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ، ایک دوسرے کی رائے کو اجمیت دیے ہیں اور ہرطرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔اور ہے مجبت وجمدردی ایس ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ رسول اللہ سڑی ہے کا ارشاد گرامی ہے:

«لَمْ يُرَ لَلْمُتَحَائِيْنِ مِثْلُ النِّكاحِ»

'' فکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جومحبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئے۔''<sup>®</sup> اور جہاں تک نکاح کی اہمیت کا تعلق ہے تو اسے رسول اکرم مؤتیا نے آ دھا دین قرار ویا ہے۔ حصرت انس بیچنز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤتیا نے فرمایا :

«إِذَا تُزُوحُ الْعَبُدُ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ نَصِفَ الدِّيْنِ ، فَلَبِثُقِ اللَّهُ فِي النِّصَفِ الْبَاقِيِّ»

" ایک بندہ جب شادی کر ایتا ہے تو وہ آ دھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ اس لیے اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا جا ہے۔"

ووسرى روايت بين اس حديث كے الفاظ يول بين:

(مَنْ زَوْقَهُ اللّهُ امْزَاقُ حَمَالِحَهُ فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطَرِ دِيْنِهِ ، فَلَيَتُقِ اللّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي) '' جس آدمی کو الله تعالی نیک نوی دے دے تو اس نے گویا آدھے دین پر اس کی مدد کر دی۔ لہذاوہ باتی تصف دین میں اللہ تعالی ہے ذرے۔''<sup>©</sup>

اس حدیث میں'' نیک ہوی'' کا ذکر ہے کہ جس مخض کو القد تعالٰی نیک ہوی عطا کردیے تو گویا اس نے اس کے لیے آوھا وین آسان فرما دیا اور اس پر تملیر آمد کے لیے اس نے اس کی مدد کردی۔

نیک بیوی سعاد تمندی کی نشانی <sub>سیکی ک</sub>ی

نیک یوی کا حصول بھینا بہت بری نعمت ہے۔ اس لیے رسول اکرم مُن این ایک بیوی کو انسان کی سعاوتمندی کی الروم 20:30 صحیح المترخیب والترجیب الروم 20:30 صحیح المترخیب والترجیب للالبانی: 1916 .

وليل قرار ديا ہے۔ آپ نظام كاار شاد كراى ہے:

«أَزِنعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: آلْزَأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكُنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَازُ الْصَالِحِ، وَالْمُرْكَبُ الْبَنِينَ»
" عار چيزي سعاد تمندي عن إلى: نيك يوى ، كشاده هر، نيك پروى اور آرام ده سوارى . "(\*)

### نیک بیوی بهترین خزانه 🗽 🛒

رمول الله طَلِيَّةُ فَ عَدَارَ اور نَيَكَ يَهِ فَي كُوبِهِمْ مِن قَرَانَ قَرَارَدَ يَا جِدَّآبِ طَلَيْهُ كَا ارشَّاوَكُوا يَ جَ: ﴿ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكَافَرُ ؟ الْمُرَأَةُ الصَّالِحَةُ . إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتُهُ . وَإِذَا غَابَ عَنْهَا خَفِظْتُهُ . وَإِذَا أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ ﴾

'' کیا میں شمصیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے نیک بیوی۔ جب اس کا خاونداس کی طرف ویکھے تو وہ اسے خوش کردے۔ اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہوتو وہ اس کی ( عزت کی) حفاظت کرے۔ اور جب وہ اسے کوئی تھم دے تو وہ فرما نیرداری کرے۔''<sup>دی</sup>

### نکاح ایک پخته عبد! 🐰

'نکاح' کے ذریعے مردوعورت رشتہ از دوائ میں مسلک ہوتے ہیں۔ بیرشتہ ان دونوں کے مابین ایک پختہ عبد ہوتا ہے۔ مرد بیرعبد کرتا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے نان ونفقہ کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے تمام حقوق کی پاسداری کرے گا۔ عورت بیرعبد کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے گی ، اس کی خدمت کرکے اے سکون باہم پنچائے گی اور اس کے گھر اور ان کے ہاں ہونے والی اوالادکی پرورش کرے گی۔

الشتعالى كافران ب: ﴿ وَالْحَدُنْ وَمِنْكُمُ مِنْ فَاقًا غَلِيظًا ﴾

" ووتم سے پختہ عبد لے چکی ایں۔" 🗈

اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کے مابین از دواجی رشتہ جسی کامیابی کے ساتھ قائم روسکتا ہے کہ وہ ووٹوں ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں۔

ای طرح کامیاب وخوظگوار از دواجی زندگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاوند بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ نہ خاوند بیوی کی حق تلفی کرے اور نہ بیوی خاوند کے حقوق بارے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

و صحيح الترغيب والترهيب للألباني:1914. (4) سنن أبي داود:1664. (5) النساء 12:4.

﴿ وَ لَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴾

" اورعورتوں کے (شوہروں بر) عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر ہیں۔ اور مردوں کو تروں کے ان پر ہیں۔ اور مردوں کوعورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔"

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خاہ ند اور بیوی دونوں بی کے ایک دوسرے پرحقوق بیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ای طرح رسول الله طاقیق نے بھی خطبۂ ججة الوداع میں قرمایا تھا:

اللا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَابِكُمْ خَقًا . وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ خَقًا)،

'' خبردار! بے شک تمھاری میو بول پر تمھاراحق ہے اور تم پر تمھاری بیو بول کاحق ہے۔''<sup>©</sup>

خاوند بیوی اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے رویں تو تقینی طور پر ان کی از دواجی زندگی انتہائی اعظم انداز سے گذر سکتی ہے۔

لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں گہ بعض لوگ اس عظیم رشتہ کو باوجود اس کے عظیم فوائد کے اسے قائم رکھتے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور طلاق کے واقعات ہیں کہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بسا اوقات معمولی معمولی باتوں پر نوبت طلاق تک جائج تی ہے۔ اور ہنتا بستا گھر برباد ہوجا تا ہے۔

آئے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر طلاق کے اسباب کیا ہیں؟ اور کیوں اِس طرح کے واقعات بڑھتے جارہے ہیں؟ صرف اسباب ہی نہیں بلکہ یہ بھی معلوم کریں کہ شریعت میں ان اسباب کاحل کیا ہے اور وہ کو نے امور ہیں کہ اگر ان کا لحاظ کیا جائے تو طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات رک سکتے ہیں!

### طلاق کے اسباب اور ان کا عل 🗽

ویے تو طلاق کے اسباب بہت زیادہ ہیں کیکن ہم یہاں چنداہم اسباب کا تذکرہ کرکے ان کاحل بھی بتا تی گے۔ تاکہ ایسے اسباب بیدا ہی نہ ہوں جن کے بتیج میں زوجین کے درمیان علیحدگی ہو۔

## 🦆 گناه اور برائيان

پہلاسب زوجین کی ہے راہ روی اور ان کا گناہوں اور برائیوں میں لت یت ہوتا ہے جن کی تحوست ہے ان کے ماہین محبت اور الفت کا خالا ہو جاتا ہے۔ چرناچاتی ،نفرت اور عدادت شروع ہوجاتی ہے۔ اور آخر کار نتیجہ بدلکتا ہے کہ خاوند این بیوی کو طلاق دے ، یتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے :

البقرة 228:23. 3 صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 1930.

﴿ وَمَا آصَابِكُمْ قِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ آيْدِينَكُمْ وَيَعْفُوْاعَن كَتِيْدِ ﴾

'' اور تمہیں جومصیب آتی ہے تمھارے اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے آتی ہے۔ اور وہ بہت ہے گناہوں کوتو ویسے ہی معاف کردیتا ہے۔'' <sup>©</sup>

طلاق يقينا ايك بهت برى مصيبت بجس كى وجد سے إدرا خاندان برباد موجاتا بيد

حل: اس کاحل یہ ہے کہ زوجین اللہ تعالی کی نافر مانیوں ، گناہوں اور برائیوں سے پر بیز کریں۔ اور اب تک جو گناہ کیے بیں ان پر اللہ تعالیٰ سے بچی معافی مانگیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گاتو زوجین بھی آپس میں ایک دوسرے سے راضی رہیں گے اور ان کی زندگی خوشی خوشی گذرہے گی۔

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَ آنِ استَغْفِرُوا رَبُكُمْ ثُمَّ تُوبُوْآ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ قَتَا عَا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلِ فَضْلَهُ \* وَ إِنْ تُولُّوا فِإِنِيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِينِ ﴿ ﴾

'' اور بید کہتم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو ، پھراس کی جناب میں توبہ کرو۔ تو وہ تمہیں ایک محدود وقت (موت) تک عمده عیش وآ رام کا فائدہ نصیب کرے گا۔ اور ہر کار خیر کرنے والے کواس کا اجر وثواب دے گا۔ اور اگرتم مند پھیرلو عے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بڑے دن (روزِ قیامت) کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 'ن<sup>©</sup>

م عمدہ عیش وآرام میں زوجین کے مابین خوشگوار تعلقات بھی شامل ہیں۔

## 🗐 شکوک وشبهات اور بد گمانیاں 🗽

شکوک وشبہات اور بر گمانیوں کی بناء پر زوجین کے درمیان باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور نوبت طلاق تک جا پینی ہے۔ اور بعض لوگ تو ہے انتہاء شک و شہداور بد گمانی میں بتا ارجتے ہیں۔ اور بے بنیاد اور چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر ہی بد گمانی کر لیتے ہیں۔ اور بغیر کسی شوت یا دلیل کے تحض کی سنائی باتوں پر ہی یقین کرکے زوجین اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتے ہیں۔ پھراتی بداعتادی پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد طلاق دینے کا پختہ عزم کر لیتا ہے یا ہوی اپنے خاوند سے بار بار طلاق کا مطالبہ شروع کردیت ہے۔

حل: اس کاحل یہ ہے کہ خاوند ہوی ایک دوسرے پر اعتاد کریں۔ بلا وجہ بد گمانی نه کریں۔ اور دونوں ایسی چیزوں سے برمیز کریں جن کی بناء بران میں شکوک وشبہات پیدا ہوں۔

الله تعالى نے اہل ايمان كو بہت زيادہ كمان كرنے اور تجسس ہے منع كرديا ہے۔ اس كا فرمان ہے:

ر أن الشوري 30:42. أن هود 11:3.

و يَا يَنْهُ الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَشِيرًا مِن الظِّن "إِنَّ بَعْضَ الظِّنِ إِثْمُ وَ لَا تَجَسَّمُوا ﴾

''اے ایمان والو! تم زیاد و گمان کرنے ہے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ اور جاسوی نہ کیا کرو۔''<sup>©</sup> اور نی کریم طافیق کا ارشاد گران ہے:

« إِيَّاكُمْ وَالطُّنَّ فَإِنَّ الطِّنَّ أَكْذَبْ الْحَدِيثِ ، وِلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّمُ وَا---»

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خاوند کو اپنی بیوی پرخواہ تُواہ شک دشبہ نبیں کرنا چاہیے کہ جو رفتہ رفتہ ید اعتادی میں تبدیل ہو جائے اور اس کا نتیجہ طلاق نکلے۔

بعض اوگ صرف سی سنائی باتوں پر بی اعتاد کر لیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پراس قدر بدگانی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اجرن بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شرقی ضابطہ یہ بے کہ من سنائی باتوں کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور بلاحقیق کسی کی بات کو درست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ يَاكِيُهَا اتَّذِيْنَ أَمَنُوْ آ اِنْ جَاكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آ اَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَنْتُمُ نُدِمِيْنَ ﴾

① الحجرات 12:49. ©صحيح البخاري: 6066، صحيح مسلم: 2563. © صحيح البخاري: 5305، صحيح مسلم: 1500.

۔'' آے ایمان والو! اگر حمصارے پاس کوئی فاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرلیا کرد۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ پھر شمصیں اپنے کیے برندامت ہو۔'' ؟

# 違 غيرت ميں افراط وتفريط 🌊

مومن بزاغيور بوتا ہے۔رسول أكرم طاقط كا ارشاد كراى ہے:

«اَلْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُ غَيْرًا»

'' مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غیرت والا ہے۔''<sup>©</sup>

تاہم غیرت میں اعتدال ضروری ہے۔ کیونکہ اگر مرد میں غیرت بالکل نہ ہوتو اس سے اس کی بیوی (اگر وہ دیندار نہ ہوتو اس کو) آزادی مل جاتی ہے۔ پھر وہ بے پردہ ہوتر باہر گھوتی پھرتی ہے ، غیر محرم مردول کے ساتھ اٹھتی بیشتی ہوتو اس کو) آزادی مل جاتی ہے۔ پھر وہ بے پردہ ہوتر باہر گھوتی پھر تھی احساس نہیں ہوتا! اور اگر غیرت حد سے زیادہ ہوتو مختلف غیر شرعی امور میں منہک رہتی ہے لیکن اس کے غاوند کو پھر بھی احساس نہیں ہوتا! اور اگر غیرت حد سے زیادہ ہوتو مشکوک وشبہات جنم لیتے ہیں ، بے جا طور پر تجس ہوتا ہے اور ہر ہر بات پر بدگانیاں ہوتی ہیں ۔ اور یول فرط غیرت میں مبتلا ہوکر مردا پنی ہیوی کوطلاق وے دیتا ہے۔

حل: آئر مرد میں بالکل ہی غیرت ند ہوتو اے اپنی ہوی کے لیے غیرت مند ہونا چاہے۔ وہ اس قدر غیور ہو کہ اس کا غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بے پردہ ہو کر اس کا تحومنا نجرنا اور اجنبی مردوں نون پر غیر ضردری بات چیت کرنا اسے نا پہند ہو۔ اور اگر بیوی بعض برائیوں میں جتلا ہوتو اے اس پر بھی شرقی حدود میں رہتے ہوئے تندبیہ کرنی چاہے۔ اور اگر غیرت حد سے زیادہ ہوتو اسے اعتدال کی حد تک لانا چاہے کیونکہ فرطِ غیرت کے نتائ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔

# 🧔 مرد؛ تکی کا بے جا اظہار اور بدسلوکی کا مظاہرہ 🔬

① الحجرات 4:6. ② صحيح مسلم: 2761.

نہایت حقیر سجھتے ہیں اور بس اپنی رائے کو ہی واجب العمل تصور کرتے ہیں! اس کے علاوہ ان کا اپنی ہیو یوں سے انداز گفتگونہایت تو ہین آمیز ہوتا ہے حق کہ اولا و کے سامنے بھی ان کی بے عزتی کرنے سے بازنہیں آتے!

اس اندازِ معاشرت سے آخر کار بویاں نگ آ جاتی ہیں کونک گھر ٹیل ان کی شخصیت مسلسل مجروح ہورہی ہوتی ہے اور آخر کار وہ طلاق کا مطالبہ شروع کردیتی ہیں۔ اور ان کے اس مطالبے کے بعد مرد یہ مجھتے ہیں کہ اگر انھوں نے

طلاق ند دی تو ان کی مردانگی پر ترف آئے گا۔ اس ملیے وہ سوے مجے بغیر فورا طلاق وے دیتے ہیں۔

عل: مروب شک عورتوں پر حاکم ہیں اورخواتین بے شک کم عقل ہیں لیکن اس کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ انھیں حقیر سمجھتے ہوئے ان سے بدسلوک کی جائے اور گھریلو معاملات میں ان کی رائے کونظر انداز کیا جائے۔ اس کے برعکس ان سمجھتے ہوئے ان سے بدسلوک کی جائے اور گھریلو معاملات میں ان کی رائے کونظر انداز کیا جائے۔ اس کے برعکس ان سے حسن سلوک ادر اجھے انداز سے بود وہاش رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوٰفِ ﴾

"اوران كى ماتھ بھلے طريقے سے زندگى بسر كرو-"ك

اور رمول اكرم من كا كاارشاد ب:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَبُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيارُكُمْ لِيْسَابِهِمْ»

" مومنوں میں سب سے کائل ایمان والا مخص وہ ہے جو ان میں سب سے ایتھے اخلاق کا حامل ہو۔ اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتول کے حق میں بہتر ہو۔"، (3

مردوں کو بیجی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کی ہو ایوں کے ان پر پچھ حقوق مقرر کیے ہیں جن کا اوا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ ۗ وَلِلزِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

'' اور عورتوں کے (شوہروں پر) عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر ہیں۔''<sup>®</sup> اس کے علاوہ نبی کریم مُنافِظ کے سبجی شوہروں کو ان کی زو بول کے متعلق خصوصی طور پر بیتا کید کی ہے کہ وہ مندان پر ظلم کریں اور ندان کی حق تلفی کریں بلکدان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

رسول الله وَأَيْرَمُ فَي خطيم جد الوداع من فرما يا تها : ((هَا تَفُوا الله فِي النِّسَاءِ، هَإِنَّكُم أَخَذُتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ،

وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكُلِمَةِ اللهِ»

" تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے اٹھیں اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے۔ اور

@النسامه:91. @جامع الترمذي: 1162. حسن صحيح، وانظر: السلسلة الصحيحة: 284. @البقرة 228: 22.

انھیں اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے۔''

# 🧯 فاوندک نافرمانی 🛬

بعض ہویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں۔ وہ ان کی کوئی پروائیس کرتیں۔ ہرکام میں من مانی کرتی ہیں۔
اور ان کے شوہر انھیں جس بات کا تھکم دیں یا کسی کام سے منع کریں تو وہ اس کے الٹ ہی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ
اپنے خاوندوں کی شکر گذار بھی نہیں ہوتیں۔ ایسی عورتوں کا یہ طرز عمل ان کے لیے تباہ کن ہوتا ہے اور ان کے شوہر آخر
کار انھیں طلاق دینے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔

حل: عورتول کو یہ بات سلیم کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے مردول کو ان پر حاکم بنایا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالی نے ان کے عقوق کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ﴿ وَ لِنَوْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَدَجَهُ الله

" اور مردول كوعورتول يرفو قيت حاصل ب\_."

للذاعورتوں كومردول كى فوقيت كو ماننا چاہيے۔ اور ان كى فرما نبردارى كرنى چاہيے۔ كيونك جب رسول اكرم سَوَيَّمُ ہے سوال كيا عميا كم عورتوں ميں ہے كونى عورت سب سے افضل ہے؟ تو آپ سِرَيَّمُ نے ارشاوفرمايا:

(رَالَيْنُ تَسُرُهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلاَ تُحالِقُهُ فِي مَفْسِهَا وَمالهَا بِمَا يَكُرَهُ»

'' وہ جو کہا سے (خاوند کو) خوش کروے جب وہ اسے دیکھے۔ اور اس کی فرما نبرداری کرے جب وہ اسے تھم دے۔ اور اس کی فرما نبرداری کرے جب وہ اسے تھم دے۔ اور اس پینسلس اور مال میں شوہر کی خلاف ورزی باس طور نہ کرے کہ جوشوہر کو ناپسند ہو۔'' <sup>33</sup> اور خاوند کی نافر مانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نافر مان بیوئ کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم منافیظ کا ارشاد گرامی ہے:

«اِثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤُوْسَهُمَا : عَبْدُ أَبْقَ مِنْ مَوَالِئِهِ حَتَى يَرْجَعَ ، وَامْرَأَةٌ عَصِتْ رَوْجَهَا حَتَى تَرْجِعَ»

'' دوآ دمیوں کی نماز ان کے سروں سے او پر نہیں جائی۔ ایک اسپنے آقاؤں سے بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ واپس آجائے۔ اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ اس کی فرما نیر دار بن جائے۔''

©صحيح مسلم: 1218. ©سنن النسائي, النكاح باب أى النساء خير: 3231 و صححه الألباني في صحيح سنن رسنن النسائي و الصحيحة: 1838. © صحيح الترغيب و الترهيب للألباني: 1948. نر مانبرداری کے ساتھ ساتھ عورتوں کو اپنے خاوندوں کا شکر گذار بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ ناشکر گذار بیوی کے متعلق رسول الله مزینا کا ارشاد ہے:

(لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَنعالَى إِلَى امرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِلزَّوْجِهَا ، وَهِيَ لاَ تَستَغْيَىٰ عَنْهُ

'' الله تبارک وتعالی اس عورت کی طرف و کیتهای نہیں جوابیۂ خاوند کی ناشکر گذار ہو حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔'' <sup>(0)</sup>

## انتهاء ملامت اورشد ید تنقید

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیویوں کی طامت کرتے رہتے ہیں ، ہر کام پر انھیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ہر ہر بات پر انھیں ڈا نفتے رہتے ہیں۔ ای طرح بعض خواتین بھی اپنے خاوندوں سے ہمیشہ ناخوش رہتی ہیں اور ہر معالم میں آئھیں تلط تصور کرتی ہیں اور ان کی برائی بیان کرتی رہتی ہیں۔ زوجین کے مابین جب اس طرح کا طرز عمل ظاہر ہوگا تو بالآخر وہ ایک دوسرے سے تنگ آ جا تیں گے اور نوبت طلاق تک جا بینچے گی !

حل: اس کاعل بدہ کد زوجین ایک دوسرے کی خوبیوں کوسائے رکھیں۔ اچھائیوں پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ غلطیوں پر ایک دوسرے کو درگذر کریں اور اچھے انداز سے سمجھاتے رہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں اورمنفی سوچ رکھنے سے بچیں۔

اور چونکہ اِس طرح کا طرز عمل اکثر و بیشتر مردول کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھیں مخاطب کرے ارشاد فرمایا:

﴿ فِإِنْ كَرِهْ تُتُوفُنَّ فَعَلَّى أَنْ تَكُرَّفُوا شَيْتًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيدِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞

''اگر وہ شمیں نا پہند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز شمیں تو نا گوار ہو گر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔''

اور رسول اكرم مُؤيِّعُ نے ارشاد فرمایا:

«لاَ يَفْرِكَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنةً . إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رِضِيَ مِنْهَا أَخَرَ »

'' کوئی موسن (ابنی) مومنہ (بیوی) ہے بغض ندر کھے۔ اگر اس کی کوئی عادمت اسے ناپیند ہوگی تو کوئی عادمت اسے پیند بھی تو ہوگی۔''(')

. © صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 1944، والصحيحة: 289. النساء 4: 19: الصحيح مسلم: 1469.

## 🥏 خرچ کرنے میں بے اعتدالی 🎅

بعض لوگ گھر بلو اخراجات ہیں راہ اعتدال سے بٹ جاتے ہیں اور ودیا تو بخل اور تنجوی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا پھراسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں ہیں ان کے اور ان کی ہو یوں کے ماہین تعلقات متوازن نہیں رہنے۔ کیونکہ وہ اگر بخل اور تنجوی کا مظاہرہ کریں اور اپنی ہویوں کی جائز ضروریات کے لیے پید خرج کر سے کے مریز کریں اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی ہم جس عورتوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو پیسے میں موسکتی اور آخر کار ہویاں ننگ آ کر اپنے خاد ندوں سے کہدئی ویتی ہیں کہ اگر سے خرج نہیں کر سکتے تو جمیں جارے والدین کے گھر بھیج ویں۔

اورا اگر وہ بے انتہاء خرچ کریں اور دوسرول پر اپنی مالی برتری ثابت کرنے کے لیے جائز وناجائز کا مول میں بے در اپنی پیسے بہا دیں تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ب برتی کی وجہ سے بیسا اڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد (الفلٰ مِن مَزْنِد) کی طع اور لا لیے اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو پھے بچھ نہیں آتا کہ وہ اپنے اخراجات کو کسے کنٹرول کرے۔ اور ناشکری اور عدم قناعت کی وجہ سے گھر بلو جھٹر سے شروع ہو جاتے ہیں اور زوجین کے درمیان ناچاتی اور منافرت کی ابتداء ہوتی ہے اور بال آخر نوبت ان کے درمیان علیحدگی تک پہنٹے جاتی ہے۔

حل: اس کاحل میہ ہے کہ خاوند جو گھر یلو اخراجات کا ذہردار اورائیے بیوی بیجوں کا کفیل ہوتا ہے اسے تمام تر اخراجات میں راہِ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔ نہ وہ تنجوی اور بخل کا مظاہرہ کرے اور نہ بی اسراف اور فضول خربی کرے۔ بلکہ میانہ روی اور توسط سے کام لے۔

الله تعالى كا فرمان ب:

﴿ وَ الَّذِينِ الذَّا ٱلْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ( ﴾

" اور وہ جب خرج کرتے ہیں تو ند نفنول خرجی کرتے ہیں اور ند بخل سے کام لیتے ہیں ، بلک ان دونوں کے درمیان گذراوقات کرتے ہیں۔" ©

اور رسول اكرم تلك كا ارشاد ب:

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يُضْيَعَ مَن يُقُوْتُ»

" کسی انسان کو یمی گناه کافی ہے کہ وہ اے ضائع کردے جس کی غذا دغیرہ کا وہ ذیمہ دار ہو۔" <sup>©</sup>

الفرقان67:25. أي سنن أي داود:1694. قال الألباني: حسن.

🤹 فطری ضرورت کا پورانه ہونا 🗽

مردوعورت دونول کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر بیاننرورت سی طلاق ہی لکاتا ہے۔

حل: زوجین کو ایک دوسرے کی اِس فطری ضرورت کا احساس کرن چاہیے۔ اور دونوں کو بیمشتر کدحق ادا کرنے کا ایک دوسرے کوموقع دینا جاہے۔

"جب ایک خاوند این بیوی کو این بستر پر بلائے اور وہ انکار کردے ، پھر وہ اس پر ناراشکی کی حالت میں رات گذار دے تو فرشتے مج ہونے تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔"

ای طرح آپ نظام کا ارشاد گرامی ب:

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ لِحاجَتِهِ . فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانْتَ عَلَى التَّنُّوٰرِ»

"جب فاوندا پنی بوی کواپنی ضرورت کے لیے بلائے تو دو ضرور اس کے پاس آئے اگرچد دہ تور پر کیوں شہو۔ " ای طرح صدیت پاک میں ہے کہ ﴿إِنَّ لِرَبِكَ عَلَيْكَ حَمَّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَمَّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَمَّا ، فَاغْطُ كُلُّ ذِيْ حَقَ حَمَّةً ﴾ خَمًّا ، فَأَغْطُ كُلُّ ذِيْ حَقَ حَمَّةً ﴾

" تم پر تمحارے رب کا حق بھی ہے ، جمحاری جان کا حق بھی ہے اور تمحاری بیوی کا حق بھی ہے۔ لہذاتم سب کے حقوق اوا کیا کرو۔" (3)

## 🕏 عورت کی زبان ورازی اور بدکلامی 🛬

بعض خواتین نہایت بدزبان ہوتی ہیں۔ حتی کہ اپنے شوہروں کا بھی احترام نیس کرتیں۔ ان سے بدکلای کرتی ہیں۔ انھیں برا بھلا کہتی ہیں اور بے عزبت تک کرتی ہیں! ان میں سے بعض کو جب ان کے خاوتد دھمکی ویتے ہیں کہتم باز آجاؤ ورنہ طلاق دے دونگا۔ تو وہ جوابا کہتی ہیں: طلاق ویٹی ہے تو دے دو۔ یا چیلنج کرتی ہیں کہتم طلاق دے کر دکھاؤ! چنانچہ مردطیش میں آجاتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں۔

© صحيح البخاري، بدء الخلق باب ذكر لللاثكة: 3237، صحيح مسلم، النكاح: 1736. © جامع الترمذي، وسنن النسائي. صحيح الترغيب والترهيب للاكباني: 1946. ۞ صحيح البخاري-الصوم باب من أقسم على أخيه ...:1968. 478868

صل: کسی خاتونِ اسلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ زبان درازی کرتے ہوئے بد کلامی کرے۔ خاص طور پر خاوند کا تواہے دل کی گہرائیوں ہے احرّام کرنا چاہیے۔ اس پرلازم ہے کہ وہ ایسارویہ اختیار کرنے سے پر ہیز کرے جس میں اس کے خاوند کی بے عزتی ہو۔

اور جہاں تک بات بات بہ طلاق کے مطالبے کا تعلق ہے تو بیخواتین کے لیے نہایت خطرناک ہے کیونکہ بغیر شرکی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول الله سائیل کا ارشاد گرامی ہے:

ارَأَيُمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرٍ مَا باسٍ ، فَحَرَامٌ غَلَيْهَا رَائِحةُ الْجَنَّةِ»

'' جوعورت بغیر کسی معقول عذر کے اپنچ خاوند ہے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو '' جاتی ہے۔''<sup>©</sup>

## 👰 زوجین کے مابین نا چاقی کوختم کرنے کے لیے مرحلہ وارا قدامات سے صرف نظر کرنا 💮

اگر زوجین میں ناچاقی ہوجائے تو اسے ختم کرنے کے ہے شریعت میں مرحلہ دار اقدامات جویز کے گئے ہیں۔ عموما ان اقد مات سے تجاوز کیا جاتا ہے اور فورا طلاق کا ہتھیار استعال کیا جاتا ہے جو کہ خلط ہے۔

حل: طلاق آخری عل ہے۔ ہیں ہے پہلے جو مرحلہ وار اقدامات ہیں پہلے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ سب ناکام ہو جائیں تو آخری حل کے طور پر طلاق دی جاسکتی ہے۔

وه مرحله وار اقدامات ميرين:

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ وَالْمِنْ تَخَافُونَ نَشُوْزَهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهْنَ فِي الْمَصَاجِعُ وَاصْرِبُوهُنَ ۚ فَإِلَىٰ اَطَعْنَكُمْ وَلَا تَبْغُوْاعَكِيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾

'' اور جن بیو یوں ہے شمصیں سرکٹی کا اندیشہ ہوائیس سمجھا کہ (اگر نہ سمجھیں) تو خواب گا ہوں میں ان سے الگ رہو۔ (پھربھی نہ سمجھیں) تو انھیں مارو۔ پھراگر وہ تمھا ری بات قبول کرلیں تو خواہ کؤاہ ان پر زیادتی کے بہانے حلاش نہ کرو۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے نافر مان یا سرکش ہوی کے متعلق تین ترتیب دار اقدامات جویز کیے ہیں۔

- یہلا ہے اسے نصیحت اور خیر خوابی کے انداز میں سمجھانا۔
  - دومرااقدام ہاس كااورا بنا بستر الگ الك كرنا۔
    - تيرا بيزادينا۔

①مسندأحد، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه. صحيح الجامع للالباني: 2706. ③النساء 34:4.

اس سے ثابت ہوا کہ سزا دینا آخری حربہ ہے نہ کہ پہلا جیبا کہ آج کل بہت سارے لوگ پہلے دونوں اقد آبات کو م چھوڑ کر آخری حربہ سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔

یہاں پر یہ بات بھی یادر کھنی چاہیے کہ رسول اللہ ظاہر نے اس سزا کو اس بات سے مشروط کیا ہے کہ اس سے اسے چوٹ نہ آئے اور نہ ہی اس کی بذی ہلی ٹوٹے۔آپ ٹائی ہے ارشاد فرمایا:

(إلَّا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأْتُهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعْهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ))

'' تم میں سے کوئی شخص اپنی بیون کو ایسے نہ مارے جیسے وہ اپنے غلام کو مارتا ہے ، پھر وہ دن کے آخر میں اس ہے ہم بستری بھی کرے۔'' <sup>(3)</sup>

اگر سزا دینے کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوتو چھر دونوں کی طرف سے ثالث مقرر کیے جائیں جو ان کے مابین مصالحت کی کوشش کریں۔

الشاتعالى كا فرمان سب : ﴿ وَإِنْ خِفْتُهُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانِعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِن اَهْلِهَا ۚ إِنْ يُولِينَا اللهِ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانَ عَلِيْهَا خَيِيْرًا ﴾ إضلاحًا يُوفِق الله بَيْنَهُمَا \* إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْهًا خَيِيْرًا ﴾

'' اور اگر شمیں ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان ان بن کا خوف ہوتو ایک منصف مرد کے گھر دالول کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر دالول کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر بید دونوں سلح کرنا چاہیں کے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاب کرادے گا۔'' \*'

لبنداان مرحله وارا قدامات يرهمل كرنا جائية تاكه طلاق تك نوبت بى ندينيد

محترم حضرات! یہ منصے طلاق کے اسباب جنھیں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن وحدیث کی روشنی میں سیجی بتایا کہ ان اسباب کاحل کیا ہے۔مقصد سیتھا کہ ایسے اسباب نہ اختیار کیے جانمی جن کے نتیج میں زوجین کے مامین تعلقات نا خوشگوار ہوں اور نوبت طلاق تک جائیجے۔

القد تعالى سے دعا ہے كدوہ بم سب كوش بات كو سجھنے اور اس يرعمل كرنے كى تو فيق وے۔

#### دومرا خطبه

محترم حضرات! اگر زوجین کے مابین تعلقات خوشگوار ندرد سکیس اور اصلاح احوال کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جا کی اور مرد کے سامنے سوائے طلاق دینے کے اور کوئی کل ندر ہے تو اسے طلاق کس طرح ویٹی چاہیے اور کن کن صحیح البخاری، النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء: 5204، صحیح مسلمد الجنة باب النار ید خلها علیارون:2855، النساء 35:44. احكامات كولمحوظ خاطر ركهنا جابي؟ آئة قرآن وحديث كى ريشى معلوم كرت تن-

違 طلاق ایک سنجیدہ معالمہ ہے 🗽

جی ہاں ، طلاق دینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے! اس کی وجہ سے دو خاندانوں میں بغض ، نفرت ، تنظع رحی اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ وہ گھرانہ اجر جاتا ہے جس میں طلاق دک جاتی ہے۔ لیکن تجب ہے ان لوگوں پر جومعمولی معمولی ہاتوں پر طیش میں آکر (طلاق ، طلاق ، طلاق ) کہر کر دو خاندانوں میں فساد بپا کردیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اپنی بیویوں کو تعلونا سمجھ کر نہایت آسانی سے طلاق کا پروانہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں حالا تکہ طلاق میں اصل چیزمنع ہے۔ یعنی جب تک اس کا کوئی معقول سبب نہ ہوجس کا از الد کرتا ناممکن ہواور تسلح کی کوئی صورت باتی نہ رہے تو انتہائی مجبوری کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں ورنہیں۔

اور بعض لوگ مذاق مذاق میں ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ حالانکه طلاق ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مذاق کا تھم بھی سنجید دبات کے تھم جیسا ہے۔

رسول اکرم طَاقِعُ کا ارشاد ہے: ﴿ لَلَاثُ جِدُهُنَ جِدُ وَهَزَلَنِيْ جِدٌ : النِكَاخُ وَالطَّلَاقَ وَالرَّجَعَةُ ﴾ " تمن چیزیں الی بیل کہ جن بیل سنجیدگی بھی شجیدگی ہے اور ان میں نداق بھی ایسے بی ہے جیسے شجیدگی ہواور وہ بین: تکاح ، طلاق اور رجوع ہے۔ " <sup>©</sup>

البذاجو مخص طلاق دیٹا چاہتا ہوتو اے اس کے عواقب اور نتائج پر اٹھی طرح نور کرلینا چاہیے۔ سوخ وگر اور اسحاب الرائے سے مشورہ لینے کے بعد ہی وہ اس طرح کے اقدام پر آبادہ ہو۔ ورنہ بعد میں پچھتادے اور ندامت کا سامنا بھی کرسکتا ہے۔

🗿 حالت حيض مين طلاق دينا حرام ہے 🚉

«مُرُهُ فَلَيُراجِعْهَا . ثُمَّ لِيُطَلِقُهَا طَاهِرًا أَوْ خَامِلًا»

'' اسے تھم دو کہ وہ اپنی بیوی ہے رجوع کر لے۔ پھرا سے طہریا حمل کی حالت میں طلاق دے۔'' (''
اسے تھم دو کہ وہ اپنی بیوی ہے رجوع کر لے۔ پھرا سے طہریا حمل کی حالت میں طلاق دینا چاہتا ہواور وہ
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ لہذا جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہواور وہ
حیض کے ایام میں ہوتو اسے اس کے پاک ہونے کا انتظا کرنا چاہیے۔ پھر جب دو پاک ہوجائے تو اس سے مباشرت
میں شاہدا و د: 2196، قال الاگبانی: حسن، © صحیح مسلم: 1475،

کے بغیراس کوطلاق دے۔

違 جس طهر میں خاوند نے محبت کر لی ہواور انجمی حمل کا پیند نہ چلا ہواس میں بھی طلاق وینا حرام ہے 🗽 🔏

حصرت ابن عمر والله كى اى حديث بيس بىك نى كريم الله في المادة

«مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيَدَعْهَا حَتَّى تَطَهُرَ . ثُمَّ تجيَض حَيْضَةً أُخْرَى . فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّفْهَا قَبْلَ أَن يُجَامِعْهَا أُو يُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْمِدَّةُ الْتَى أَمْرَ اللهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

" اے تھم دو کہ وہ اپنی بیوی ہے رجوع کر لے۔ پھر اس کے پاک ہونے کا انتظار کرے۔ پھر جب دوبارہ
حیض آئے اور وہ اس سے پاک ہو جائے تو وہ اس سے جماع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے۔ یا اے
دوک نے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا عورتوں کو طلاق دیتے وقت لحاظ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔" (ا)
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو اور اس کے خاوند کا اسے طلاق دینے کا ارادہ ہوتو وہ
اس سے صحبت کے بغیر اسے طلاق دے۔ اور اگر وہ اس طہر میں اس سے جماع کر چکا ہواور ابھی حمل کا پید نہ چلا ہوتو
اسے طلاق دینا حرام ہے۔

ندکورہ دونوں صورتوں میں طلاق دینا اطلاق بدعی کہنا تا ہے۔

اگر کوئی شخص مذکورہ دونوں ہاتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ہوی کوطلاق دے دے تو اس کے بعد اے اپنے گھر سے مت نکالے کیونکہ اللہ تعالی نے اس مے منع فرمایا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ يَا يَنْهَا النَّهِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِنَ تِهِنَ وَ اَحْصُواالْعِنَاةَ ۚ وَاتَّقُوااللّٰهَ رَبَّكُمْ \* لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ اللّٰ آنَ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَرِيّنَةٍ \* وَ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ \* وَمَنْ يَتَعَنَّ حُدُودَ اللهِ فَقَلُ ظَلَمَ نَفْسَهُ \* لَا تَنْدِيْ لَعَلَ اللّٰهُ يُخْدِثُ بَعْنَ ذَلِكَ آمُونَ \*

" اے نی ! (مومنوں کو تھم دیں کہ) جبتم ابنی ہویوں کو طلاق دینا چاہوتو ان کی عدت (کے آغاز) ہیں افھیں طلاق دو۔ اور عدت کا حساب رکھو۔ اور اللہ جو کہ تمھارا رہ ہے اس سے ڈرتے رہو۔ تم آٹھیں ان کے محمروں سے مت نکالو۔ اور نہ ہی وہ خود تکلیں۔ ہاں اگر وہ واضح طور پر بے حیاتی کا ارتکاب کریں (تو آٹھیں نکال سکتے ہو۔) ہواللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو محض اللہ کی حدول سے آ سے بڑھ جائے اس نے یقینا اپنے

🛈 صحيح مسلم: 147.

او پرظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شایداس کے بعد القد تعالی کوئی نی بات پیدا کروے۔ "

اور ہم لیا۔ ہم بیا۔ ہم بین جانے سایدان کے بعد الد تھائی وہ بی بیدا ہروہ۔

اس آیت کر پیر میں اللہ تعالی نے عورتوں کو عدت کے آغاز میں بیخی جب وہ حین سے پاک ہو جا کی آو اُس طہر میں بھاع کرنے سے پہلے طلاق وینے اور عدت کا حساب رکھنے کا تھم ویا ہے۔ یعنی تصیی سے معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی۔ تا کہ اگر عورت عقد ثانی کرنا چاہیے تو اسے بع ہوکہ کب اسے اس کی اجازت ہوگی اور اگر اس کا خاونداس سے رجوع کرنا چاہیے تو اسے بھی پند ہو کہ است کب تک رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے ان عورتوں کو جفیں طابق رجی وی گئی ہوانھیں ان کے گھروں سے نکا لئے ہے منع فرمایا ہی اور خود انھیں بھی روک دیا ہے کہ وہ بنا وجہ خاوند کے گھر سے باہر نہ جا کیں۔ اس میں حکمت ہے کہ اگر خاوند بیوی وطلاق سے اور خود انھیں جب کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دے کہ عدت گذر نے سے پہلے بی گھر سے نکال سے رجوع کرنے پر آبادہ ہو جا بھی۔ ورن اگر خاوند ابنی بیوی کو طلاق دے کہ عدت گذر نے سے پہلے بی گھر سے نکال نے اللہ تعالی خاوند کے والے آخر آپ کی بوسکا ہے کہ اللہ تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ہو جا کے اللہ تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ہو کہ ورست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ، ولئی تو کہ تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ، ولئی تعالی خاوند کے ول میں بیوی کی فرمایا ، ویور کر کردے اور وہ طلاق سے درجوع کر لے۔

🗯 اکٹھی تین طلاقیں دینا حرام!

ایک ہی مجلس میں آسمی تین طلاقیں دینا حرام ہے۔ای لیے علماء اسے بھی' طلاق بدگ' کہتے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید دہلٹو کا بیان ہے کہ رسول اکرم سؤئیلم کو ایک شخص کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے ایک بیوی کو اسمی تین طلاقیں دے دی ہیں۔تو آپ نٹائیلم غصے کی حالت میں کھٹرے ہو گئے اور فرمایا:

﴿أَيْلُعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَطْهُرِكُمْ ؟›

"کیا میری موجودگی میں ہی کتاب اللہ کو کھلونا بنایا جارہ ہے؟" ©

رسول اکرم ٹالٹیز کی جانب ہے ناراطنگی کا اظہار اور آنٹھی تین طلاقوں کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بیک وفت تین طلاقیں دینا حرام ہے۔

🧯 طلاق دینے کا سیج طریقہ 🗽 ,

طلاق دینے کا مجمع طریقہ میر ہے کہ خاوند بیوی کو اُس طبر میں ایک بارطلاق دے جس میں اس نے اس سے جماع درمیان صلح درمیان صلح درمیان صلح درمیان صلح درمیان صلح

الطلاق 1:65. (أو سنن النسائي: 3401. صححه الألباني في غاية المرام: 261.

کی کوئی صورت نہیں نگلتی اور خاوند رجوع نہیں کرتا تو عدت گذرنے کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان علیحد گی ہو جائے گی۔ اس طرح طلاق دینے سے فائدہ میہ ہوگا کہ عدت گذرنے کے بعد بھی اگر وہ دونوں پھرسے از دوا جی رشتہ میں منسلک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں اس کے لیے انھیں ۔ بڑتن مہر کے ساتھ نیا نکاح کرانا ہوگا۔

اور اگر کوئی شخص میہ عزم کر چکا ہو کہ بیوی کو تین طلاقیں دے کر اسے بالکل ہی فارغ کرنا ہے اوروہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو دوسرے طہر میں بھی بیوی ہے صحبت کے بغیر دوسری طلاق دے۔ اسکے بعد بھی اسے رجوع کا حق حاصل رہے گا۔ تاہم اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو تیسرے طہر میں بھی بیوی کے قریب جائے بغیر تیسری طلاق دے دے۔ جس کے بعد اس کی بیوی اس سے علیحہ و ہو جائے گی۔

يى طريقة التدتعالي فرآن مجيديس بيان كيا بيد فرمايا:

﴿ اَلظَلَاقُ مَوْتُنِ ۚ قَامُسَاكُ إِسَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ ۚ بِإَحْسَانِ ﴿

'' طلاق دومرتبہ ہے۔ پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ ویناہے۔''<sup>©</sup>

یعن وہ طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ لہذا پہلی مرتبہ اور دومری مرتبہ طلاق دینے کے بعد خاوند رجوئ کرسکتا ہے۔ یعنی عدت کے اندر وہ قولی یاعملی طور پر رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور عدت گذرنے کے بعد خاوند رجوئ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور عدت گذرنے کے بعد بھی وہ نیا نکاح کرکے اسے اپنے عقد میں لاسکتا ہے۔ تاہم اسے یہ یاو رکھنا چاہے کہ جن تین طلاقوں کا اسے اختیار دیا گیا تھا وہ ان میں سے دو کا استعمال کر چکا۔ اور یہ دونوں طلاقیں واقع ہوچکیں۔ اب اس کے بعد اس کے یاں آخری طلاق کا اختیار رہ جے گا۔

پھرتيسري مرتبه طاباق دينے ك بعدات رجوع كاحق عاصل نبيس رے گا۔

یہ جو رجوع کی گنجائش رکھی گئی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر خاوند نے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں طلاق دے دی ہوتو اسے سوچنے اورغور ، فَنُر کرنے کا موقع مل جائے۔ ورنہ اگر پہلی طلاق کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا تھم ہوتا تو اس سے بہت سارے گھر تباہ ہو کتے تھے۔ فرمان البی ﴿ اَلْظَلَا قُ مَوَّتُنِ ﴾ میں ای حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

🕏 بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرنا

یہ جو ہم نے ﴿ اَلْفَلَاقُ مَوَ تُنِ ﴿ کَ رَبِّنَ مِن ووطلاقیں اللّٰ اللّٰ وینے کی حکمت بیان کی ہے یہ حکمت تبھی پوری ہوسکتی ہے جب ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کیا جائے اور اس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے

لم 🛈 البقرة 229:2.

کا حق حاصل ہو۔

یک وجہ ہے کہ رسول اکرم طاقی کے بورے عبد میں ، پھر ابو یکر طاقلا کے بورے ، ور خلافت میں اور پھر عمر شاقا کے عبد خلافت کے ابتدائی ورسالوں میں حضرت این عباس طاق کے بیان کے مطابق تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کیا جاتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر جاتا تھا۔ کا مظا ہرہ کر رہے جی تو انھوں نے سزا کے طور پر تین طلاقیں نافذ کر دیں۔

حضرت این عماس شاننا بیان کرتے ہیں کہ

(إِكَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَالْفِي بَكْرِ وَسَنَتَهُنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. قَقَالَ عُمْرُ: إِنَّ التَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُم فَيهِ أَنَاءَةٌ فَلَوُ أَمْضَيْنَاهُ عَلَهُمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَهُمْ»

'' رسول اکرم طائق کے پورے عہد میں ، مجر ابو بکر بھڑے ہورے دور خلافت میں اور پھر تمر دھاؤنے عہد خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں (انتھی) تین طلاقوں کو ایک بی طلاق شار کیا جاتا تھا۔ بھر حضرت عمر دہاؤنے کہا: لوگ ایک ایسے معاملہ میں جلد بازی کرنے گئے ہیں جس میں ان کے لیے مبت موجود تھی۔ لہذا کیوں نہ جم اسے ان برنافذ کردیں!'' ا

اس مدیث سے ہمیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر بھٹن نے اکٹھی تین طابقوں کو تین طلاقیں شار کرنے کا تھم کیول جاری کیا۔ حالا کدعہدرسالت ،عبدصدیقی اورخود ان کے عبد خلافت کے ابتدائی ، دسالوں میں ایسانہیں تھا۔ یعنی جب تک لوگ طلاق دینے کے شری طریقے کے پابند شے اس مت تک حضرت عمر جھٹن جی عہد رسالت اور عبدصدیقی میں رائج تا نون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرتے رہے۔

بلکہ اگر کوئی فخص بیک وقت تمن طلاقیں ویتا تھ تو حضرت عمر ڈائٹواس کی پشت پر در ہے بھی رسید کرتے ہتے۔ گیکونکہ بیشل شریعت میں انتہائی نالپندیدہ تھا۔ کیئن جب لوگ کشرت سے الیا کرنے گئے تو انھوں نے سزا کے طور پر تین طلاقوں کو تین شار کرنے کا تھم جاری کردیا تا کہ لوگ اس سے باز آ جا کیں اور طلاق کے معاطے میں خوروفکر اور صر وقمل کا مظاہرہ کریں۔ اس اقدام کی وجوہات چونکہ سی بہ کرام ڈوائٹے کو معلوم تھیں اس لیے انھوں نے بھی اس پر قامرتی افتدار کی۔

سامعين! آب حضرت عمر جائل الفاظ يرغور فرماكي «فَلَوْ اصْصَلْمَا وْ عَلْمُهُمْ الْ كيول ف بم است ال

نتح البارى: 277/11. ﴿ فتح البارى: 277/11.

پرنافذ کرویں۔''

ان الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر جاتئو نے بیختم جاری کرتے وقت بینییں فرمایا کہ بینتھم رسول اللہ خاتی کا ہے ہے بلکہ آ ہے بینٹونے اس تھم کی نسبت اپنی طرف کی۔ لبندا میدان کا اپنا اجتہاد تھا جو تخصوص حالات کو چیش نظر رکھ کر لوگوں کے ایک مخصوص طرز عمل کورو کئے کے لیے کہا گیا۔

بعد میں حفرت عمر جانوا نے اس فیلے سے رجوع کرلیا تھا۔

کیا تین طلاتوں کوتین ہی شار کر نا جماعی مسئلہ ہے؟ 👱

بعض حفزات بڑے شدہ مدسے ہیں ہوئی کرتے ہیں کہ جب سے حفزت عمر جانڈانے بیک وقت دی ہوئی تمن طلاقوں کو تین شار کرنے کا تھم جاری کیا تب سے اس تھم پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ اور اس سے سواسے المحدیثوں کے کسی اور نے اختلاف نہیں کیا!!

طالانک ید ایک بہت بڑی ملی نیانت ہے اور جھوٹے پروپیگنڈہ کے سوا پھے بھی نہیں کیوکلہ:

(1) عبد صدیقی اور حضرت عمر خات کے دور خلافت کے ابتدائی دو سالوں ہیں بھی تو اس بات پر اجماع تھا کہ اکٹھی تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کیا جائے آنو اس اجماع کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا حضرت عمر دائٹ کے جاری کردہ ایک تعزیری تھم سے دہ اجماع باطل قرار یائے کا اور نا قائل عمل ہوگا؟

(ع) اس میں کوئی شک نہیں کہ تین طلاقوں کو تین شار کرنے کا عظم ایک طلفہ راشد نے جاری کیا (اگرچہ بہ عظم ایک تعزیری عظم تھا) لیکن انھیں ایک طاب شار کرنے کا قانون بھی تو ان سے افعال ایک طلفہ راشدی کے دور خلافت کا قانون تھا۔ پھر خود حضرت عمر جائے نے بھی ای قانون کو دوسال شک درست قرار دیا۔ای طرح خلفائے راشدین میں سے حضرت علی جائے کا فدہب بھی تین طلاقوں کو ایک طلاق شارکرنا تھا۔ تو بتا ہے دعوائے اجماع کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟

حضرت علی جائے کا فدہب بھی تین طلاقوں کو ایک طلاق شارکرنا تھا۔ تو بتا ہے دعوائے اور زبیر جائے تھی تین طلاقوں کو ایک بی طلاق شارکرنے کے قائل تھے۔ لہذا ایمان کا دعوی کرنا کہتے درست یا نا جائے گا!

آق تابعین بھے وقع تابعین بھے میں ہے عطاء برھے ،طاور بڑھے اور عمر و بن دینار برلٹے وغیرہ بھی ایک مجلس کی تمن طلاقوں کو ایک بی طلاق شار کرتے تھے۔

ای علائے است مثلاث خ الاسلام این تیمید ، حافظ این القیم ، حافظ این حجر، امام قرطبی ، امام فخرالدین الرازی، امام شوکانی و علائ علائے است مثلا فی مسئله قواندین الرازی، امام شوکانی وغیرہ نے اس مسئلے کو اختلافی مسئله قرار دیا ہے۔ تو کیونکر است اجماعی مسئله تصور کرلیا جائے !

ني 🛈 اغاثة اللهفان. ② فتح الباري: 1 278/1.

طلاق کے اسباب اور اس کاحل \*\*\* ﴿ تَهُ بندوستان مِين اسلامك ريس إلى المينية ف احداً بادك زيراجتمام نومبر 1973 ، من ايك سيمينارمنعقد مواجس من چے دیوبندی اوردو المحدیث علاء نے شرکت کی۔ ان میں سے سات نے اس میں ایک مجلس کی تین طلاقول پر مقالے پی کے اور سوائے ایک کے باقی سب نے اس مسئلے لوعبد سحاب جھائے سے بی اختلافی مسئلے قرار دیا اور سب نے واس موقف اختیار کیا جو الحدیثوں کا ہے۔اس سیمینار کی بوری کارروائی اور اس میں بیش کے جانے والے مقالوں کو بعد میں ایک کتاب بعنوان ' ایک مجلس کی تین طلاق ،قرآن وسنت کی روشی میں' کی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ (ف) مشہور بریلوی عالم پیر کرم شاہ از بری نے "دعوت غور فکر" کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انھوں نے

احناف کوتقلید کے بندص سے آزاد ہوکر قرآن وسنت کی روشی میں غور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے اور طلاق علاق کے مسئلہ میں موقف المحدیث کی پُرزور حمایت اور تا سُدِی ہے۔

### حلاله ....ایک ملعون فغل 🧝 🔐

جب کوئی مخص این بوی کو تین طلاقیں اینے این وقت پروے دے تواس کے بعد رجوع کا حق فتم ہوجا تا ہے۔ اور دوبارہ ان دونوں کے رشدہ از دواج میں مسلک ہونے کی کوئی شکل باقی تہیں رہتی۔ بان اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کرعورت اپنی مرضی سے کسی اور آ دی سے شادی کرے۔ پھروہ اپنی مرضی سے اسے طلاق وے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گذارنے کے بعد مدعورت اگر جائے تو دوبارہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرشکتی ہے۔

#### الله تعالى كا فرمان يه:

﴿ وَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ وَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا إِنْ تُقْلِما كُدُودَالِيَّه \* وَ يَلْكَ كُدُودُالِيَّهِ يُبَيِنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿

'' پھر اگر وہ (تمبیری بار) اسے طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے طلال نہیں جب تک کہ دہ عورت اس ہے سوائسی دوسرے سے (شرعی) نکاح نہ کرے (حلالہ کے لیے نہیں۔) پھرائر وہ نہی اسے (اپنی مرضی سے) طلاق و ہے د ہے تو ان وونوں کومیل جول کر لینے میں کوئی گناونہیں بشرطیکہ اٹھیں بقین ہوکہ وہ اللہ کی حدول کو قائم رکھ سکیں گے۔ بیاللہ تعالٰی کی حدیں ہیں جنسیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کررہا ہے۔'' (<sup>()</sup>

بعض حضرات جوائشی تین طلاقوں کو تین شار کرئے خاوند کواپٹی بیوی کی طمرف رجوں کے حق سے محروم کردیتے ہیں۔ انھوں نے اس آیت کا سہارا لے کر حلا لے جیسی لعنت کا ورواز ہ کھول لیا ہے! عالانکداس میں مطلقہ عورت کے دوسرے آدی کے ساتھ شرق تکاح کا ذکر ہے جو کہ اس کی شرائط اور آواب وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے بی ہونا جاہیے۔ ندک

🖸 البقرة 230:2.

طال کی نیت کے ساتھ۔ کیونکہ طالہ ایک ملعون فعل ہے۔ وہ کام جورسول الله تؤینا کی حدیث کے مطابق ملعون ہے اوراے کرنے اورائ کا کروانے والالعنت کامتحق ہے!

رسول اکرم مؤینا کا ارشاد ہے:

«لَعَنَ اللهُ الْمُخَلِّلُ وَالْمُحِلِّلِ لهُ»

'' الله كى لعنت بوحلاله كرنے والے پر اور اس برجس كے ليے حلاله كيا جائے۔''

جبك حفرت عقبه بن عامر بني بيان كرت بي كرسول اكرم من الله في بوجها: «ألَا أُخبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَادِ؟» "كياش صحيل ادهار يركيه بوك سائده كي بارك مي نه بناؤل؟"

لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول ! کیول نبیس ، ضرور بتائے ۔ تو آپ نے فرمایا:

رهو المُحلِّلُ ، لَعَنَ اللهُ المُحلِّلُ والمُحلِّلُ لَهُ»

'' وه حلاله كرنے والا بيالعنت ہوالتد تعانی كى حلاله َرنے اور كروانے والے دونوں پر۔'' 🗈

ای کے حضرت عمر یقتہ فرمایا کرتے تھے:

«لَا أُوْتَى بِمُحْلِلِ وَلَا بِمُحْلَلِ لَهُ إِلا رَجَمْتُهُمَا»

"اكرمير على علاله كرف اوركرواف واليكولايا جائة تويس ان دونول كورجم كرونگال"

جولوگ اس لمعون فعل کو جائز قرار دیتے ہیں ان سے وچھنا چاہیے کہ کیا یہ بے غیرتی نہیں کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کو ایک دوراتوں کے لیے کسی آدئی کے پاس بھیج دیں تا کہ وہ اس کا حلالہ کردے! اور یہ بھی بتایا جائے کہ جوخاتون خاوند کے غیصے کی جینٹ چڑھ گئی اس کا تصور کیا ہے کہ اس کو اس طرت ذلیل کیا جائے؟ طلاق وے خاوند اور حلالہ کروائے بوی! یہ بڑی مجیب منطق ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب کرے اور خوشگوار از دواجی زندگی گذاریے کی توفیق تخشے۔ اور ہم سب کو دنیا وآخرت کی ہر بھاائی عطا کر ہے۔

© سنن أي داود: 2078. صححه الألباني. © سنن ابن ماجه: 1936. صححه الألباني. © الاستذكار لابن عبدالبر:450/5.



4.33

#### اہم عناصرِ خطبہ 🍇 🖲

- (۱) ول اعضاء كا بإدشاه
- [2] ول ایمان کامحل اور الله تعالی کی نظر کا مرکز
  - 🕄 سب ہے الفنل دل کونسا؟
    - (ف سنگدلی کے اسباب
    - ا رنت وقلب کے اسباب

#### پېلا خطبه کې

محترم حفنرات!

کہا جاتا ہے کہ دل اعضاء کا بادشاہ ہے اور باتی اعضاء اس کی فوج ہیں جواس کی اطاعت کرتے ، اس کے احکام پر عمل درآ مد کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں کرتے۔ اگر بادشاہ صالح ہوتو اس کی فون بھی صالح ہوتی ہے۔ اور اگر بادشاہ فاسد ہوتو اس کی فوج بھی اُس کی طرح فاسد ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالٰ کے باں صرف اطاعت گزار دل بھی کام آئے گا۔ باری تعالی کا فرمان ہے: ﴿ يَوْمَر لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ ۞ اِلاَ مَنْ اَنَّ اللّٰهِ بِعَلْبِ سَلِيْمِد ۞ ﴾

'' أس دن نه مال كام آئے گا اور نه بینے۔ سوائے اس مخف کے جواللہ کے پاس اطاعت گزار دل لے كر آئے گا۔'' <sup>©</sup>

اور رسول اكرم نظف كاارشاد ب:

«أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسِدِ ، وَإِذَا فَسَدَتُ فَسِد الْجسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ»

(1) الشعر ا 88:26-89.

'' خبر وار! جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر ۰ ہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ ہے دل۔''<sup>©</sup>

اس حدیث کے شروع میں ذکر کیا حمیا ہے کہ بھین طور بر علال ہی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کچھامورمشتبرنشم کے ہیں جن ہے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ مجر پہنجی بتایا گیا گیا ہے کہ جو شخص ان مشتبرامور سے ¿ جاتا ہے وہ اپنے دین کو بچالیا ہے۔ ادر جوان میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں واقع ہوجاتا ہے۔ پھرول کے بارے میں آپ ٹائیٹر نے جو پھھ ارشا، فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کے اعضاء سے ہونے والی حرکات کی در تھی اور اس کا حرام ور مشتبر امور سے بچنا اس کے ول کی در تھی کے مطابق ہوتا ہے۔اگر اس کا دل سیح سالم ہو، اس میں اللہ کی محبت ہواور جس چیز ہے وہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کے سوا کچھ نہ ہو، اس میں اللہ کی خشیت ہواور اس کے ول میں اس چیز میں واقع ہونے کا خدشہ ہروفت رہتا ہوجس کو اللہ تعالیٰ تا پیند کرتا ہے تو اس کے تمام اعضا ، کی ترکات درست رہتی ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ تمام حرام کاموں ہے بچار ہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شبہات ہے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے تا کد دہ محرمات میں واقع نہ ہو جائے۔

اور اگر اس کا دل ہی فاسد ہو چکا ہو، اس پر نفسانی خوا دشات کا اور من پیند چیزوں کی محبت کا غلبہ ہوخواہ اُنھیں اللہ تعالی نا بیند کرتا ہوتو اس کے تمام اعضاء کی حرکات بھی فاسد ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں کے ارتکاب اور مشتبہ امور اور د لی خواہشات کی اتباع برآماد ؛ ہو جاتا ہے۔

ای لیے ٹی کریم مزیقائے ارشاد قرمایا:

« لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَدِ حَتَى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ . وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيمَ لِسَائَهُ » " كسى بندے كا ايمان متنقم ميں ہوسكا جب تك اس كا دل متنقم ند ہو۔ اور اس كا ول متنقيم نہيں ہوسكا جب تک اس کی زبان متنقیم نه بور" 🏵

### ول ایمان کا تحل ہے 🚡

بی بان ، دل جسمانی اعضاء میں اتنا اجم عضو ہے کہ ہے؛ بیان کی جائے قرار اور اس کامحل ہے۔ الشرتعالى كافر ان ب: ﴿ وَالْكِنَ اللَّهُ حَبَّكِ إِلَيْكُمُ الْإِينَانَ وَزَيَّنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

< الكين الله تعالى في ايمان كومهار بي ليمجوب بناويا بي اور التحمهار ولول مين مزين كرويا بير. " 3

@صحيح البخاري، كتاب الإيبان, باب فضل من استبر ألدينه: 52 وصحيح مسلم - كتاب المساقاة باب أخذا الحلال وترك الشبهات: 1599. وواه أحمد في المسند 198/ بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك. ١٥ الحجرات 7:49.

ای طرح باری تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ المَّنَّا \* قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَالكِنْ قُونُوْا أَسْكَمْنَا وَكَمَّاكِمْ خَلِ الإيمَا كُ فَا قُلُوبِكُمْ ﴿

"ويباتى نوك كمت بين كديم ايمان لائة ،آب كبئه كد (حقيقت بين )تم البي ايدن نبيل لائه ليكن تم يول

کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تمھارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔'' 🛈

اى طرح منافقول كى بارك من ارشاد فرمايا: ﴿ يَأَيُّهَا الرَّمُولُ لَا يَحْدُنْكَ الَّهَيْنَ يُسَادِعُونَ فِي الكَفْدِ مِنَ النَّذِينَ قَالُوبُهُمْ فَ الْكَفْدِ مِنَ النَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمِ

'' اے رسول! آپ کو وہ لوگ غمز دہ نہ کریں جو کفر ہیں سبقت لے جارہے ہیں ، ان (منافقوں) میں سے جو زبانی طور پر میہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جبکہ ان کے وب ایمان نہیں لائے۔'' خ

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ ول ایمان کی اصل جائے قرار ہے ، آئر ول میں ایمان واخل نہ ہوتو زبانی کلای ایمان کا دعوی برگز کافی نہیں ہے۔ اگر یہ دعوی کافی ہوتا تو یقینا منافقوں کو بھی کافی ہوتا ،لیکن اللہ تعالی نے منافقوں کو جہم کے سب سے نچلے گڑھے کا ستحق قرار دیا۔ والعیاذ باللہ

## ول الله تعالى كى نظر كا مركز ہے

رسول اكرم عظم كا ارشاد كراى ب:

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِي يُنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ »

'' بے شک اللہ تعالیٰ تمھاری شکلوں اور تمھارے مالوں کی طرف نہیں و کیمتا ، بلکہ ودئمھارے دلوں اور تمھارے اعمال کی طرف و کیمتا ہے۔'' 3

اہذامیرے بھائیواور میری بہنو! آپ سب بھی آئ چیز کی طرف دیکھیں جس کی طرف اللہ تعالی دیکھیا ہے۔ اور آس چیز کی اصلاح کی کوشش کریں جواللہ تعالی کی نظر کا مرکز ہے۔

اممال کا تفاضل دلوں کے تفاضل کے لحاظ سے ہے ہیں۔

بی ہاں ، کی لوگ ایک جیساعمل کرتے ہیں ، لیکن ان یس ہے بعض کا عمل دوسروں کے عمل سے افضل ہوتا ہے۔ اِس کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ مثلا ' نماز' ہے جو کئی لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن ان یس سے بعض کی نماز دوسروں کی نماز سے افضل ہوتی ہے۔ حتی کہ رسول اکرم مُلِیْمَا اِسْ نے ارشاد فرمایہ کہ

① الحجرات 14:49. ② المائدة 5: 41. ② صحيح مسلم: 2564.

« إَنَّ الرَجْلَ لَيَتْصَرِفُ وَهَ كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صلاته . تُسْعُهَا . ثَمْنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا .
 خُمْسُهَا . رُنَعْهَا ، ثَمُنُهَا ، تَصَفَهَا »

'' ایک آدمی نماز سے سلام پھیرتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا دسواں حصد لکھا جاتا ہے ، نوال حصد ، آٹھوال حصد ، ساتواں حصد ، جھنا حصد ، یا نجوال حصد ، جوتھا حصد ، تیسرا حصد ، آدھا حصد یا ۔ 3

بھلے لوگو! ذرا سوچو اِس کی وجہ کیا ہے؟ اُس کی کئی وجوبات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نماز کا اجر واتواب نمازی کے دل میں پائے جانے والے خشوع ونصوع کے مطابق ہوتا ہے۔ کس کے ول میں خشوع وضعوع کم توکسی کے دل میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ای لحاظ سے اجرو تواب میں بھی کی بیٹی ہوتی ہے۔

ای طرح اس کی ایک اور مثال علاوت قرآن مجید ہے جو کی لوگ کرتے ہیں ،گرسب کا ثواب ایک جیسانہیں ہوتا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں ہے ایک وجہ یہ ہے کہ وَنْ شخص صرف قرآنی الفاظ کو اپنی زبان ہے دہراتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ دل ہیں اس کے معانی پرغور وقکر اور اس کے مطالب میں تدبر بھی کرتا ہے۔ لہذا دونوں کے اجر وثواب میں جو تفاضل ہے وہ دل کی حالت پر جن ہے کہ اس میں کتنا تدبر پایا جاتا ہے! پھر نتیج کے لحاظ ہے بھی تفاضل پایا جاتا ہے۔ بعن تدبر اورغور وقکر کے ساتھ علاوت کرنے والے شخص کا دل بھی متاثر ہوتا ہے جبکہ صرف الفاظ کی علاوت کرنے والے شخص کا دل بھی متاثر ہوتا ہے جبکہ صرف الفاظ کی علاوت کرنے والے شخص کا دل اس کی تا شیرسے عاری رہتا ہے۔

ایی طرح تمام نیک اعمال کی تبولیت اور عدم تبولیت میں اور ان کے اجر وثواب کی کی بیشی میں اخلاص نیت کا اہم کر دار ہے جو کہ دل کا عمل ہے۔ آئر ول میں نیت فالص ہو اور محض اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہوتو عمل اللہ تعالیٰ کے بال قابل قبول ہوتا ہے اور اس کا اجر وثواب کی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ریا کاری اور تعریف سفتے کی خواہش ہوتو اللہ تعالیٰ اس عمل کور دکرویتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا بھی مقصود ہواور و نیاوی مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد بھی ہوتی ہوتی والے میں ہوتو اس عمل کے اجروثواب میں بیقین طور پر کی واقع ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا تفاضل دلوں میں پائے جانے والے قصد وارادہ کی بناء پر ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ الول کی اصلاح کس قدر ضروری ہے۔

لوگول میں سب سے افضل کون ہے؟

سی مخص کوسب ہے بہتر قرار دینے کے لیے آج کل اوگوں کے بال جو معیار ہے وہ خالصتاً ونیاوی ہے۔ چنانچہ جس کے پاس مال ودولت کے انبار ہوں ،جس کی جائداد پھلی ہوئی ہو،جس کا بنک بیلنس بہت زیادہ ہو،جس کے

> 0 سنن أبي داود: 796. وحسنه الالباني. الم

پاس الجھی گاڑی اور اچھا بنگلہ ہو۔۔۔ اس کوسب سے بہتر گردانا جاتا ہے۔ جبکہ رسال اکرم سُرُقِیْم نے جس مُحض کوسب سے بہتر گردانا جاتا ہے۔ جبکہ رسال اکرم سُرُقِیْم نے جس مُحض کوسب سے بہتر قرار دیا وہ وہ ہے جس میں دوصفات ہوں۔ پہلی سے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے بظلم ، خیانت اور حسد کے جذبات سے پاک ہو۔ اور دوسری صفت سے ہے کہ اس کی زبان بی ہو۔

\_\_\_\_

عبدالله بن عمره بن عاص والثن بيان كرتے بين كه بى كريم طالية سے بوچھا كياك (الله النّاس أَفْضَلُ): "لوگول ميں سب سے افضل كون ہے؟ تو آپ طالية في حواب ديا: (( كُلُّ مَخْفُوم الْفَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ )، "بروه هخص جو الخوم القلب بواورزبان سے مج بولنے والا ہو۔"

صحابة كرام فَكُلْتُمْ فَ كَهَا: زبان سے مَج بولنے والاتو ہم يَبِهِانة بيل الكن يه مُحَوم القلب كيا موتا ہے؟ تو آپ مَلْقُلْ فَ فَرَبايا: ﴿ هُوَ النَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لَا إِنْمَ فِيهِ ، وَلَا بَعَيَ ، وَلَا عَلَ وَلَا حَسَدَ ﴾ "بيدوه ہے جس كے دل مِن الله كا خوف ہو، جس كا دل صاف ہو، اس مِن ته مُناد ہواور نظم \_ اور نه خيانت مواور شعب ... ق

## ولوں میں سب سے افغل دل کونسا ہے؟ ج

عزیز القدر بھائیواور بہنو! یہ تو آپ نے جان لیا کہ رسول اکرم ساتیج کے نزد یک لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل کون ہے؟ اور اس کی افضلیت کا معیار کیا ہے؟ یقینا اُس کی افضلیت کا سعیار زبان کی سچائی اور دل کی صفائی و پاکیزگی ہے۔ اب میجھی جان لیجئے کہ دلوں میں سب سے افضل دل کونسا ہے؟

رسول اكرم ظلظ كاارشاد كرامي ہے:

﴿ إِنَّ لِللهِ أَنِيَةً فِي الأَرْضِ ، وَأَنِيَةُ رَبِّكُمْ فُلُوبُ عِبادِهِ الصَّالِحِينَ ، وَأَحَيُّنَا إِلَيْهِ أَلْيَنَهَا وَأَرْفُهَا ﴾

'' بِ شَك الشّرتعالَى كے ليے زين مِن برتن بيں۔ اور جمارے رب كے برتن اس كے نيك بندوں كے دل بيں۔ اور ان مِن سے اسے سب سے زيادہ محبوب وہ دل بين جو سب سے زيادہ رم اور سب سے زيادہ رقتی ہول۔'' (3)

لبنداہم سب کو اِس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ول نرم ہوں اور ان میں رفت پیدا ہو۔ تا کہ ہمارے ول بھی اللّٰہ کے محبوب دلوں میں شامل ہو سکیس لیکن ہم و کیھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ اکثر وہیشتر لوگوں کے ول نرم نہیں

ر 🖰 سنن ابن ماجه: 4216. وصححه الألباني . ②الطبر الى ني للعجم الكبير . وصححه الألباني في الصحيحة : 1691.

\_\_\_\_\_<u>&</u>?>@<u>\*\_\_\_\_\_</u>\_\_ بلكة خت بير \_ اكثر لوگول كر الول بين نيك اعمال كي رغبت كم اور برے اعمال كي محبت زيادہ ہے۔ چنا نيح سنگندلي كي وجد سے کئی لوگ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ بار بار کرتے ہیں ،لیکن انھیں ذرا برابر احساس نبیس ہوتا کہ آٹھیں انلہ کے سامنے پیش ہونا ہے ۱۰ران اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔

- 🕻 لوگ ویدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیرت کو چینج کرتے ہوئے شرک و بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں! قبروں ، درگاہوں اور مزاروں پر سجد ہے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نذرانے پیش کرتے ہیں اور فوت شدہ حضرات کو حاجت روا اور مشکل کشاتصور کرتے ہونے انھیں پکارتے ، ان سے امیدیں وابستہ کرتے اوران سے خوف کھاتے ہیں!
- نماز جوک دین کا ستون ہے ، اس کی اوائیگی میں مجر مان نفلت کرتے ہیں اور سوائے جعد کی نماز کے ہفتہ بھر کسی اور نماز کے قریب تک نہیں جاتے!
  - بے حیائی کے کام تو است عام ہو چکے ہیں کد لگتا ہے کہ لوگوں ٹیں ضمیر اور غیرت نام کی کوئی چیز باتی ہی تہیں رہی!
    - موسیق ہے تو ہر جگہ گونے رہی ہے!
- 💠 بے بودہ فکمی گانے اور حیا یا بھتہ مناظر بین تو اکثر اوگوں کی جیبوں میں ہر وقت موجود رہیتے ہیں کہ جب جاہیں اور جہاں جاہیں دیکھ لیں اور س لیس!
  - 🗘 شراب نوشی اورنشهآ ورچیز و 🕒 کا استعمال نجمی بری طرح کجلیل چکا ہے!
- انٹر ٹیٹمنٹ (تفریح) کے نام پر رقص وسرور کی محفلیں منعقد بوتی ہیں اور نوجوان الرے اور لڑکیال مخلوط ماحول میں ایک دوس ہے ہے کھلے عام اظہار محبت کرتے ہیں!
  - خیانت اور دهوکه بازی ای قدر عام یک کداسے برائی ای نبیس سجها جاتا!
  - رشوت خوری کواب اپناحق سمجها جاتا ہے! اور کوئی بھی معاملہ اس کے بغیر لورانہیں ہوتا۔
- جیوٹ بولنا ، مالی معاملات میں فریب کرنا اور اینے مسلمان بھائیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا...... یہ ایسی برا ئاں ہیں کہ جو اسلامی معاش ہے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر چکی ہیں!

اِن تمام خطرناک تمناہوں کے یاد جود مسلمانوں میں این اجمائی سنگد لی ہے کہ ان برائیوں کو اب اکثر وہیشتر لوگ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعْنِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِنَّ مِن الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإَنْهُمُ \* وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقُّقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُ الْهَاءُ \* وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللهِ \* وَمَا اللهُ بِعَافِلِ ا

~~ عَتَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

'' پھرتمھارے ول بخت ہو گئے اسے سخت جیسے بھر ہول یا ان ہے بھی سخت تر ۔ کیونکہ پھرول میں سے تو پکھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکتی ہیں۔ اور پکھا ایسے بیں جو پیٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور پکھا یہے ہیں جو اللہ کے ڈر سے (لرزکر) گر پڑتے ہیں۔ اور جو پکھی تم کر رہے ہو ، اللہ اس سے بے خرمیں۔'' <sup>©</sup>

یعنی بنواسرائیل نے استنے زیادہ معجزات دیکھے الیکن پھر بھی ان کے دل حق کی طرف ماکل نہ ہوئے ، بلکہ بٹ دھر می اور اضافہ ہوگیا! اِس کا سبب ان کے دلول کا سخت ہونا تھا۔ ای طرح آئ کے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے بے شار احسانات کے باوجود اس کی نافر مائی پر تلے ہوئے ہیں۔ اِس کا سبب یقینا ان کے دلول کا سخت ہونا ہے۔ تو آ ہے ہوئے کی کوشش کریں کہ ہماری اِس سنگد لی کے اسباب کیا ہیں؟ ادر کیوں ہم اس قدر پھر دل بن گئے ہیں؟

#### سنگدلی کے اساب 🐒 🖫

اس سنگدلی کے اہم اسباب یہ بیں:

## 🗘 الله کے ذکر سے اعراض 🚉 🕃

ذكر الله سے اعراض اور اس سے غفلت كے بتيج ميں دل تخت ہوجاتے ہيں۔

رسول اكرم الله كاارشاد كراى ب:

( لَا تُكثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، فَإِنْ كَتَرَةُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَسُوهٌ لِلْقَلْبِ))

'' تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام کثرت سے نہ کیا کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے ہوجاتا ہے۔''3

اور حضرت ابوموى اشعرى والله كابيان عدك بى كريم عاقية في ارشاوفر مايا:

«مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبُّهُ وَالَّذِي لا يَذَكُرُهُ مَثَلُ الْحِي وَالْمَيْتِ»

'' اس مخص کی مثال جوایت رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسے ہے جیسے ایک زندہ مخص ہو۔ اور اُس مخص کی مثال جواس کی یاد سے خافل رہتا ہے ایسے ہے جیسے ایک مردہ مخص ہو۔''

یعی جو خص اللدتعالی کو یاور کھے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور اس میں حل بات وقیول کرنے کی صلاحیت باقی رہتی

① البقرة 2:74. ② جامع الترمذي: 2411. ③ صحيح البخاري: 6407.

ے۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے منافل رہے تو اس کا ول مردہ ہو جاتا ہے اور وہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔

### 🕏 موت کی یاد سے غفلت

جو محض موت سے بالکل غافل رہے اور اس کے ول میں بھی بیدخیال پیدا نہ ہو کہ اس نے مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کا ول سخت ہو جاتا ہے۔

عَلَى الله ك فرائض ميس كوتا أن كرنا ـ التد تعالى كافران ٢:

﴿ فَيِهَا لَقَتِهِمْ قِيثًا فَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قُسِيَةً ﴿

" پھر چونکہ اضوں نے اپ عبد کوتوڑ ڈالا لبندا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کرد ہے۔" "

اس سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ہنو اسرائیل سے چار باتوں کا عبد لیا تھا : پہلی نماز قائم کرنا،
دوسری زکاۃ ادا کرتے رہنا ، تیسری اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور چوتھی قرض حسنہ دینا۔ لیکن بنو اسرائیل نے
معاہدے کی ان چاروں شقوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ نماز ادا کرنے میں مجرمانہ فقلت برتی۔ زکاۃ ادا کرنے کی بجائے

بخل اور تنجوی کرنے گے۔ رسواول پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کی بجائے اٹھیں قبل تک کرنے سے باز ندآئے۔ قرض حند دینے کی بجائے سود خور کی شروع کردی۔ اس طرح جب انھوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاش یاش کیا تو

اس نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلول کو سخت کردیا ،جس سے ان کے دل حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے۔ اس سے معلوم :واک اللہ تعالیٰ سک کرائفل ، لینی نماز ، زکاۃ ، روزہ اور جج وغیرہ میں مجرمانہ کو تاہی سنگندلی

کاایک اہم سبب ہے۔

# اور برائيول مين ملكن ربنا اورالله تعالى عدمغفرت طلب نه كرنا

جو شخص گناہوں اور برائیوں میں مگن رہے اور اللہ تعالی ہے معافی طلب ندکرے تو اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں سخت ہو جاتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ٢٠ ﴿ فَلا بَالْ " رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠

'' ہرگزیہ بات نہیں ، بلکہ ان لوگوں کے دلول پر ان کے (برے) اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔''

الله اور اس کے رسول انتیا کی نافر مانیوں اور گناموں کی وجہ سے ول پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور جب کوئی مخص

۞ ئلائدة5:13. ۞ ئلطففين33:14.

کمٹر ت گناموں کا ارتکاب کرتا ہواور اللہ سے معافی بھی نہ مانگتا ہوتو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی اور سیائی نہایت گہری ہوجاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کے چیرے پرجمی نمایاں ہونے لگتی ہے۔

حفرت عبدالله بن عباس اللفظ كہتے ہيں كه

«إِنَّ لِلسَّيِّئِةِ مَنَوَادًا فِي الْوَجْهِ ، وَظُلْمَةً فِي النَّلْبِ ، وَوَهْنَا فِي البَدْس ، وَنَقْصَا فِي الرَزْقِ،
 ونُغْضًا في قُلُوبِ الْخَلْق »

'' برائی کی وجہ سے چہرے پرسابی آ جاتی ہے، ول پر تاریکی چھا جاتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کی آ جاتی ہے اورلوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت بیدا ہوجاتی ہے۔''

اور ابن السارك براك في الحوب كها ب:

رَأَيْتُ الدُّنُوبِ تُمِيثُ الْقُلُوبِ وَيُورِثُ الذُّلُ إِذَمَانَهَا وَيُورِثُ الدُّنُوبِ حَيَاةً الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانَهَا وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانَهَا

'وبیں نے دیکھا ہے کہ گناہ داول کو مردہ کردیتے ہیں۔ اور ان میں مگن ربنا ذلت ورسوائی کا باعث بنا ہے۔ اور منا ہول کو چھوڑنے سے دلول کو زندگانی نصیب ہوتی ہے۔ اور مطارے لیے بہتر یہ ہے کہ آ اسٹے نفس کی نافرمانی کرو۔''

# 🗐 خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کو قبول کرنے ہے انکار کرنا 👔

الشتعالى كافران ٢٠٠ ﴿ فَلَمَّا زَاعُوْ آدَاعُ اللَّهُ قُنُوبَهُمْ ﴾

" کھر جب انھوں نے تجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل نیر ھے کر دیے۔"

اى طرح منافقوں كے متعلق ارشاد فرما يا : ﴿ وَ إِذَا مَا أَنْدِلَتْ سُورَةً فَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ مَلَ يَرْكُمْ فِنْ اَحَدٍ ثُمَّةَ الْصَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ بِالنَّهُمُ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ ۞ ﴾

" اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرکے پوچھتے ہیں کیا مسموس کوئی دیکھ تونیس رہا؟ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرویا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے کہ جو پھھ پھی نہیں سیمھتے۔" (قا

ونیا کی لذتوں اور آسائشوں کے حصول کے لیے اس طرح مارے پارے کرت بالکل یاد ندرہے۔

① الصف 5:61. ② التوبة 9:127.

ر یاده بنستا اور لهو ولعب میں مشغول رہنا۔ پیچ زیادہ بنستا اور لہو ولعب میں مشغول رہنا۔

رسول اكرم وللهُ كارتاد كرام عدد الله فكبرُوا الضّخا فإنَّ كَالْرَة الصّخك تُمِيثُ الْقَلْبُ»

'' تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہننے سے دل مردہ ہوجاتا ہے۔''<sup>©</sup>

ق ونیادی محفلول میں بیند کر اوھر آدھر کی باتیں اور نفنول مختلو کرنا۔

🧯 فضول اور بے ہودہ چیزوں کو دیکھنا۔

قَلَ وین کو بیجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نے کرنا اور دین کے بنیادی مسائل سے جہالت اور ناوا قفیت پر راضی اور خوش رہنا۔

یہ تمام امور سنگدلی کا سبب بنتے ہیں۔ البندائیس ان سب سے بچنا اور پر ہیز کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ بات رہ کہ جس مخض کا دل ان جیسے اسباب کو اختیار کرنے کی بناء پر سخت ہوجائے تو اس کے لیے سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور پر مین سب سالہ کو اختیار کرنے کی بناء پر سخت ہوجائے تو اس کے لیے سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور پر مین سب سالہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَوَيْلُ لِلْفَيْسِيكَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ اللّهِ اَلَّا اِللّهُ مِنْ اِللّهِ اللّهُ اللّه

ھیں ہے۔ اللہ علی مربان ہے، موقویل یکھیسید علوبھرین دِنو اللهِ اوبیک بی سیسی میعین کہا ۔
'' اُہُذا ہلا کت ہے ان لو گول کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں۔ یبی لوگ واضح ممرا علی میں ہیں۔'، ® میں ہیں۔'، ®

لیعن جن کے ول اللہ کا ذکر س کر بھی خوفز دونہیں ہوتے اور ان میں رفت پیدانہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے لیے یقیق طور پر ہلاکت وہریادی ہے۔

اور رسول اكرم وَيَرَامُ كا ارشاد كرا ي ب كد « إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي »

'' بے شک لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کا دل سخت ہو۔''<sup>©</sup>

یعنی جوآ دی سخت ول ہووہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے دور ہوتا ہے۔ اور آگر اللہ تعالیٰ کا قرب مطلوب ہوتو اینے ول کوزم کرنا ہوگا۔

داوں کوئرم کرنے کے اسباب ہے ہ

عزیز القدر بھائیو اور لائل احترام ماؤں اور بہنو! سنگدلی کے اسباب معلوم کرنے کے بعد آیئے اب ولوں کو نرم کرنے والے اسباب معلوم کرتے جی ۔

🖞 موت کو یاد کرنا 🗽

اگرموت سے خفلت اختیار کرنا سنگدلی کا سبب ہے تو موت کو یاد کرنا ول کوزم کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔

و 🖰 سنن ابن ماجه: 4193. و صححه الألباني. 🖸 الزمر 22:39. 🏵 جامع الترمذي: 2411.

حضرت عبدالله بن عمر ثلاثة بيان كرتے ہيں كەرسول الله تائيائي نے ميرے كندھے پر ہاتھ ركھا اور ارشاد فرما يا: «كُنْ في الدُّنيَا كَأَنْكَ غَرِنْبٌ أَوْ عَامِرُ سَهِيْلِ» '' و نياس ايك اچنبي ماايك مسافر كي طرح رہو۔''

اور حضرت عبد الله بن عمر هن كما كرت شعد: «إذا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْقَطر الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تُنْقَطِر اللَّسَاءَ، وَخُذَ مِنْ صِحْتَك لَرَضِكَ ، وَمِنْ حيَّاتِكَ لَمُوْتِكَ...

'' جب شام ہو جائے توضیح کا انتظار مت کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ اور تندر کی گی حالت ہیں اتناعمل کرلوکہ جو بیاری کی حالت ہیں بھی کافی ہو جائے۔ اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کمالو کہ جوموت کے بعد بھی جمعارے لیے نفع بخش ہوں۔''

منداحد وغيره من اس مديث سك القاظ يول بين: «كُنْ فِي اللَّهُ نَيَا كَانَكَ غَرِبْتُ أَوْ عَابِرْ سَبِيْلِ، وَعُذَ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ» " ويَا مِن ايك اجني يا ايك سافركي طرح ربواور الله آپ كوتبر والول مِن شاركرو." (3)

اور حصرت ابو ہر يره والله عندوايت بكر رسول الله واليفا في ارشاو فرمايا:

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمُوتَ»

" نذتول كوختم كردية والى جيز يعني موت كوزياده ئزياده يادكيا كرو،" ك

اور حضرت عبد الله بن عمر دی نظر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله ظافیخ کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا ، اس

نے نبی کریم مالی کا کوسلام کہا ، پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟

آپ الله الم الماد (أحسنهم أخلاقا)، "ان من جوسب المصافاق والا مو"

اس نے بھر پوچھا: مومنوں میں سب سے زیادہ تظمند کون ہے؟ آپ سائی اُنے فرمایا:

«أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعْدهُ اسْتِعدَادًا. أُولَئِكَ الْأَكْيَاسْ؛

'' ان میں جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور جوموت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو وہی زیادہ علمند ہے۔'' ''

🤹 قبرستان کی زیارت کرنا

قبرستان کی زیارت کرنے ہے بھی دلول میں رفت اور نیک اعمال کی رغبت اور برے اعمال سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

©صحيح البخاري: 6416. الصحيحة للألباني: 1157 . الصحيح الجامع للألباني: 1211. اسنن ابن ماجه: 4259. وصححه الألباني.

ني أكرم من كارشاد ب:

(( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنَ زِمازة الْقُبُورِ ، أَلاَ فَرَوْرُوهَا ، فَإِنْهَا تُرِقُ الْقَلْبَ ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُدَّكِرُ الْاَحْرَةُ)، الأَخْرَةُ)،

" بی نے مسی قبروں کی زیارت ہے منع کیا تھا۔ خبردار! ابتم ان کی زیارت کیا کرو۔ کیونک میزیارت ول کوزم کرتی ہے۔" أ

### 🤹 قرآن مجيد بين تدبر كرنا 🚬

قرآن مجید دل کی اعتقادی بینر یول مثلا کفر، شرک اور نفاق کا علاج ہے۔ ای طرح دل کی اخلاقی بیار یول مثلا حسد بغض ، کینداور حرص ولا کی کے لیے بھی شفاہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يَا يَٰهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَثُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِهَا فِي الصَّدُودِ ﴿ وَهُدًى وَ رَحْهَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞﴾

'' اے لوگو! تمھارے پاس تمھارے رب کی طرف سے نصیفت آچکی ، بیددلوں کے امراض کی شقا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحت ہے۔'' ، ©

"الله تعالى في بہترين كلام نازل كيا جوائي كتاب ہے كدائ كے مضابين طنة جلتے اور بار بارو ہرائے جاتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں كے رو تلكے كھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھران كی جلد اور ان كے دل نرم ہو كر الله كے ذكر كی طرف راغب ہوتے ہیں۔ كبى الله كی ہدایت ہے ، إس كے ذريع الله جس كو چاہتا ہے ہدایت دينے والانہيں۔ " ®

قرآن مجيدتو إس قدر مؤثر بكرالله تعالى تعالى فرماتا ب:

﴿ لَوْ اَنْوَلْنَا هُذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَبٍ لَرَايَتَهُ حَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا فِنَ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ " اگر ہم اس قرآن كوكى بہاڑير نازل كرتے تو آب و كھنے كه وہ اللہ كے خوف سے وبا جارہا ہے اور بھٹا

©أخرجه الحاكم بسند حسن: أحكام الجنائز للألباني: 180. € يونس57:10 الزمر 23:39.

¢تا ہے۔''<sup>⊙</sup>

اگر پہاڑ قرآن کے نزول کے بعد اللہ کی خشیت کی بناء پر دب سکتا ہے تو کیا انسان کے دل میں رقت پیدانہیں ہو سکتی؟ اور آگر پہاڑ قرآن کی وجہ سے چھٹ سکتا ہے تو کیا انسان کا دل نرم نہیں پڑسکتا؟ یقینا ایسا ہوسکتا ہے۔ بس اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے معانی میں تدبر اورغور وفکر کرتے ہوئے کی جائے۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ آمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ ۞ ﴾

'' کیا وہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے یا ان کے ولول پرتالے پڑے ،وے ہیں؟''®

## 🗐 الله كا ذكر غور وفكر كے ساتھ كرنا

ذكر الله ول موس كوزند كى بخش ب- اور ذكر الله يدولون كوهيقى سكون ملتا ب- الله تعالى كافر مان ب:

﴿ اَلَّذِينَ المُّنُواوَ تَطْمَدِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ۚ اللَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَدِينَ الْقُلُوبُ و ﴿

'' جولوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ یاد رکھو! دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔''®

اى طرح الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ إِنْهَا الْهُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِدَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اللهُوْمِنُونَ النَّاوَةُ وَمِثَ رَدَّقَنُهُمْ يُنُوْقُونَ ۞ أُولِيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَالْتُكُونَ ۞ الْمُؤْمِنُونَ السَّاوَةَ وَمِثَ رَدَّقَنُهُمْ يُنُوقُونَ ۞ أُولِيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجْتُ عِنْدَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيْتُ ۞

" سے موس تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب افسیں اللہ کی آبات سائی جا کیں تو ان کا ایمان بڑھ جا تا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسر کرتے ہیں۔
(اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال ودولت آفیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔
یکی سے موس ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہال درجات ہیں ، بخشش ہا اور عزت کی روزی ہے۔ ' (ف)
اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جن کے ول اللہ کے ذکر کے بعد بھی خرم نیس پڑتے اور ان میں رفت بیدا نہیں ہوتی ،
افسی تعبید کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے : ﴿ اَکَمْ یَانِ لِلَّذِیْنَ اُمَنَّوْاً اَنْ تَخْشَعَ قُدُواَهُ وَ اَلْهُ فِي اَلْهُ مِنَ اَلْعَقِ اللهِ اَلَٰ مِنَ الْحَقِ اللهِ اَلَٰ مِنَ الْحَقِ اللهِ اَلَٰ مِنَ الْحَقِ اللهِ اَلٰ کَ اِللهِ وَمَا نُولَ مِنَ الْحَقِ اللهِ وَاللهِ وَمَا نُولَ مِنَ اللّٰحِ اللهِ وَكُولُ اِللّٰهِ وَمَا نُولَ مِنَ الْحَقِ اللهِ وَلَّ اللهِ اللهُ اللهُ

۞ الحشر 21:59. ۞ عمد 24:47. ۞ الرعد 21:38. ۞ الأنفال 2:8-4.

ایک طویل مدت گزرگی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور ان میں سے اکثر فاس ہیں۔ " 🗈

## 🤹 گناہ کے بعد تو بہ اور استغفار کرنا 🌋 🦫

گناہوں اور نافر مانیوں کے بعد اگر توب اور استغفار نہ کیا جائے تو ان کی وجہ سے نافر مانی کرنے والے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے ، جی کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد وہ بخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے اپنے دل کے کالا سیاہ پڑنے اور اس کے سخت ہونے سے پہلے اللہ تعانی سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور مسلسل ایسے کرتے رہنا چاہیے تا کہ اس کا دل گناہوں کی سیابی سے وطل جائے اور اس میں رقت پیدا ہو۔

رسول الله عَلَيْهِ كَا ارشَادَ أَرَائِي هِم : ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتُ نُكُتَةُ سُؤْدَاءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَتَزَعْ وَاسْتَغْفَرَ صَلْقِلَ قَلْبُهُ ، وإِنْ زَادَ زَادَتُ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ ، فَذَلِكَ الرَّبُنُ الَّذِي ذَكْرَ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ كُلاّ بَلْ سُرَانَ عَلَى قُلُوبِهِهُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾

"مومن جب مناه کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاه نقط پر جاتا ہے۔ پھر اگر وہ تو بہ کرلیتا ہے اور اس کناہ کو چھوڑ کرمعافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل وحود یا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیابی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھاجاتی ہے۔ یہی وہ (زین)" زنگ" ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے: ﴿ کُلاّ ہُلَ ﷺ رَانَ عَلَى قُلُونِهِهُ مَا کَالُو یَکْسِبُونَ ۞ ﴾

ای طرح رسول اکرم مان کا ارشادگرای ہے کہ

﴿ إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنَّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مَائَةً مَرَّةٍ ﴾

" بے شک میرے دل کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اور میں ایک دان میں سومر تبداللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔" فی میڑے ہما کیو اور بہنو! جب رسول اکرم مُلَّاثِیُّم اپنے پاک دل کی تھا ظت کے لیے ایک دان میں سومر تبداللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے تھے ، حالا تکہ آپ گنا ہوں سے پاک تھے تو ہم جیسے لوگ جوکہ سرتا پا گنا ہوں میں ڈوب ہوئے ہیں، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا چاہیے۔ تا کہ انا رسے دل گنا ہول کے ذیگ سے پاک رہیں اور شخت ہوئے ہیں، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا چاہیے۔ تا کہ انا رسے دل گنا ہول کے ذیگ سے پاک رہیں اور شخت ہوئے سے سنے رہیں۔

# 🤹 الله تعالى پرسچا ايمان رکھنا

الله تعالى پرسچا ايمان بو ، اس طرح كه اس كى وحدانيت پريقين كافل بو ، اسكيلے الله رب العزت كو پورى كا كنات الله تعالى پرسچا ايمان بو ، اس طرح كه اس صحيح ، ابن ماجة :4244 وحسنه الألباني . © صحيح مسلم : 2702 م کا خالق ومالک ، رازق اور مد ہر الامور مانا جائے ، ای کو الله (معبود برحق) تسلیم کیا جائے ، تمام عبادات ای کے لیے مختص کی جانھیں اور کسی عبادت میں غیر اللہ کو اس کا شریک نه بنایا جائے توجس دل میں بید پختہ ایمان ہوگا وہ زم ہوگا، اس میں رفت اور نیک اعمال سے محبت پیدا ہوگا۔

> الله تعالى كا فرمان ہے:﴿ وَهَنْ يَؤْمِنُ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ " اور جوالله پر ايمان لائے تو وہ اس كے دل كو ہدايت ديما ہے۔" ؟

## 🕏 مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سریر ہاتھ تھیرنا

ابو ہر یرہ جھ تُظ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول الله طفیق کے پاس این سُندل کی شکایت کی تو آپ طَالِیَّا اِ نے ارشاد فرمایا: ﴿ إِنْ أَرَدْتُ تَلْبِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ المسلكِينَ وَالْمَسْخُ رَأْسِ الْمَيْبِيمِ ﴾ ''اگرتم اپنے ول كونرم كرنا چاہتے ہوتومسكين كوكھانا كھالا يا كرو اور يتيم كے سر پر باتحد چھيرا كرو۔'' ﴿

ای طرح ہر کمزور اور مسکین پرترس کھانے ، جود و بخا کا مظاہرہ کرنے ادر رشتہ داروں ، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے ہے بھی ول میں رقت پہیدا ہوتی ہے ادر سنگدلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔

## 🗐 مریضوں کی عمیادت کرنا 🐒 🗽

مریضوں کی عیادت کرنا بہت بڑاعمل ہے اور اس کا اجر وثواب بہت زیادہ ہے۔ اور جو مخض اکثر مریضوں کی عیادت کرتا رہے اور ان کی حالت کو دیکھ کر اپنی صحت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر ہے اور آئندہ کے لیے بھی اس سے عافیت وتندرتی کا سوال کرے تو یقینااس سے دل زم ہوتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔

# و پابندی سے اداکرنا اور نقلی عبادات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے

ہرمسلمان پرلازم ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو پابندی ہے ادا کرتا رہے ادر ان میں کوئی کوتا ہی یا غفلت نہ کرے۔
مثلا دن اور رات کی پانچ نمازیں جیں ، زکاۃ ہے ، رمضان السبارک کے روز ہے جیں اور اگر استطاعت ہوتو جج بیت اللہ
ہے۔ اِن فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں بھی وہ اگر دیگر مسلمانوں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے تو اِس
سے بیتین طور پر اس کا دل زم ہوگا۔ اور اس میں نیک اعمال کی محبت اور برے اعمال کی کراہت پیدا ہوگ۔
حضرت عبد اللہ بن عباس واللہ کہتے ہیں کہ

« إِنَّ لِلْحَسْنَةِ ضِيَاءَ فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْفَلْبِ ، وَسَعَهْ فِي الرِّزْقِ ، وَقُوْةً فِي الْبَدْنِ،

🖸 التغابن 64:11. 🗈 حسنه الألبان في الصحيحة:854.

وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلُقِ »

" نیکی کی وجہ سے چیرے پر روشنی آ جاتی ہے ، ول منور ہوجاتا ہے ، رزق فراوانی سے ملتا ہے ، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلول میں اس کی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔"

🧓 حلال کھانا اور حرام اور شبہات سے بچنا 🚬

الله تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو تھم دیا ہے کہ وہ پا کیزہ اور طلال چیزیں کھا کیں۔ اور اس نے اپنی کتاب میں حرام چیزوں کا تفصیل سے تذکرہ کر کے مومنوں کو ان سے بیخ کا تھم دیا ہے۔ ای طرح اللہ کے رسول سائیڈ نے بھی اپنی امت کو حرام چیزوں کو کھانے سے تنی سے منع کیا ہے۔ اور آپ سوٹیڈ نے آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے روز ہر بندے سے جو سوالات سب سے پہلے کے جا تیں گے ان میں سے ایک سے ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں خرج کیا تھا۔ لہذا ہر مسلمان پر سے لازم ہے کہ وہ طابل اور پاکیزہ چیزی بی کھائے۔ اور حرام سے اجتناب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر سے بھی لازم ہے کہ وہ مشتبہ امور میں احتیاط نہیں کرے گا تو سول اکرم خوالیہ کے دوہ مشتبہ امور میں احتیاط نہیں کرے گا تو رسول اکرم خوالیہ کے دوہ مشتبہ اور حرام ہو جائے گا۔ صرف طال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کے نتیج میں اس کا دل نرم ہوگا اور اس میں مسائے کی مجت ورغبت پیدا ہوگی اور گنا ہول سے نفرت پیدا ہوگی اور گنا ہول

🕸 فضول مجلسوں میں شریک ہونے ، زیادہ گفتگو کرنے اور زیادہ ہننے سے پر ہیز کرنا 🗽

ہم پہلے یہ ذکر کے ہیں کہ اضول مجلسوں میں بیٹے کرزیدہ گفتگو کرنے اور زیادہ بینے ہسانے سے ول مردہ اور خت ہوتا ہے۔ البندا الی مجلسوں میں شریک ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور صرف ان مجلسوں میں شیشنا چاہیے جہال فضول گفتگو کی بجائے سجیدہ گفتگو ہو اور غیبت ، جھوٹ ، چفل خوری اور گالی گلوچ وغیرہ سے پر میز کی جاتی ہو۔ اور الن میں کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر ہم اپنی مجلسوں میں ان چیزوں کی پابندی کرلیں اور شری حدود وقود کا لحاظ رکھیں تو تقینی طور پر ہمارے دل مردہ یا سخت ہونے سے نی سکتے ہیں۔

🕸 خواهشات نفس کی اتبات نه کرنا 🛬

نفس کوخواہشات کا پیروکار بنانے کی بجائے اگر اسے شریعت کا پابند بنایا جائے تو اِس سے بھی دلول میں نرمی اور رفت پیدا ہوسکتی ہے اور دل تقریب الٰہی کا ذریعہ بننے والے اعمال کی طرف راغب ہو سکتے ہیں اور اس کی ناراضگی کا سب بننے والے امور سے نفرت کر سکتے ہیں۔ الله التعالى كافرمان ہے: ﴿ وَ اَهَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْقِ ( وَ فَانَ الْجَنَّةَ هِى الْهَاوْ ي ﴿ ﴾ " اور جو محض اپنے رب كے سامنے كھڑا ہوئے سے زرتا رہے اور اپنے آپ كوخوابش نفس سے رو كے ركھے تو جنت ہى اس كا شمكانا ہوگا۔ " ( )

اى طرح فرمايا:﴿ وَ نَفْسِ وَ مَا سَوْمِهَا ۞ فَانْهَمَهَا فَجُوْرَهَا وَ تَقُوْمِهَا ۞ قَدْ اَفْكَ مَنْ زَكَٰهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَشْمَهَا ۞﴾

'' اورنٹس کی قشم اور جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھراے اس کی بدی اور اس کے تقوی کا البهام کیا۔ یقینا وہ مخض کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیر کمیا اور وہ مخص نامراد ہوا جس نے اسے گھٹیا بنایا۔'' ﴿ ﴿

# ونیا کی بے ثباتی پریقین رکھنا اور اس سے ول نداگانا علیہ

مسلمان کو اس بات پریقین کائل ہونا چاہے کہ ونیا فائی ہے۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کھونہیں۔ کوئی اس دنیا کو جنت بجھتا ہے تو بجھتا رہے ، لیکن مومن کو اس کے دھوکے بیل نہیں آتا چاہیے بلکہ اے دنیا کو اپنے لیے جیل فانہ بجھنا چاہیے۔ جنت تو وہ ہے جو قیامت کے روز االی ایمان کو سلے گ ۔ اور وہ ایک جنت ہے کہ جس کی نعتوں کو نہ کس آتکھ نے ویکھا ہے ، نہ کس کان نے ان کے بارے بیل پکھ سنا ہے اور نہ ہی کئی بشر کے دل بیل اس کا تصور پیدا ہو سکا ہے۔ ہر مسلمان کو آس جنت کے حصول کے لیے رغبت پیدا کرئی اور اس کے لیے جد وجبد کرئی کا تصور پیدا ہو سکا ہے۔ ہر مسلمان کو آس جنت کے حصول کے لیے رغبت پیدا کرئی اور اس کے لیے جد وجبد کرئی چاہیے۔ اور اس فنا ہونے والی دنیا سے نہ مجبت کرئی چاہیے اور نہ ہی دل بیس اے جگہ دینی چاہیے۔ اس سے اس کا دل بیس اسٹہ تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کی رغبت و بیدا ہوگی اور اللہ کو نارانس کرنے والے اعمال کی رغبت و بیدا ہوگی اور اللہ کو نارانس کرنے والے اعمال کے رغبت پیدا ہوگی۔

رسول اكرم عَنْفُمُ كَا ارشَادِكُما كَي عَنْ عَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَقَ اللهُ عَلَيه أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقُرَهُ بَيُنَ عَيْنَهِ . وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهَ ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخَرَةُ هَمَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ عَيْنَهُ فِي وَأَيْنَهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَهُ »

'' جس مخص کی سوچ وقکر کا محور دنیا ہی ہوتو القد تعالی اس کے معاملات کو بھیر دیتا ہے اور اس کے فقر کو اس کی آدمی آنگھوں کے سامنے کردیتا ہے۔ اور اسے دنیا ہے اتناہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور جس آدمی کی سوچ وفکر کامحور آخرے ہوتو اللہ تعالی اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے عنی کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے یاس چلی آتی ہے۔''

و 🖸 النازعات7:7-40، ② الشمس7:1-10.

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق ؛ ہے۔ اور ہمارے دلوں کو زم کرکے ان میں اپنی اور اپنے رسول مؤیرہ کی محبت اور اپنے دین کی رغبت پیدا کردے۔

\_\_\_\_XXX

#### دوسرا خطبه

عزیز القدر بھائیواور بہنو! ول کے لیے عربی زبان میں (قالب) کالفظ بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے: ما سنجی الفلائ بالا من تفلیه فاخذ نفل الفلاہ مِن قلب وقت وہتی ہے۔ الفلام مل فلر کیا کرو کہ کہیں '' قلب کو' قلب'اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ البذاتم قلب کی فکر کیا کرو کہ کہیں اس میں کوئی تبدیل واقع نہ ہوجائے۔''

اوراس کی تصدیق رسول اکرم وقتام ک اس فرمان ے بھی ہوتی ہے کہ

( مَثَلُ الْفَلْبِ كَرِيشَةٍ بأَرْضِ فَلَادْ ، ثُقْلِهُمْ الرِّبَاحُ طَهْرا لِبُطْنِ »

" قلب كى مثال أس پركى مى بے جوچئىل زيمن پر پرا بواور بوائيں اسے ايسا الث پلث كريں كر بھى وہ پيھے ا كے بل ہوتا تو كھى پيٹ كے بل ہوتا ہے۔" ©

يمي وجد ب كد سحابة كرام جرائة الول كى كيفيت ك ايك جيها ندر بن پر بهت فكرمندر بخ تفد

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جب تک آپ کے پاس رہتے ہیں دہتے ہیں ہو جاتے ہیں اور آخرت کو یاد کرنے والوں میں شامل ہوجاتے ہیں اور آخرت کو یاد کرنے والوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔ بوجاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنے اہل وعیال سے مانوس ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی حالت بجیب سے محسوں ہوتی ہے! تو رسول اکرم طافیانے نے ارشاد فرمایا:

(( لَوْ أَتَكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرِجْتُمْ مِّنْ عِنْدِي كُنتُمْ على خَالِكُمْ ذَلِكَ ، لَزَارَتُكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بَيْوَيَكُمْ ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجاءَ الله بِخَلْق خِدِيد كَيْ يُذْنِبُوا ، فَيَغْفِرْ لَهُمْ ))

''میرے پاس سے نکلتے وقت جو تمھاری حالت ہوتی ہے اگرتم ہر وقت ای میں رہوتو فریثیتے تمھارے گھروں میں آ کر تمھاری زیارت کرتے۔ اور اگرتم گناد نہ کرتے تو اللہ تعالی ایک نی مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتی ، پھروہ انھیں معانب کرتا۔'' ؟

ول کی اس بدلتی کیفیت کی وجہ سے رسول اکرم طفیا اس کی ثابت قدمی کے لیے اکثر و پیشتر دعا کیا کرتے تھے۔

@صححه الالباني في المشكاة: 103. أجامع الترمذي: 2526. وصححه الالباني.

جيدا كه حفزت الس الله الما يان كرت بين كه رسول أكر سيني أكثريد دعا فرمات سيند : (إينا المقلّب الفُلُوب ثُنِّت

قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ» "أے دلول كو كھيرنے والے! ميرے دل كوائ وين يرثابت ركھنا۔"

آپ ٹائٹٹی سے کہا گیا: اے اللہ کے نی! ہم آپ پر ادر آپ کے دین پرائیان لا بچکے ہیں ، تو کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ آپ ٹائٹٹی نے جواب دیا: ہاں۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، يَقَلِبُهَا كَيْف يَشَاءُ))

''بتدول کے دل اللہ تعالیٰ کی الکلیوں میں ہے دو الکلیوں کے درمیان بیں، وہ آئیس جیسے جاہے کھیردے۔''<sup>©</sup>

ان تمام دلائل سے بہ ثابت ہوا کہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بددل بھی خیر کی طرف رائل سے بہ ثابت ہوا کہ دل کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ دل بھی خیر کی طرف راغب ہوتا ہے تو بھی تعریف سفنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھی بھر وسہ ہوتا ہے تو بھی اسباب دوسائل یا بعض افراد پر بھر وسہ ہوتا ہے۔ اب کے علاوہ وہ دعا بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے جس کی لنبذا نبی بھی ہے اس کے علاوہ وہ دعا بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے بوں دی ہے:

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَغُ قُلُوْبُنَا بَعُكَ إِذْ هَدَ يُتَنَا وَهَبْ لَنَامِنَ لَدَ فُكَ رَحْمَةٌ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ۞﴾ '' اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو جمارے دلوں کو کئے رونہ بنا۔ اور ہمیں اپنے ہال سے رحمت عطافرما۔ یہ شک تو بی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔''<sup>©</sup>

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ع 🖸 جامع الترمذي: 2140. وصححه الألباني. 🗵 ال عمر ن 8:3.



#### اہم عناصرِ خطبہ

- 🛈 نمازیوں کےلیاس میں اخطاء
- 😥 نمازیوں کی جائے نماز میں اخطاء
  - 🔞 نمازیوں کی نماز میں اخطاء
- (4) نمازیوں کی نماز با جماعت میں اخطاء

#### پېلا خطب

محترم حضرات!

نماز وین اسلام کے بنیادی ارکان بین سے ایک رکن ہے۔ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعنائی نے باتی تمام عبادات کی فرضیت وشروعیت زمین پر نازل کی اور جب نماز کی باری آئی تو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد طالی کی اور جب نماز وں کوفرض کیا۔ اور نماز کی امت پر نماز وں کوفرض کیا۔ اور نماز کی امت پر نماز وں کوفرض کیا۔ اور نماز کی اہمت پر نماز وں کوفرض کیا۔ اور ای کی بناء پر اہمیت اور قدر ومزلت کے چیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے ای نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور ای کی بناء پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

حریب بن قبیصہ بڑانے (جوایک تابعی بیں وہ) بیان کرتے بیں کہ میں مدید منورہ آیا تو میں نے دعا کی کہ «اَللّٰهُمَّ الْذُوْفَى جَلِیسَا صَالِحًا » " اے اللہ! مجھے کی اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹنے کا موقع دے۔" چنانچہ بیھے جناب ابو ہریرہ بی ٹیڈ کے ساتھ بیٹنے کا موقع دے۔" چنانچہ مجھے کی اجھے ساتھی کے ساتھ بیٹنے کا موقع دے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اکرم بیٹی ہے کی ہو، شاید اللہ تعالی اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم بیٹی ہے۔ تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم بیٹی ایران اور شاتھا کہ

« إِن أَوِّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الغَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ : صِلْاتُهُ . فَإِنْ صِلْحَتْ فَعَذ أَفْلَح 

'' بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کے جس ممل کا حساب لیا جائے گا وہ سے اس کی نماز ، اگروہ ٹھیک طرح ہے اوا کی گئی ہوگی تو وہ کامیاب وکامران جو جائے گا۔ اور اگر وہ ٹھیک طرح ہے ادانہیں کی گئی ا ہوگی تو وہ ذلیل وخوار اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔''<sup>©</sup>

بلکہ ایک اور روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ باقی اعمال کی تبولیت کا دار ومدار بھی اس نماز کی قبولیت پر ہوگا۔ اس روایت کے الفاظ یوں ہیں:

« أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الصَّلَاةُ . فَإِنْ صَلْحَتْ صِلْحَ سَائِرْ عَمْلِهِ . وَإِنْ فَسَدَتُ فَسَدُ سَائِرُ عَمَلِهِ »

" قیامت کے روز بندے سے سب سے میلے نماز کا حساب لیا جائے گا ، اگر نماز عمیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی درست تسلیم کر لیے جائیں گ۔ ادر اگر نماز فاسد نکلی تو باتی تمام اعمال بھی فاسد ہی تصور کے جائم گے۔''<sup>3</sup>

اس ليے مسلمان جھائيو! جميں اپني نمازوں كى فكر كرنى چاہيے اور بيسوچنا چاہيے كه كيا ہم نماز رسول اكرم مؤتفظ كى تعلیمات اور آپ نظیم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں؟ یا ہم یاتی اٹمال کی طرب نماز میں بھی من مانی کرتے ہیں۔ اوراین منتاء یا این مخصوص مسلک کے مطابق اسے ادا کرتے ہیں؟

حفرت ما لک بن حويرت وي اين كرية بيان كرية بيل كه بم چند بم عمرنوجوان رسول الله الله الله كاف خدمت بيس حاضر بوي اور ہم نے بیں راتی آپ کے یاس قیام کیا۔ پھر آپ کو بیا گمان ہوا کہ جیسے ہم اینے گھر والول سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں ، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات نیں۔ ہم نے آپ کوسب کچھ بتا دیا۔اور چونکہ آپ بڑے زم مزاج اور رحمال تھے اس کیے آپ نے فرمایا:

« اِرْجِعُوا إِلَى أَهَلِيْكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وصَلُّوا كُمَا رَايَتُمُوْنِ أَصَلِّي ، وإذا خضرت الصَّلاَّةُ فَلَيْؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ ﴾

'' تم اینے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ ، پھر آھیں بھی تعلیم وو اور میرے احکابات ان تک پہنچاؤ۔اورتم نماز

 جامع الترمذي:413، سنن النسائي:465. وصححه الألباني. (ق) رواه الطبر اني في الأوسط. وصححه الألباني في الصحيحة:1358.

نماز میں نمازیوں کی اخطاء ہے پینے

427

ای طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کہا ے کوئی شخص اذان کے ، پھرتم میں جو بڑا ہو وہ اہامت کرائے۔''<sup>(1)</sup>

رسول اکرم مؤلیماً نے ان نوجوانوں کو جوتعلیم دی ، یہ دراصل آپ مؤلیماً کی پوری امت کے لیے ہے۔ ابندا پوری امت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز ای طرح پڑھے جیسا کدرسول اکرم مؤلیماً پڑھا کرتے تھے۔

ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب اہل ایمان کے لیے حضرت محمد طافیۃ کو ہر عمل میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے : ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ وَ أَسُوقًا حَسَنَهُ ۚ لِيَهِنَ كَانَ يَوْجُوااللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَيْخَرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَيْثِيْرًا ﴾ '' یقینا تمھارے لیے رسول اللہ (طافیل) میں عمرہ نمونہ موجود ہے ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امیدرکھتا ہو اور بکٹرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔'' ©

اگر ہم واقعتا اللہ تعالیٰ ہے ملاقات اور آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں جناب رسول اکرم مٹافیاً، کے بہترین نمونہ کوسامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی جاہیے۔

آج کے خطبۂ جمعہ میں ہم نمازیوں کی بعض اخطاء کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں جو کہ عموما ان کی نمازوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان اخطاء کو ذکر کرنے کا مقصد سے ہے کہ ہم ایسی غلطیاں کرنے سے بھیں اور رسول اکرم طاقیم کی سنت و مبارکہ کے مطابق نماز اداکریں۔

## 🗘 نمازیوں کے لباس میں اخطاء 🌋

[1] تنگ لباس میں نماز پر هنا

بعض لوگ نہایت ہی تنگ لباس پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں ،حتی کدان میں سے پچھلوگوں پر تو تنگ لباس کی وجہ سے سجدہ کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔اورحتی کہ بعض لوگ اس کی دجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔

یہ تک لباس نینٹ کی شکل میں ہوتا ہے جس میں دو برائیاں پائی جاتی ہیں: پہلی ہداس میں کفار کے ساتھ مشاہبت ہے ، کیونکہ بدلباس پہلے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا تھ ، اس سے پہلے مسلمان کھنا لباس پہننے کے عادی تھ ، کھر جب استعاری طاقتوں کو کی ملکوں کو چھوڑ کر جاتا بڑا تو جاتے جاتے وہ اپنے چھچے اپنی ثقافت کا گند بھی چھوڑ گئیں ، جسے بھد افسوس مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ اُس کا ایک حصہ وہ ہے جو لباس سے متعلق ہے۔ اور دومری ہدک بینٹ ، انسان کے ستر کو نمایاں کرتی ہے ، خاص طور پر سجدہ کی حالت میں۔ جبکہ اسلام میں اِس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ستر وصافح کی چیز ہے ، لبندااس کا مکمل پروہ کیا جائے اور اسے نمایاں ہونے سے بچایا جائے۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ وصافح کی چیز ہے ، لبندااس کا مکمل پروہ کیا جائے اور اسے نمایاں ہونے سے بچایا جائے۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ

و 🛈 صحيح البخاري: 631,628 مسلم: 674 . 🖸 الأحز اب: 33: 21 .

عام حالات مس بحی اس کی تاکید کی گئ ہے۔

' پینٹ مہینے والے لوگوں میں ہے بعض لوگ اُن خوا تین کو برا بھلا کہتے ہیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں اورجس میں ان کے اعضائے زینت نمایاں ہوتے ہیں۔ جبکہ یہی لوگ خود جب' پینٹ کیہتے ہیں تو ان کے بھی بعض اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں! اور ان کا نمایاں ہونا شرق طور پر معیوب ہے۔ تو وہ چیز جوعورتوں کے لیے ناجائز ہو وہ مردوں کے لیے کسے جائز ہوگئی؟ جبکہ نتیجہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے ، یعنی بعض مخصوص اعضاء کا نمایاں ہونا۔

بعض لوگ مینٹ سے اوپر جوشرٹ پہنتے ہیں وہ بھی جیمونی ہی ہوتی ہے ، اگر ایسے لوگ نماز پڑھیں تو عموما ویکھا جاتا ہے کہ جب وہ رکوع وجود میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر کو چلی جاتی ہے اور ستر کا بچھے حصہ نگا ہوجاتا ہے! اس سے یقینی طور پر نماز باطل ہوجاتی ہے کیونکہ پوری نماز میں پورے ستر کا اصافینا نماز کی ورسکی کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔

ہاں اگر چینٹ کھلی ہو، تنگ نہ ہو اور اس سے اوپر شرٹ یا قمیص بھی لمبی ہوجو ناف ادر گھٹنوں کے درمیانے جھے کو وُھانے رکھے اور رکوع و بچود میں بعض اعضاء نمایاں نہ ہول تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(3) باریک اور پلے کپٹروں میں نماز پڑھنا

بعض لوگ نہایت ہی باریک اور یتلے کپڑوں میں نماز پر منتے ہیں ، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں ، اس طرح کے کپڑے اور یتلے کپڑوں میں نماز پر منتے ہیں۔ خبکہ کے کپڑے اپنے ویتے ہیں۔ جبکہ فقہاء نے صحت نماز کی شرطوں کے شمن میں لکھا ہے کہ

« يُشْتَرَطُ فِي السَّاتِرِ أَن يُكُونَ كَثِيفًا ، فلا يجزي السَّاتِرُ الرَّقِيقُ الَّذِي يصِفُ لَوْنَ الْبَسْرَةِ »

'' ستر کو ڈھانینے والے کپڑے میں شرط یہ ہے کہ وہ موٹا ہو ، لبندابار یک ویتلا کپڑا جس کے اندرے حیلہ کا رنگ معلوم ہوجائے وہ کافی نہیں ہوتا۔''<sup>©</sup>

عرب ملکوں میں کی لوگ باریک ، لمبا جُنة پہنتے ہیں اور یتجے شلوار یا پاجامہ نہیں پہنتے ، اس سے رکوع وجود کی حالت میں بعض مخصوص اعضاء نما ماں طور پر نظر آتے ہیں۔

ای طرح کے لوگوں کے بارے میں امام شافع جنے کتے بین:

« وَإِنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ يَشِفُ عَنْهُ ، لَمْ تُجِرْدِ الصَّلاةُ »

'' اور اگر وہ الی قمیص بیں نماز بیں پڑھے کہ جواس کے اندرونی اعضاء کا پیتہ دیے تواس کی نماز اسے کفایت

🛈 الدين الخالص ج 2، ص: 101 المجموع ج 3، ص: 170 وغيره.

**♦ॐ** -

نماز میں نماز یوں کی افطاء 📗 🕳 🚾 🚾

نہیں کرے گی۔"<sup>©</sup>

اِس سلیلے میں عورتوں کا معاملہ اور زیادہ تنگین ہے۔ کیونکہ اُن کے لیےتو عام حالات میں بھی یہ جائز نہیں کہ وہ باریک اور پتنے کیڑے پہنیں ، جن میں ان کے اعضائے زینت واضح طور پر نظر آئیں۔ تو نماز کی حالت میں یہ کیسے حائز ہوسکتا ہے!

گندے، میلے کیڑوں اور نیند کے لباس میں نماز پڑھنا

بعض لوگ بہت ہی گندے اور میلے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں ،حتی کہ کئی لوگوں کے کپڑوں سے پیپنے وغیرہ کی بد بوجھی آ رہی ہوتی ہے!اور بعض اوک جس لباس میں سوتے ہیں ای لباس میں نماز پڑھنے لگتے ہیں!حتی کہ یہ لوگ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آئے می توجھی ای لباس میں چلے آتے ہیں!

اور یہ یقین طور پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آواب کے خلاف ہے۔

الشاتعالى كافرمان إن الله المنتقلة الدَمر خَدُو إِنْ يَنْتَكُم عِنْدَ كُل مَسجِي ﴾

" اے آدم کی اولاد! تم ہر مجد ( میں نماز پڑھتے ) وقت ابنی زینت سلے لیا کرو۔" <sup>©</sup>

مسجد سے مراد ہروہ جگہ ہے جہال نماز پڑھی جائے۔ اور ازینت سے مراد وہ لباس ہے جو آ راکش کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لبذا برنماز کے وقت اچھا اور صاف مقرا لباس پبنیا ضروری ہے۔

اور حضرت عبد الله بن عمر بنات نے اپنے شاگردانافع اکو دیکھا کہ وہ ایک ہی کیڑا پہنے خلوت میں تماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انھوں نے کہا: کیوں نہیں! ابن عمر بنات نے فرمایا: کیا تھوں نے کہا: کیوں نہیں! ابن عمر بنات نے فرمایا: کیا تھوں نے کہا: کیوں نہیں! ابن عمر بنات نے فرمایا: ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُتَجَمَّلُ تُم ایک بی کیز اپنے بازار میں جا کے بہو؟ انھوں نے کہا: نہیں! تو ابن عمر بنات نے فرمایا: ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُتَجَمَّلُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

اور دہ لوگ جو گندالباس بہنے یا | sleeping dress | بہنے نماز پڑھتے ہیں ، انھیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اِس لباس بیس کسی بڑے آ دمی کے سامنے جانا گوارا کریں گے ؟ یقینانبیں ، تو وہ اس لباس میں اللہ کے سامنے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور یوری و نیا کا خالق وہ لک ہے ، کھڑا ہونا کہتے گوارا کرتے ہیں ؟

فی نظے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا

بعض لوگ اپنے اوپر والے جھے پرصرف بنیان پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی بغیر بازووں کے ،جس کے عظم ان کے کندھے زیادہ ترینگے رہتے ہیں۔اور ایسا کرنا غلط ہے۔

لي أن الأمج 1، ص: 78. أن الأعراف 7: 31. أن شرح معانى الأثّار للطحاوي ج 1، ص: 377.

رسول اكرم الله كا ارشاد كراى ،

﴿ لَا يُصِلِّنَ أَحْدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ليسَ عَانِ عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيِّي »

'' تم میں ہے کوئی فخض ایک ہی کیڑا پہنے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھے بھی نہ ہو۔''

اس مدیث میں رسول اکرم مزایلا نے کندھوں پر کھے ہے بغیر ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جو إس بات كى وليل ہے كم إس حالت من نماز يرحنا درست نيس ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء کے نزد یک نماز کی حالت میں کندھوں کوئسی زئسی چیز کے ساتھ ڈھانینا واجب ہے۔اور اگر کسی مخص سے کند مصے یالکل ہی شکے ہوں تو حنابلہ اور اجنس سلف صالحین بیٹ کے نزویک اس کی نمازنہیں ہوتی۔ جبکہ جہور اہل علم کے نزد کیک اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا پیمل (نماز کی حالت میں کندھوں کو نظا رکھنا) مکروہ ہے اور رسول اکرم مڑھی کے فرمان کے خلاف ہے۔

آگیر انخنوں ہے نیج لفکائے ہوئے نماز پڑھنا

كير اشخول عديد يلكانا كبيره كناه بـ عاب عادر بويا شلوار، بين بويا ياجامه، يالمبابئه بوجوتخول عد ينيح تك للك رباجو \_ اور تمازين اسے لكاناتو اور بھى بزائنا، بے - اى ليے رسول اَرم طابق نے ارشاد فرمايا:

« لَا يُنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجْلِ يَجُرُ إِزَارَهُ بِطُرًا

'' الله تعالیٰ اُس آ دمی کی نماز کی طرف نہیں و کھتا جوائے تہد بند کو تکبر ہے تھسیب رہا ہو۔'' ③

اور حضرت عبد الله بن مسعود جانف بيان كرت بيل كه

رسول اکرم مُؤلِیکم نے ارشاوفر مایا:

رَمَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيْلًاءَ فُلَيْسَ مِن اللهِ فِي حِلِّ وَلَا حَزَامٍ »

'' جو مخص اپنی نماز میں تکبر کی بناء پر اپنے تہہ بند کو نئے لئکائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے لاتعلق ہو گیا۔'' ③

اور حصرت ابو ہریرہ وی بیان کرتے ہیں کہ ایک آئن این تہد بند کو لاکاے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا ، تو رسول اكرم تلقيم في است قرمايا: ﴿ إِذْهَبْ فَتَوَصَّا ﴾ "جاو، وضودوباره كرو-"وه كيا، وضوكيا، مجروا بن آياتو آب مناقيم نے پھر بھی اسے یمی تھم دیا کہ جاؤ ، وضو کرو۔ تب ایک آئی نے کہا : یا رسول اللہ ! کیا وجد ہے کہ آپ نے اسے وضو دوباره كرنے كاتھم ديا ہے؟ توآب الفيام نے ارشاد فرمايا:

© صحيح البخاري: 359، وصحيح مسلم: 6) 5و اللفظ له . ©صحيح ابن خزيمه ج 1، ص: 382. ©سنن أبي داود:637. وصمحه الألباني. « إَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مسبلٌ إِزَارِهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يَقْبلُ صَلَّاةً رَجْلِ مُسْبِلِ إِزَارَهُ »

" وہ اپنا تہہ بند لاکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی اس آ دمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے اپنے تہہ بند کو لاکا یا ہوا ہو۔" (؟)

﴿ فَيَ مُمَازُ مِينَ خُوا تَمِنَ كَا لَهِ إِسَ إِ

بعض خوا تین اسلام اس طرت نماز برحتی ہیں کہ ان کے پورے بال کھلے ہوتے ہیں ، یا کھھ بال ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

رسول اكرم الله كاارشاد كراى بهن ألا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار،

"القد تعالى كسى بالغ عورت كى نماز قبول نبيس كرتا ، سوائ ال ك كداس في دويشه اوژه كريرده كرركها بهو."

اِس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو خاتون مر پر دویتہ وڑھے بغیر نماز پڑھے تواس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ دواہم اخطار تھیں جن کا تعلق نمازیوں کے لباس ہے ہے۔

🕏 نمازیوں کی جائے نمازیش اخطاء 🚡

وہ اخطاء جن کا تعلق جائے نماز ، لینی اس جگہ کے ساتھ ہے جہاں نمازی نماز ادا کرتا ہے ، تو اب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں :

🗓 اليي جُلّه برنماز پڙهنا جبال تصويري بول

حضرت انس بن ما لک وائز بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ دینا کے پاس ایک اُونی ، رنگین پروہ تھا جس کے ساتھ انھوں نے اپنے گھر کی ایک جانب کو ڈھانیا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم سی شیانے ان سے فرمایا:

« أَمِيطِي عَنِي ، فَإِنَّهُ لَا يَبِالُ تُصاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي »

'' اے مجھ سے ہٹا دو ، کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آر ہی تھیں۔'' 🗵

اس حدیث سے خابت ہوتا ہے کہ الی جگہ جہال تھویری ہوں اور وہ نمازی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہوں اور اس حدیث سے خابت ہوتا ہے کہ الی جگہ جہال تھویری ہوں اور وہ نماز پر صنا درست نبیل ہے۔ ای لیے رسول اکرم طاقیہ نے تصویروں والے پردے کو ہٹانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ وہ حدیث بھی مد نظر رہنی جا ہے جس میں رسول اکرم طاقیۃ نے ارشاد فرمایا:

« لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيِئًا فيهِ صَوِرَةً »

©سنن أي داود: 638. قال النووي في رياض الصالحين (795): صحيح على شرط مسلم. وصححه الذهبي في الكبائر، ص: 172. ©صحيح البخاري: 374,5959. <u>-</u>#≫860<u>%-</u>

ہے. ' فرشح اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔''<sup>(1)</sup>

قبر پر یا قبری طرف رخ کرے نماز پڑھنا

بعض لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اور قبروں کے سامنے کھڑے ہو کرنماز ادا کرتے ہیں۔ اور جس مسجد میں نفذ سمے۔ مالک دن

قبر بھی ہواس میں نماز پڑھنا دوسری معجدوں میں نماز پڑھنے سے افضل سیجھتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلَكَ ا

'' خبر دار اہم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے ،خبر دار اہم لوگ قبروں کو مساجد ند بنانا، کیونکہ میں شمیس اس سے منع کرتا ہوں۔''((

ای طرح رسول اکرم نظام کاارشاد ہے:

« وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُودِ ، وَلَا تُصَلُّوا الْنَهَا »

'' اورتم قبروں پرمت بیٹھنا اور ان کی طرف رٹ کرے نماز بھی نہ پڑھنا۔'''

آھے میں اینے لیے کی جگہ کو فاص کرنا

بعض لوگ مبجد میں اپنے لیے کئی ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں ، پھروہ ہمیشہ ای میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور میہ غلط ہے۔ کیونکہ رسول اکرم مُٹاٹیٹی نے اس سے منع فرمایا ہے۔

عبد الرحمن بن شبل جائذ بيان كرتے إلى ك

« نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَة الْفُرَابِ ، واغْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَن يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِد كُمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ»

" رسول الله مَنْ يَنْظُ نَهُ كُوے كے چونچ مارنے كاطرح جلدى جلدى مجده كرنے سے ، درندوں كى طرح اپنے بازوز من پر بچھانے سے اور معجد ميں كسى جُكه كو فاص كرنے سے منع فرما يا جيسا كداونٹ ايك جُكه كو اپنے ليے خاص كر ليتا ہے۔" ۞

(4) بغیرسترہ کے نماز پڑھنا

بعض لوگ بغیرسترہ کے نماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں ،حتی کدان میں سے کی لوگ تو بالکل مجد کے پی کھڑے ہو اصحیح مسلم:2106، اصحیح مسلم: 532، الصحیح مسلم: 972، اللہ سنن أبي داود: 862، سنن ابن ماجد:

1429 وحسن الألبان في الصحيحة: 1168.

کرسترہ کے بغیر نماز شروع کردیتے ہیں۔ جس سے آنے جانے والوں کو کافی مشکل چیش آتی ہے۔ اور یہ بالنگل غلط کے۔ ہے۔ نمازی کومسجد میں دیوار، ستون یا زحل یا کری وغیرہ کا سترہ ضرور رکھنا چاہیے۔

ابن عمر والله بيان كرتے بي كدرسول اكرم علي فار أدر مايا:

(الله تُصَلِّ إِلَّه إِلَى سَتُرَة ، وَلَا تَدَعَ أَحَدًا يَمُوُ بَيْنَ يَدَيْنَ ، فَإِنْ أَبِّى فَلَتُقَاتِلَهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ»
" تم سرّه كى طرف بى تماز پڑھا كرور اوركى كو اپنے سامنے سے گزر نے تدديا كرور اگروه (گزرنے والا)
الكاركرے (اور ضرورگزرتا چاہے) تو اس سے لڑائى كرو ، كونكر اس كے ساتھ شيطان ہے۔ "
الكاركرے (اور صور الخذرى وَاللهٰ بيان كرتے ہيں كرسول اكرم اللهٰ في ارشاد فرمايا:

« إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلَيْصِلَ إِلَى سُتُرَةٍ وَلَيَدَنُ مِنْهَا . وَلَا يَدَعُ أَحَدُا يُمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْهَا ، فَإِنْ خَاءَ أَحَدٌ بِّمُرُّ فَلَيْقَاتِلُهُ فَإِنَّهُ شَيطَانٌ "

" جبتم میں سے کوئی مخض نماز پڑھنا چاہے تو سترہ کی طرف پڑھے اور اس سے قریب ہو جائے۔ اور اس سے قریب ہو جائے۔ اور اپنے اور سترہ کے درمیان کی کو گزرنے ندوے۔ پھیا گر کوئی شخص آئے تو وہ اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔'' ®

ید دونوں احادیث اِس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بغیر سرہ کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔اوران احادیث کے الفاظ (﴿ لَا تُصَلَّلَ إِلَى سُنْرَةِ ﴾ وسامتے رکھتے ہوئے بعض الل علم نے نماز میں سرہ رکھنا واجب قرار دیا ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں خفات نہیں کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہونمازی کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ وہ سترہ کی طرف بی نماز پڑھے۔ حضرت عمر ڈائٹو ایس معالم میں بہت بی کہ نے مقص میں کہتے ، حیسا کہ قرۃ بن ایاس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ جھے عمر ڈاٹٹو نے دیکھا کہ میں دوستونوں کے درمیان کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انھوں نے جھے میری گدی سے پکڑا اور میتر و کے قریب کھڑا کردیا اور فرمایا: « صال اِلنها » '' اس کی طرف نماز پڑھو۔'' <sup>(3)</sup>

ستره ك مسائل مين يهجى معلوم بونا چائي كستره كى المبائى كم ازكم ايك باته بونى چائيد كونكدرسول اكرم تائي كارتاد مي: « إذا وَصَفَعَ أَحدُكُمْ يَيْنَ يَذَيه مِنل مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَنَ وَرَاءَ ذَلِكَ»

الصحيح مسلم: 260. السنن أي داود: 697، ابن ماجه: 954. و صححه الألباني. السيل الجرار للشوكاني: ج1، صححه الألباني. السيل الجرار للشوكاني: ج1، ص: 167. الصحيح البخاري تعليقا: كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة.

'' جبتم میں سے کوئی فخض اپنے سامنے پالان کی پیجھل ککڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لےتو وہ نماز پڑھ لے اور اس کے چیچے سے جوبھی گزرے اس کی پروانہ کرے۔'' <sup>©</sup> ' مالان کی پیچھلی ککڑی' تقریبا ایک ہاتھ کے برابر ہوتی ہے۔

سترہ کے سیائل میں سے آیک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کا سترہ تمام نمازیوں کا سترہ ہوتا ہے۔ لبذااگر کوئی فحض دوران ب جماعت صفوں کے درمیان سے گزرے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ جبیبا کے حضرت عبداللہ بن عباس جرائف بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار بوکر آیا اور اس وقت میں جوان ہونے کوتھا ، رسول افلہ طاقی می لوگوں کونماز پڑھا رہے ہے۔ بیر میں بینے اترا اور گدھی کو چرسنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں پڑھا رہے ہے ، چنانچہ میں صف کے سامنے سے گزرا ، پھر میں نیچے اترا اور گدھی کو چرسنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں صف میں شامل ہو گیا۔ تو کسی نے جھے بچھ بھی مذکبا۔ (3)

# 🗐 نماز میس نمازیوں کی افطاء

اب ہم ان خطاء کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق نماز کی کیفیت کے ساتھ ہے۔

(ا) نیت زبان کے ساتھ کرنا

بعض لوگ نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے وہ الفاظ جوبعض لوگوں کی طرف سے ایجاد کے گئے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ نیت ول کے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ نیت ول کے اراوے کا نام ہے۔ لہذا جو بھی نماز پر عنی ہواس کا تعین کرتے ہوئے دل میں اس کا اراوہ کر لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اگر نیت زبان کے ساتھ کرنی لازم ہوتی تو اس کے الفاظ نی کریم طاقی الیے صحابۂ کرام شائی کو سکھلاتے اور وہ اپنی نمازوں کو انھی الفاظ کے ساتھ شروع کرتے۔ لیکن کسی جس محتی کہ منت میں بھی ایسے الفاظ ذکر نمیس کیے گئے۔ جو اس بات کی ولیل ہے کہ ان الفاظ کا دین میں کوئی وجود نیس ہے۔ یکی وجہ ہے کہ بہت سارے بھی علم نے زبان کے ساتھ نیت کرنا بدعت قرار دیا ہے۔ چاہے وہ شافع ہوں یا مالک ، صبلی ہوں یا حنی ، حتی کہ امام بھی انہا کا دین الی العزمنی شرف کہتے ہیں کہ

( لَمْ يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَبْمَةِ الْأَرْبَعَةِ . لا الشّاهِعِيُّ وَلَا غَيْرُهُ بِاشْتَرَاطِ التَّلَفُظِ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنْمَا النَّبَّةُ مَحَلُهَا الْقَلْبُ بِاتِّقَاقِهِمْ))

'' چاروں اماموں میں ہے کسی نے بھی ، نہ شافع نے اور نہ کسی اور نے زبان کے ساتھ نیت کرنا شرط نہیں کہا۔ بلکدان سب کا اتفاق ہے کہ نیت کی جگدول ہے۔'' ﴿ اَنَّا

(الاتباع، ص:62. البخاري:76، سلم: 405. الاتباع، ص:62.

اورامام ابن القيم بمنافظة كمته بين:

" نبی اکرم الفظ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو (الله انکبر) کہتے۔اس سے پہلے پھی جی نبیس کہتے تھے۔اور ایسا بھی نمیس ہوا کہ آپ نے نیت زبان کے ساتھ کی ہو۔اور نہ بی آپ نے بوں کہا کہ

اور حضرت عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ

« كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ »

" رسول الله نَاتِيْنِ نَمَازُ كا افترَاحَ تَعْمِيرِ كِساتِهِ كَرِيِّ يَصِيدٍ... "

اور جب ایک محف نے رسول اکرم مؤیز کے سامنے تین مرتبہ نماز پڑھی اور ہر مرتبہ آپ مؤیز کے اسے میفر مایا کہ ا ﴿ اِدْجِعْ هُصَلَ فَإِنْكَ لَمْ فَصَلَ ﴾ '' اوٹ جاؤ اور نماز پڑھو كونكه تم نے نماز نہيں پڑھی۔'' تو اس نے كہا: يا رسول اللہ! آپ بی مجھے سکھلا ویں كہ بین نماز كیسے پڑھوں۔ تو آپ ناٹی نے اسے فرمایا:

( إذا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَكَيْرُ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيسُرَ
 مَعْكَ مِنَ الْقُرَأْنِ --- »

" جبتم نماز کی طرف کھنے ہوئے کا ارادہ کر لوتو کسل وضو کرو، پھر قبلہ رٹ ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں ہے جو باسانی پڑھ سکو پڑھ لو۔" 3

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیت زبان کے ساتھ کرنا خروری نہیں ہے ، کیونکہ اگر بیرضروری ہوتا تو رسول اگرم طافیہ اِس مخف کو ضرور اِس کی تعلیم دیجے۔ یہ موقع تعلیم کا تھا اور ایسے موقع پر نبی طافیہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک جاہل انسان کو کمل تعلیم نہ ویں۔

🗈 نماز من ہاتھ سے پرند ہاندھ

بعض لوگ نماز میں اپنے ہاتھ سنے پر نہیں باندھتے ، بلکہ اپنے پیٹ پر باندھتے ہیں ، یا ناف کے اوپر یا اس سے نیچے ہاندھتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

الزادللعاد:ج1،ص: 201. كمحيح مسلم: 498. كمحيح البخاري: 757، صحيح مسلم: 397.

حضرت واکل بن حجر الله بیان کرتے ہیں کہ

« صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ »

" میں نے رسول الله مُن الله علی ماتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائمی ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا۔"

ای طرح طاؤس براشن بیان کرتے ہیں کہ

﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَدِهُ الْيُمَنَّى عَلَى يَدِهِ الْيُسُرَى ثُمَ يَشُدُّ بَيْهُمَا عَلَى صَدَرِهِ وَهُوَ فِي الصِّلَّاةِ ﴾

یہ حدیث اگر چہ مرسل ہے ، تا ہم اس کی سند کے تمام راوی گفتہ ہیں۔ اس لیے اس کو محدثین نے سیجے قرار دیا ہے۔ اور' مرسل' روایت کسی اور کے نزد یک قابل ججت ہویا نہ ہوا حناف کے نزدیک بہر حال قابل ججت ہے۔ ﴿ نَمَاذِ کے دوران آسان کی طرف نظرا تھا تا

نماز کے دوران آسان کی طرف نظریں اٹھانا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں بہت سخت وعید آئی ہے۔

حصرت انس بن ما لك والتوابيان كرت وي كدرسول اكرم التا في ارشاوفر مايا:

( مَا بَالُ أَهْوَامٍ يُرْفَعُونَ أَيْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ ! » فاشتَدَ قَولُهُ فِي ذلِكَ حَتَى قَالَ: (( لَيَنْتُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَيْصَارُهُمْ ))

" لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں آسان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھ تے ہیں!" پھر آپ ظافی نے اس لوگوں کو کیا ہو گیا نے اس سلسلے میں بہت سخت گفتگو فرمائی ،حتی کہ آپ طافیہ نے فرمایا: " لوگ اس سے باز آجا میں ورن ان کی نظریں اُ جک لی جا میں گ۔" قطریں اُ جک لی جا میں گ۔" قطریں اُ جک لی جا میں گ۔" ق

🖈 نماز میں غیر ضروری حرکت!

بعض لوگ نماز کے دوران غیر ضروری حرکت کرتے رہتے ہیں۔ بھی خارش کرتے ہیں تو بھی داڑھی میں ہاتھ

©صحيحابن خزيمه: ج1، ص:479،244، السنن الكبرى للبيهقى: ج2، ص:30، المسنن أبي داود: 759، وصححه الألباني، ©ظفر الأماني، عبدالحي لكهنوى، ص: 351. ©صحيح البخاري: 750. پھیرنے گئے ہیں ، بھی انگلیاں چھاتے ہیں تو بھی ناخن صاف کرنا شروع کردیے ہیں ، بھی اپنے کپڑے سنوارتے ہیں تو بھی اپنے کپڑے سنوارتے ہیں تو بھی گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ اِس طرح کی کی اور بے ہودہ حرکات بھی کٹرت سے کرتے ہیں۔ تو بیسب حرکتیں نماز میں خشوع وخضوع کے بالکل برخلاف ہیں۔ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہواس کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے دل میں خشوع ہوتا تو وہ ہرگز ایسی حرکتیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوکر نہ کرتا۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾

"وه موكن يقينا كامياب موك مح جوابئ نمازول من (قلب وجوارح كى) يكسوكَ اورانهاك اختيادكرت بين."
اوررسول اكرم طَافِيَّا في ارشاد فرمايا: ﴿ مَا لِي أَوَاكُمْ وَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَفْسِ ، أَسْكُنُوا في الصَّلَاةِ ﴾

" مجھے کیا ہو گیا ہے کہ بیل تعصیں بول ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جیسے سرکش گھوڑوں کی دُبیل ہول! تم نماز بیل سکون اختیار کرو۔ "3

اِس حدیث بیس رسول اکرم سی این از دائی بائیس سلام چھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے والوں کو سرکش گھوڑوں کے ساتھ تشبیددی ہے جوکہ آرام وسکون سے تشہر تانہیں ، بلکدائی ٹاگوں اور ڈم کو بہت زیادہ حرکت ویتا رہتا ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑ ہے کی ڈم کی طرف بار بار حرکت نہ کیا کرو۔ بلکہ نہایت عاجزی وائلساری کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ آلا ام کے پیچھے تکمیرات انتقال نہ کہنا

بعض لوگ امام کے پیچیے بانکل ہی خاموش رہتے ہیں۔ حتی کہ اس کے ساتھ تکمیرات انتقال بھی نہیں کہتے۔ اور سے غلط ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ناتی کا ارشاد گرامی ہے:

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْنَمَ بِهِ ، فَإِذَا كَثِّرَ فَكَبِّرُوا ، وإذَا رَكَّعَ فَارْكَعُوا ، فإذًا سَجَدُ فَاسْجُدُوا.

وَإِنْ صَلَّى فَائِمًا فَصَلُّوا قَبَامًا ﴾

" بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ للذاجب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اور جب وہ رکوع کر ماز جب وہ رکوع کر و۔ اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ " ©

🛈 للزمنون: 2,1:23. 3 صحيح مسلم: 430. 2 صحيح البخاري: 378.

😥 اركان نماز ميں عدم اعتدال

بعض حضرات ارکان نماز اعتدال واطمینان سے کمل نہیں کرتے ، بلکہ جلد بازی کا ارتکاب کرتے ہیں جو نماز کی روح کے مرامر خلاف ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹے اور سرکو برابر کے بغیر بی جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں ، پھر قومہ میں ابھی کمر سیھی نہیں ہوتی کہ مجدے ہیں جاتے ہیں ، پھر دونوں سجد ہے بھی جلدی جلدی کرتے ہیں اور ان کے درمیان سیدھے ہو کر اطمینان سے نہیں بیٹھتے۔ ارکان نماز میں اس بے اعتدالی اور عدم اطمینان کی وجہ سے نماز مبیں ہوتی ۔ بیتے اس نے نماز پڑھی بی نہیں۔ ای لیے رسول اکرم خلافی منہیں ہوتی۔ بلکہ نماز پڑھے کے باوجود بھی ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی بی نہیں۔ ای لیے رسول اکرم خلافی نماز پڑھی بی نہیں۔ ای لیے رسول اکرم خلافی نماز پڑھی بی نہیں۔ ای لیے رسول اکرم خلافی نماز پڑھی بی نہیں۔ ای ایم حدود کی ایک میں اسے نہیں ہوتی ۔ نماز پڑھی بی نہیں۔ ای ایم دسول اکرم خلافی نماز پڑھی بی نہیں۔ ای ایک درمیان ایک میں اسے دونا ہے بیتے اس نے نماز پڑھی بی نہیں۔ ای ایک درمیان ا

« لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الدِّكُوعِ وَالسُّجُودِ »

'' کسی آ دمی کی نماز کفایت نہیں کرتی ، یبال تک کہ وہ رکزع و بچود میں اپنی پیٹے کو سیدھا کرے۔'' 🏵

اور حفزت ابوہریرہ بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک خض سجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ علی معجد کے کونے میں تشریف فرما منصد اس محفص نے (جلدی جلدی) نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کوسلام کیا۔ آپ نے اے جواب ویا اور فرمایا:

( إِنْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ )) " لوث جاءَ اور نماز يرهو كيونكرتم في نمازنيس يرهى-"

وہ پھر گیا اور نماز پڑھی (جس طرح پہلے جلدی جلدی پڑھی تھی) پھرآ یا اور سلام کیا۔ رسول اکرم وائیل نے جواب دیا، پھر فرمایا: « اِدْجِعْ فَصَلِ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِقَ ، "واپس جاو اور نماز پڑھو كونكه تم نے نماز تہیں پڑھی۔" لہذا اس فخص نے تیسری بار انجی جلدی جلدی اند پڑھنے کے بعد کہا: یرسول اللہ! مجھے (نماز پڑھنے کا سیح طریقہ) سکھلا و ججے۔ چنا نجہ آپ تائیل نے فرمایا:

«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَأَسْبَغِ الْوُصُوءَ . ثُمْ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبْرَ ، ثُمَّ افْرَأَ بِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوِى فَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى نَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى نَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَسْتُوى فَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي حَتَى تَسْتُوى فَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلْمَئِنَ جَالِسًا ) وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ ثُمْ ارْفَعْ حَتَى تَسْتُوى فَائِمًا ، ثُمُ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلْمَئِنَ جَالِسًا ) وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ ثُمْ ارْفَعْ حَتَى تَسْتُوى فَائِمًا ، ثُمُ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلْمَئِنَ كَلْبَال)

" جبتم نماز کے ارادے سے اٹھوتو (پہلے) خوب اچھی طرح وضو کرو۔ پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر

[10 سنن أبي داؤد: 855، جامع الترمذي: 265، سنن النسائي: 1028، سنن ابن ماجه: 870. وصححه الألباني.

نماز میں نمازیوں کی اقطاء پھھ

439

(تحریمہ) کہو۔ پھر قرآن ہے جو تھے میسر ہو پڑھو۔ پھر رکوٹ کرو، میہاں تک کدتم رکوٹ کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ۔ پھر (سررکوٹ ہے) اٹھاؤ، بیبال تک کد (قور میں) سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ پھر سجدہ کرو، بیبال تک کد اطبینانِ خاطر ہے (جلسیس) بیٹھ کہ حجدے کی حالت میں اطبینان کرلو۔ پھر (اپنا سر) اٹھاؤ، بیبال تک کد اطبینانِ خاطر ہے (جلسیس) بیٹھ جاؤ۔ پھر (دوسرا) سجدہ کرو، بیبال تک کہ اطبینانِ خاطر ہے جدہ کرلو، پھر (اپنا سر) اٹھاؤ، بیبال تک کہ اطبینانِ خاطر ہے کہ (سرکو بحدے ہے) اٹھاؤ، بیبال تک کہ سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ (یعنی اس روایت میں جلسہ استراحت فرکو نہیں۔) پھر ای طرح اپنی نماز پوری کرو۔'' فرنیں۔) پھر ای طرح اپنی نماز پوری کرو۔'' فرنیں۔)

اور مفرت عائشہ جھ بیان کرتی ہیں کہ

" رسول اکرم سائی نماز کا افتتاح تکمیر سے اور قراءت کا آغاز ﴿ اَلْعَمْدُ بِنَهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾ سے کرتے تھے۔
اور جب آپ سائی فرک کرتے سے تو اپنا سمر نداو پر اٹھاتے اور ند ہی نیچ کو جھکاتے تھے بلکہ دونوں کے درمیان رکھتے تھے۔ اور جب آپ سائی فرک سے سمراٹھ تے تھے تو حد سے میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑ سے ہو جاتے۔ اور جب آپ سائی تا سیمراٹھ تے تو دوسر سیمد سے میٹی جاتے تھے یہاں تک کہ بالکل سیدھے میٹھ جاتے۔ اور جب آپ سائی تا سیمراٹھ تو دوسر سیمد سے بیٹھ سے اور اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور ایال پاؤں کھڑا کے بعد (التحبات سیمن کی طرح بیٹھ سے منع قرماتے تھے۔ (اپنی پنڈلیوں کو دایال پاؤں کھڑا کے اور باتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے سرین کے بل جھنا کی طرح بیٹھ سے منع قرماتے تھے۔ (اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کے اور باتھوں کو زمین پر رکھے ہوئے سرین کے بل جھنا کی ای طرح آپ سائی اس سے منع کرتے تھے کہ کوئی آدی اور سیمرے ساتھ کرتے تھے۔ اور آپ سائی نماز کا اختام سلام کے ساتھ کرتے تھے۔ "ق

البندارسول اكرم طاقیق كفرمان اور آپ طاقیق كر بقد نماز كی طرح اركان نماز كونهایت اطبینان اور اعتدال كر ساتھ پورا كرنا چاہيے ورند يد بات ياد رہنى چاہيے كه جو تخص اعتدال واظمینان كے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ رسول اكرم طاقیق كفرمان كے مطابق بدترين چور ہے۔

رمول الله كَاللهُ كَا ارتَّادَكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّاسِ سَوِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ »

''لوگول بیں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔''

توصحابة كرام ففائية في كما: كونى تخف ابن تمازيس ي كيد جورى كرسكا ب؟

🛈 صحيح البخاري: 757 ، صحيح مسلم: 397 . 🗈 صحيح مسلم: 498 .

\*\* توآب نظائے ارشاد فرمایا:

« لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا » أَوْقَالَ : « لا يُقِيمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ »

'' وه ركوع وجود كو تمل نبيل كرتار'' يا آپ نے فرمايا:'' وه ركوع و بجود ميں اپنی پينه كوسيدهانبيل كرتا۔''<sup>©</sup>

🔁 سات اعضاء پرهمل سجده نه کرنا

بعض نمازی حجدہ اُن سات اعضاء پرکمل نہیں کرتے جن پرسجدہ کرنے کا عکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم مُؤَثِمْ کو دیا۔ آپ مُٹائِرُمْ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم عَلَى الْجَهْةِ - وَأَشَارَ بِينِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ،
 وَالرَّكُبَتَيْنِ . وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»

" مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات بڑیوں پر سجد و کروں۔ پیشانی پر اور آپ طالی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ (یعنی بیشانی اور ناک ایک بی عضو ہوا۔) اور دو ہاتھوں پر ، دو گھٹوں پر اور بیروں کی انگلیوں پر ، و گھٹوں پر اور بیروں کی انگلیوں پر ، ، ©

اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پرلگنا ضروری ہے۔ ای طرح دونوں بیرول کی انگلیوں کا بھی۔ جبکہ کی لوگ صرف پیشانی زمین پر لگاتے ہیں اور ان کی ناک اس سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بیقلط ہے۔ اس طرح بیروں کی انگلیوں کا زمین پر نہ لگانا بھی غلط ہے۔ اِس طرح سجدہ نیس ہوتا اور جب سجدہ نہ ہوتو نماز ضمیں ہوتی۔ اور بیس موتی۔ نہیں ہوتی۔

📵 سجدے میں اپنے بازووں کو زمین پر بچھاٹا

بعض لوگ سجدے کی حالت میں اپنے بازووں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ حالاتکہ ایسانہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا چاہیے اور اپنے بازووں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے۔

حفرت انس بن ما لك فظ بيان كرت بي كدرسول اكرم منظ في ارشاد فرمايا:

« اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَنِسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ »

'' تم سجدے میں اعتدال اختیار کیا کرو۔ ادرتم میں ہے کوئی فخص اپنے باز دوں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھا تا ہے۔''

المستدأحد: 22695 وصححه الأرناؤط في تحقيق المسند. والألباني في صحيح الترغيب: 524. الصحيح البخاري:812. وصحيح مسلم: 493. البخاري:812. ومسلم: 493.

نماز میں نمازیوں کی افطاء پھ

441

﴿ تشبد من كلمة شبادت يزجة بوع المشت شبادت كوافعانا

بعض لوگ تشهد کی حالت میں (التحدیات ......) پڑھتے ہوئے جب کلمہ سماوت پر پہنچتے ہیں تو ای میں بس ایک بارانگشت شہادت کو اضاتے اور پھر نیچے کو کر لیتے ہیں۔ اور یہ غلظ ہے۔ کیونک رسول اکرم ناٹیٹی پورے تشہد میں ، شروع سے لے کرآ خر تک اپنی انگل شہادت کو حرکت و بے رہتے تھے۔ جبیا کہ واکل بن حجر رہائٹ رسول اکرم ناٹیٹی کی نماز کی کیفیت کو بہان کرتے ہوئے کتے ہیں کہ

(( ..... ثُمُ رَفْعَ إصْبِعَهُ ، وَرَأْنِتُهُ يُحَرِّكُهَا ، يَدْعُو بَهَا ))

" پھرآپ مائین نے اپنے انظی کو اٹھایا۔ اور میں نے آپ سائین کو دیکھا کدآپ اے حرکت دے دے ہاں اور اس کے ساتھ دعا بھی کررہے ہیں۔" ©

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم نافیظ پورے تشہدیں اپنی آگشت شہادت کو اٹھا کر اسے حرکت ویتے رہتے تھے۔ لبندائی طرح کرنا چاہیے۔

# 🥏 با جماعت نماز میں نمازیوں کی اخطاء 🏂 ن

🗈 جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے دوڑتے ہوئے آنا

بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ رکوع کی حالت میں ملنے کے لیےجلد بازی کرتے ہیں اور دوڑتے ہوں اور دوڑتے ہوں۔ اور بیقلط ہے۔ کیونکہ رسول اکرم نظافی کا ارشاد گرامی ہے:

رَإِذَا سَمِعَتْمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَاتُسْرِعُوا، فَمَا أَذْرُكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا غَاتَكُمْ فَأَتِمُوا »

🗈 ا قامت ہونے کے بعد شتیں شروع کرنا ، پاسٹتیں جاری رکھنا

بعض لوگ اقامت ہونے کے بعد فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں پڑھناشروع کردیتے ہیں۔ یا اگر وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں اور اُدھر اقامت ہو جائے تو وہ پھر بھی سنتیں جاری رکھتے ہیں۔ اور میہ خلط ہے۔ کیونکہ رسول اگرم مُزائیل کا ارشاد ہے:

🛈 سنن النسائي: 1268,889 ، و صححه الألباني . 🖸 صحيح البخاري: 236.

( إذَا أُقِيمَتِ الصُّلاةُ ، فَلا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُونَةُ ».

" جب نماز کی اقامت کہدوی جائے تو پھرکوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے۔" 🏵

بعض نمازی صفوں کو سیدھا کرنے اور ال کر کھڑے ہونے کا اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ صفوں میں آگے چیھے ہوتے ہیں یا ان کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ غلط ہے۔ کیونکہ رسول اکرم سِرَیْنُم فرمایا کرتے ہتھے:

« سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُونِةَ الصَّفُوفِ مِنْ إِفَامَةِ الصَّلَاةِ »

'' تم صفیں برابر کرو، کیونکہ صفیں برابر کرنا نماز کو قائم کرنے ہے ہے۔''<sup>دی</sup>

ايك روايت من بيالقاظ بين: « مَـوُوا صُفُوفكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفَّ مِنْ نَمَامِ الصَّلَاةِ »

'' تم صفیں برابر کرو، کیونکہ صف کو برابر کرنا نماز کو کمل کرنے ہے ہے۔' . 🏵

ان دونول صدیثول سے معلوم ہوا کہ نماز اُس وقت قائم نہیں ہوتی یا اُس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک اس میں صفیں سیدھی سیدھی سیدھی کرنے کا اِس قدر اجتمام کرتے ہے کہ نعمان بن بھی صفیں سیدھی کرنے کا اِس قدر اجتمام کرتے ہے کہ نعمان بن بھی دھوں کہ تا اللہ اللہ کا اُن رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

'' رسول الله طُفِيْ بمارى مفول كوسيدها كرتے بقے ،حتى ايسے لگنا تھا كه جيسے آپ ان كے ساتھ تيركى لكڑى كو سيدها كر رہے بول۔'، ©

'' رسول الله طَاقِيْجَ نماز ميں ہمارے كندهوں پر ہاتھ كيھبرتے ہوئے فرماتے تھے: تم برابر ہو جاؤ اور آ گے پيچھے نہ ہٹوورنہ تمھارے دلوں ميں چھوٹ پڑ جائے گ۔''<sup>®</sup>

©صحيح مسلم: 710. ©جامع الترمذي: 422، و صححه الألباني. ©صحيح البخاري: 723. ©صحيح مسلم: 433. ©صحيح مسلم: 433. ©صحيح مسلم: 433. ©صحيح مسلم: 433.

اور جہاں تک ل كر كھڑے مونے كاتعلق بيتو رسول اكرم عظيم فرماتے تھے:

(أقينمُوا الصَّفُوفُ وَخَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُوا الْخَلَلُ ، وَلِيتُوا بِأَيْدِى إِخْوَائِكُمْ ، وَلَا تُذَرُوا وَفُيْمُوا الْحَلُقُ ، وَلَا تُذَرُوا فُرُخَاتِ لِلشَّيْطَانِ ، ومَن وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اللهُ ومَنْ قَطْعُ صَفًا قَطَعُهُ اللهُ)

'' تم صفیں سیدھی کرو۔ اور کندھوں کو برابر کرو۔ اور خالی جگہ کو پُر کرو۔ اور اپنے بھائیوں کوصف میں مطنے کا موقع فراہم کرو۔ اور شیطان کے لیے خالی جگہدیں نہ چھوڑو۔ اور جوشن صف کو طائے گا اے اللہ تعالی (اپنی رحمت ہے) ملائے گا۔ اور جوصف کو کانے گا اے اللہ تعالی (اپنی رحمت ہے) کان وے گا۔'' <sup>(1)</sup> ای طرح جابر بن سمرة والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مزافی نے ارشاوفر مایا:

« أَلاَ تَصُفُونَ كُمَا تَصَفَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدُ رَبِّهَا ؟ »

'' کیاتم اُس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشخت اپنے رب کے ہال صفیں بناتے ہیں؟'' توہم نے کہا: یا دسول اللہ! فرشختے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟

توآب الله في فرمايا:

« يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الأَوْلَ فَالْأَوْلَ ، وَيَتَرَاصُون فِي الصَّفُوف »

'' وہ صغیر مکمل کرتے ہیں ، پہلے آ مے والی صف اور پھر اس کے بعد والی۔ اور وہ صفوں میں ایک دوسرے کے ۔ ساتھ ال کر کھڑے ہوتے ہیں۔''®

اور حفزت انس بن ما لک بھٹن اِس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کدمحابہ کرام بھائے کس طرح مقول میں ال کر کھڑے ہوئے اس کی کھڑے ہوئے اس کا کھڑے ہوئے وقد من بقد میں اور کان آخذنا بنزق منکبتهٔ بمنکب صاحبه وقد منه بقدمه ا

" ہم میں سے ہرایک اپنے کندھے کو آپ ساتھی کے کندھے سے اور اپنے قدموں کو اس کے قدمول سے ا ملاتا تھا۔"، 3

اور نعمان بن بشر الله الله عن كـ « فَرَأَيْتُ الرَجُلُ يُلْذِقُ مَنْكِيَةُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَةُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَةُ بِكَعْبِهِ ﴾

" چنانچہ میں نے دیکھا کہ م آدی اینا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے اور اپنا مخنہ اس کے شخنے سے ملائے ہوئے ہے۔' ا<sup>©</sup>

السنن أبي داؤد: 666، وصححه الألباني. الصحيح مسلم: 430. الصحيح البخاري: 725. الصحيح ذكر يعظمه البخاري تعليقا، ورواه أبي داود: 662، واللفظ له يوصححه الألباني.

\_\_\_\_\_ عزيز القدر بهائيو! صف على خالى جَلْه كو يُركر في كل اتى زياده فضيلت هيك رسول اكرم عَلَيْم ارشاد فرمات بين:

«مَنْ سَنَّ قُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً ، وَمَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

'' جو شخص خالی جگہ کو پُر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔''

لبذا ہمیں بدنسیات حاصل کرنے کے لیے صفول میں موجود خلاء کو پُر کرنا جا بیدے تاہم ہید بات یاد رہے کہ اپنے پیروں کو اینے جسم کی ضخامت کے مطابق ہی کھولنا جا ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ اگر اپنے جسم کی ضخامت سے زیادہ اینے پیروں کو دائیں بائی پھیلائی عجرتو اس کے نتیج میں کندھوں کے ساتھ کندھے نہیں لیس گے۔ لہذا صد ے تجاوز نمیں کرنا چاہے اور غلوے اجتناب کرتے ہوے اعتدال کی راہ اپنانی جاہیے۔

﴿ مَازِ كَ الْمَالُ مِينِ المام ہے سبقت لے جانا

بعض لوگ نماز میں جلد بازی کرتے ہیں اور امام سے سبقت لے جاتے ہیں۔مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں طلے جاتے ہیں ، یااس سے پہلے رکوع سے سراٹھا لیتے ہیں ، یااس سے پہلے سجدے سے سراٹھا لیتے ہیں ..... اور یہ یالکل نبلط ہے۔

حضرت انس بن بالک چانیئة بیان کرتے ہیں کہ ایک ون رسول اکرم ناٹینے نے جمعیں تمازیر هائی ، پھر ہماری طرف مند سَرِيكِ ارشاد فرما ما:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا نُسبِقُوبِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بالإنْصِرَافِ....»

" إعلوكو إيس تمهارا امام مول ، البذائم مجمد عسبقت ند لے جاؤ ركوع ميں اور ند عجد عيل - اور ند قيام میں اور ندسلام بھیرنے میں ۔'،<sup>(2)</sup>

اورامام عصبقت لے جاتا اتناسكين جرم بكدرسول اكرم سائق في ارشاد فرمايا:

« أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَن يُحْوَلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جِمارٍ »

'' ووضخص جوامام ہے پہلے اپنا سراٹھا تا ہے تو کیا وہ اِس مے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے سرکو گدھے کے سر میں تبدیل کردے؟"<sup>©</sup>

(رواه الطبران. وصححه الألباني في صحيح الترغيب: 505 ، ©صحيح مسلم: 426، ©صحيح البخاري: 691 ، سحيح مسلم:427واللفظاله.

اور حضرت براء ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ

( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ : لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنًا ظَهْرَهُ حَتَّى يَفْعَ النَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ : لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَفْعَ النَّهُ ﷺ سَاجِدًا ، ثُمْ نَقَعُ سُجُودًا يَعْدَهُ »

'' رسول الله طَالِيَّةُ جب مسَمِعَ اللهُ بِلَنْ حَمِدَهُ كَتِبَ تُو بَم مِن سِيهِ كُونَى شَخْصَ ابِنَى بِينِيهُ كُونِيسَ جَعَا تَا تَعَا ، يبان تك كدآبِ طَالِيَّةُ سَجد س مِن جِلِے جاتے۔ پھر ہم بھی تجدے مِن گر جاتے۔''<sup>©</sup>

🗈 پیاز یالہن وغیرہ کھا کر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے محبر میں آنا

بعض لوگ کیا بیاز یا کیالبین کھانے کے بعد سید ھے متجد میں چلے آتے ہیں ، جبکہ ان کے منہ سے بد بوآ رہی ہوتی ہے۔ پھرای حالت میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔

رسول اكرم مؤلفا كاارشاد ،

« مَنْ أَكُلْ ثُومًا أَوْ بَصْلًا فَلْيَعْتَرَلْنَا ، أَوِ لْيَعْتَزِلْ مَسْجِدْنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»

" جوشخص لہن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے (یا آپ نے فرمایا) وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد ہم ہے۔ اور اپنے مسجد سے مسجد ہم سے دور رہے اور اپنے مسجد سے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اپنے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اپنے مسجد سے دور رہے اور اپنے مسجد سے دور رہے اور رہے اپنے مسجد سے دور رہے اور رہے اور رہے دور رہے اور رہے اپنے دور رہے اپنے دور رہے اپنے دور رہے اپنے دور رہے د

وومري روايت من عن أكل البَصَل وَالنُّومَ وَالْكُرَّاتَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا قَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمًّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو ادْم »

" جو محض بیاز بہن اور کڑی کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ہر اُس چیز ہے۔ اذیت پینچتی ہے جس سے انسانوں کو اذیت پینچتی ہے۔"،(3

محترم حضرات! ہم نے نمازیوں کی بہت ساری اخطاء کی نشاندہی کردی ہے۔لبذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اخطاء سے بچیں اور نمازیں سنت ِرسول طالی ہا کے مطابق پڑھیں۔ تاکہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوجائیں۔اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔

🛈 صحيح البخاري: 690. 🗵 صحيح البخاري: 855، صحيح مسلم: 564. 🕙 صحيح مسلم: 564.

#### دومرا خطبه 🌯 🗟

محترم حضرات! آخر میں نمازیوں کی کچھ مزید اخطاء کی نشاند بی بھی کرتے چلیں۔

ان اخطاء میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگ با جماعت نماز کے دوران او نجی آواز سے اذکار اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔جس سے ان کے وائیں بائی نمازیوں کوتشویش ہوتی ہے۔ اور ایبا کرنا غاط ہے۔ کیونکہ رسول اکرم منطقہ کا ارشاو ہے:

﴿ أَلَا إِنَّ كُلُكُمْ مُنَاجٍ رَبِّهُ . فَلَا يُؤْذِيَنُ بِعَضْكُمْ نِعْضًا ، وَلَا يَرْفَعَنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقِرَاءَةِ »
 بالْقِرَاءَةِ »

" خبردار! تم میں سے ہرایک اپنے رب سے سرگوثی کرنے والا ہے۔ للذاتم میں سے کوئی بھی کسی کو ایذاء نہ ا پہنچائے اور تم میں سے کوئی کسی پر قراءت کے ساتھ آواز بلند نہ کرے۔ "ا

اى طرح آپ تائيم في ارشاوفر مايا: « أَمَا إِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَيَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبُّهُ ، فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ »

'' خبردار! تم میں ہے کوئی مخض جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوٹی کرتا ہے۔ لبندا اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اسپنے رب سے کیا سرگوٹی کرتا ہے۔ ادر تم میں سے کوئی بھی کسی پر نماز میں قراءت کے ساتھ آواز بلندنہ کرہے۔'' 3

#### (٤] مو بأئل ثيليفون كو كھلا حجوڑ دينا

بعض لوگ نماز کی حالت میں اپنے موبائل فون کھلے جپوڑ دیتے ہیں ، چنانچہ جب انھیں کوئی فون کرتا ہے تو ان کے موبائل سے جیب وغریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حتی کہ بعض لوگوں کے موبائلوں سے موبیقی اور گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سے بہت بڑی خلطی ہے۔ کیونکہ اِس سے پوری سجد میں تشویش ہوتی ہوتی اور تمام نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اور ستم بالا سے ستم یہ ہے کہ اگر کسی کا فون بجنا شروع ہوتو صاحب فون اسے بند کرنا بھی گوارانہیں کرتا ، بلکہ بجتے جب تک وہ خود خاموش نہیں کراتا۔

ہونا ہے چاہیے کہ نماز سے پہلے ہی تمام لوگ اسپنے اسپنے فون سیٹ بند کرویں ، یا کم از کم سائلینٹ ہے کردیں ، تا کہ اگر کسی کا فون آئے بھی تو اس کی آواز ند فکلے لیکن اگر کوئی شخنس ایبا کرنا بھول جائے ، بھر نماز کے دوران اس کے فون

[ ] صحيح أبي داود:1334 ، وصححه الألباني. ( مسند أحمد:4928 ، وصححه الأرناؤط.

کی گھنٹی بیجے یا اس سے کسی مقتم کی آواز آنا شروع ہوجائے تو وہ اسے فورا اپنی جیب سے نکالے اور نماز کے دوران عی اسے بند کردے۔ اِس بیس کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ قراء ت قر آن کے ساتھ اگر اپنی آ واز کو بلند نہیں کیا جا سکتا تو اِس شیطانی آ واز کوچلتا رہنے دینا کیے درست ہوسکتا ہے؟

حیرت ہے ان لوگوں پر جونماز کے اندر بھی شیطانی آوازوں کو بندنہیں کرتے۔ ایک طرف قرآن پڑھا جارہا ہوتا ہے تو دوسری طرف شیطان کی آواز بجا شروع ہوجاتی ہے! ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے موہائلوں کی شیطانی آوازوں سے اللہ کے گھروں کو یاک رکھنا چاہیے۔

این جگر و چیور دینا

بہت سارے لوگ جماعت ختم ہوتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کریا تو چلے جاتے ہیں یا وائمیں بائمیں یا آگے چھپے ہوجاتے ہیں۔ اور اپنی جگہ پر بیٹے رہنے اور وہیں اذکا رکمل کرنے کی جوفشیلت ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم ظافیح کا ارشاد گرامی ہے:

« ـــ وَلَلْلاَئِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَاذَام فِيْ مَجَلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمُ الْحَدِثُ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُوْدِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيْهِ » وَاللَّهُمُ اللَّهُ يَحْدِثُ فِيْهِ » مَا لَمْ يَوْدِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ فِيْهِ »

''ادرتم میں سے کوئی جب تک اپنی جائے نماز پر بیمکا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ

کتبے ہیں: اے اللہ! اس پر رہم فرما۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرماء وہ بدستور
ای طرح دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کواذیت نہ دیے یا اس کا وضونہ فوٹ جائے۔''<sup>®</sup>

لبذا فرض نماز کے بعد نمازی کو اپنی جگہ پر ہی بیٹے رہنا چاہیے۔ اور اسی دوران اے مسنون اذکار کممل کرنے
چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں تبول فرمائے۔ اور ہمیں اپنی منشاء اور رسول اکرم نگائیظ کی سنت کے مطابق
غازس پڑھنے کی توفیق دے۔

🛈 صحيح البخاري: 2119، وصحيح مسلم: 649.



### اہم عناصرِ نطبہ 🏖 🕤

(ل مديث (( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) كامعى

- کھے بنیادی ہاتیں
- 🕃 ضرر پہنجانا حرام ہے
- 🕲 ضرر رسانی کی مختلف صورتیں
- 🗿 سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے

#### يبلانطب 🌊 🖲

محرّم حفرات! رسول اكرم مل الفيل ك خصوصيات مل سے ايك خصوصيت سي سب كد آپ مل الله الله تعالى في جامع كلمات كين كي معانى ومطالب كلمات كين كين اپند معانى ومطالب كلمات كين كان اپند معانى ومطالب كلمات كين است در كھتے ہيں۔

آپ ﷺ كا ارتادگرای بك : « فَضِلْتُ عَلَى الْأَنبِنَاءِ بِسِنَ الْعَطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنْصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلْتُ لِى الْخَلْقِ كَافَةً ، بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلْتُ لِى الْخَلْقِ كَافَةً ، وَخُتِمْ بِى النَّبِيُّوْنَ »

" مجھے تھے چھے جھے جامع کلمات و مرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے: ایک مید کہ بھے جامع کلمات و نے گئے ہیں، و مرک میں کہ دومرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، تیسری مید کد میرے لیے مال ففیمت طال کیا حمیا ہے، چوتھی ہے کہ زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا ہے، پانچویں مید کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور چھٹی ہے کہ میرے ذریعے سلسلۂ نبوت کوشم کیا گیا ہے۔''<sup>©</sup>

⊙صحيحمسلم:523.

رسول اکرم نالی کے انھی جامع کلمات میں ہے ایک حدیث آج جارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبادة بن صامت الثن بيان كرتے بين كدرسول اكرم سَافِياً نے فيصله فرما يا كه

(( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

اس مدیث کامعنی تمن طرح سے کیا گیا ہے:

(لا ضور): بغیرقصد کے کسی کونقصان کینجانا جائز نہیں ہے۔ اور ( لا ضواد): قصداکسی کونقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ ایک آ دی اپنے اُن درختوں کو پانی پلائے جو اس کے گھر میں موجود ہوں۔ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، لیکن شرط میہ ہے کہ اِس سے اس کے پڑوی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر وہ درختوں کو پانی پنا کر پڑوی کو نقصان پہنوانے کا ادادہ کریے تو بھی نا جائز۔ اور اگر ووقصد نہ کرے لیکن پڑوی کا نقصان ازخود ہوجائے تو بھی نا جائز۔

( الا ضور ) : كوني فخص اين آب كونقصان ند بينجائ - اور ( الا ضوار ) : كي اوركوبهي نقصان ند ينجاء - اى

ے اللہ تعالٰی کا مفرمان جی ہے: ﴿ لَا تُصَاَّرُ وَالِدَةً } يوكر هَاوَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوكره ﴾

" ندتو والده كواس كے بچه كى وجه سے نقصان بينچايا جائے اور نہ ہى باپ كواس كے بچه كى وجه سے۔" 🕄

مال کواس کے بچرکی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کئی صور تیں ہیں۔ کہلی یہ ہے کہاس سے بیچے کو دودھ تو پلوایا جائے لیکن اس کے اخراجات نداٹھائے جا کیس۔ دوسری ہی ہے کہ ممتاکی ماری مال سے اس کا بچرچین کر کسی اور کو دودھ است ن

پلانے کو دے ویا جائے۔ اور تیسری بیے کہ مال کو زبردی دودھ بلانے پر مجبور کیا جائے۔ اور باپ کو اس کے بچیکی وجہ سے نقصان پہنچانے کی ایک صورت بہ ہے کہ اس سے اس کی استطاعت وقدرت

رر باپ روس سے بیس وجہ سے مسان بابی ہے ں بیت ورت میر ہے دور سے اس میں استعاد میں ہے۔ ے زیادہ اخراجات کا مطالبہ کیا جائے۔ یا مال صرف ننگ کرنے کے لیے بیچے کو دودھ پلانے سے اٹکار کردے۔

( لا ضور ): كوئى فخص پہل كرتے ہوئے كى كونقصان نه پېنچائے۔ اور ( لا ضوار ): اگركوئى اسے نقصان كينچائے تو وہ نقصان ينهنچائے والے كو بدلے بين الى وہ بدله لينا چاہتا

موتو اتنائى نقصان كنيائ جتناس كامواموراس عدزياده نيس

الله تعالى كا فرمان ہے : ﴿ وَ إِنْ عَاقَبْنُكُمْ فَعَاقِبُوْا بِيشْلِ مَا عُوقِيْنَكُمْ بِهِ ۗ وَ لَيِنْ صَبَرْتُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللهِ عَالَيْنَ صَبَرْتُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَهُوَ خَيْرٌ اللهُ وَلَيْنَ صَابَرْتُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ اللهِ عَالَمَ اللّهُ عَلَيْنَ ﴾

🛈 سَنزابن ماجه: 2340. وصححه الألباني. ② البقرة 233:23.

" اور اگر شمیں بدنہ لینا ہوتو اتنا ہی بدلہ لوجتی تم پر زیادتی ہوئی ہو۔ اور اگر برداشت کرجاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یکی بات بہتر ہے۔" (0)

محترم حضرات! اِس حدیث کے جو تین مفہوم ہم نے ابھی بیان کیے تیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اِس حدیث کی رو سے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ کسی اورکو نقصان پہنچانا ورست ہے۔ نہ قصدا اور نہ بی بغیر قصد کے۔ نہ پہل کرتے ہوئے اور نہ بی بدلہ لیتے ہوئے۔ ہر حال میں نقصان پہنچانا حرام ہے۔

اس مديث كي بنيادتين چارباتون پر ہے۔

آپلی بات یہ ہے کہ ہم محض اپنے بھائی کے لیے وی چیز پیند کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہو۔ اور اس چیز کو ناپیند کرے جو اپنے لیے ناپیند کرتا ہو۔ کیونکہ رسول اکرم ساتھ کا ارشاد گرامی ہے:

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُ لنَفْسِهِ »

'' تم بین ہے کوئی مخص ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔'' 3

یہ حدیث مند احدیش ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

( لَا يَبْلُغُ عَبُدٌ حَقِيقَة الإِيمَانِ حَتَى يُحِبَ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّهُ لِنفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ)

" بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں پہنچ سکتا جب تک وہ لوگوں کے لیے بھی آی خیر کو پہند نہ کرے جو اپنے لیے پہند کرتا ہو۔' <sup>©</sup>

اور میدایمان کی واجب خصلتوں میں سے ایک بہت بڑی خصلت ہے۔ اگر اس میں بیخصلت نہ ہوتو اس کی وجہ سے ایمان میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ ای لیے نبی کریم منافظ نے ابو ہریرہ دبائل سے کہا تھا:

« أَجِبُ لِلنَّاسِ مَا تُجِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنُ مُوْمِنًا »' ثم لوگوں كے ليے بھى وى چيز پندكيا كرو جوائے ليے پيندكر تے ہو، إس طرح تم سے موكن بن جاؤگے۔'' 3)

جَبَد ایک روایت میں (( مَکُنْ مُسَلِمًا )) کے الفاظ ہیں ۔ یعنی اگر تمصارے اندر میصفت ہوگی تو ''تم سیجے مسلمان بن جاؤگے۔'' ®

مسلمان بھائیواور بہنو! بینصلت اتی عظیم ہے کداس کے دو بہت بی اہم تمرات ہیں:

© النحل126:16 صحيح البخاري: 13 وصحيح سلم: 45. © مسندأ حمد: 206/3 بلفظ مقارب, وابن حيان في صحيحه: 471/1 حديث: 2305. و سنن ابن ماجه: 4217. وحسنه الألباني. © جامع الترمذي: 2305. وحسنه الألباني. و جامع الترمذي: 2305. وحسنه الألباني.

🕸 جنت کا داخله 🌯

نی کریم نافظ نے ایک محانی کو ای خصلت کے نتیج میں جنت کی خوشخری دی۔ جیسا کہ منداحہ میں یزید بن اسد القری بڑائظ نے ایک محانی کو ای خصلت کے نتیج میں جنت کی خوشخری دی۔ جیسا کہ منداحہ میں یزید بن اسد القری بڑائظ سے مردی ہے کہ رسول اکرم نافظ نے ان سے پوچھا:" کیا تم جنت کو پہند کرتے ہو؟" افھوں نے کہا: کی ہاں ، تو آپ ٹافٹ نے فرمایا: ﴿ فَأَحِبُ لِأَخِيكَ مَا نُحِبُ لِنَفْسِكَ ﴾ " جبتم اپنے بھائی کے لیے ای چیز کو پہند کرا کے دو ہو۔" (0)

## 🛊 جہنم سے دوری 🏩

عبداللدين عمروين عاص والله كابيان بكدني كريم الهوا فراياد

« مَنْ أَحْبُ أَن يُزَخْزَعَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ

. وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ»

'' جو شخص یہ پند کرتا ہو کہ اے جہنم کی آگ ہے دور رکھا جائے اور اسے جنت میں داخل کردیا جائے تو اس کی موت اِس حالت میں آئی چاہے کہ وہ اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہواور وہ لوگوں سے ایسا سلوک کرتا ہو جوان کی طرف سے اپنے لیے پند کرتا ہو۔'' ©

یعنی وہ لوگوں کی طرف ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اس ہے: اچھا سلوک کیا جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ای طرح اسے خود بھی لوگوں کے لیے بھی یہ بات پسند کرنی چاہیے کہ وہ ان سے اچھا سلوک کرے اور اُھیں کی طرح سے نقصان نہ پہنچائے۔

📽 دوسری بات بیہ ہے کہ ہرمسلمان کو دوسر ہے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اور جب وہ ہرمسلمان کا خیر خواہ ہوگا تو وہ یقینا کمی کونقصان نہیں پہنچائے گا۔

حضرت جریر بن عبدالله والله بیان کرتے ہیں کہ

« بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْنَاءِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ »

'' میں نے رسول اللہ ٹاٹیا کی بیعت کی کہ نماز ہمیشہ پڑھتا رہونگا ، زکا ۃ ویتا رہونگا اور ہرمسلمان کے لیے خیر خواہی کرونگا۔''<sup>®</sup>

🖩 تیسری بات یہ ہے کہ سچا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھوں اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ

(المستداعد: 70/4: الكسميح مسلم: 844 إنا صحيح البخاري: 1401 مسميح مسلم: 56-

452

مديث (لاضورولاضواد) کي تشريخ پينه

ربیں۔ یعنی وہ ندابنی زبان ہے کی کو تکلیف بہنچائے اور ندایے ہاتھوں سے کی کو نقصان پہنچائے۔

رسول اكرم الله كاارشاد كراى ب:

«اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَابِهِ وَيِدِهِ »

" سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رایں۔"

بلكدايك مرتبدرمول اكرم من المن عصوال كيا كيا كيا كمسلمانون من سب سے افغال كون ب؟ تو آپ تافيار نے

ارتاوقرايا: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِد »

'' جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔'' 🗈

چیقی بات سے کے دنتصان پہنچانا حرام ہے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔

الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ لَقَدُ ٱلسَّلَنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ ٱلْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

'' بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح ولائل وے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تا کدلوگ انساف پر قائم رہیں۔'' ®

' میزان' سے مراد ماپ تول کے پیانے ہیں ،جنمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ لین دین کے معاملات میں لوگوں کے باہمی حقوق کا تحفظ ہواور کوئی کس پر نہ زیادتی کرسکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔

ای طرح ' میزان' سے مراد اللہ رب العزت کا وہ نظام عدل وانساف بھی ہے جو تمام لوگوں کے تمام حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور معاشرے میں ظلم وزیادتی اور نقصان سے بیخنے کی صانت ویتا ہے۔ اور بید نظام ایسا عادلاند نظام ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کوان کے حقوق کے تحفظ کی گارٹی ویتا ہے بلکہ نھیں بیجی حکم ویتا ہے کہ وہ معاشرے میں مقیم کافروں کو بھی ظلم وزیادتی سے بچا تمیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَ لَا يَجْدِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْعَدَامِر أَنُ تَعْتَدُوا ﴾
"اور اگر كسى قوم في تسميس مجدحرام سے روك و يا ہوتو اس كى وشمق شميس ناروا زيادتى پر شتعل نه كرے۔ ' <sup>©</sup>
اس طرح اس كافرمان ہے: ﴿ وَ تَعَاوَلُواْ عَلَى الْمِيزِ وَ التَّقَوٰى وَ لَا تَعَاوُنُواْ عَلَى الْإِنْهِ وَ الْعُدُونِ ﴾
"اى طرح اس كافرمان ہے: ﴿ وَ تَعَاوَلُواْ عَلَى الْمِيزِ وَ التَّقَوٰى وَ لَا تَعَاوُنُواْ عَلَى الْإِنْهِ وَ الْعُدُونِ ﴾
"اوركسى قوم كى وشمق شميس اس بات پر شتعل نه كرے كه تم عدل كو چھوڑ دو۔ عدل كيا كرو ، يكى بات تقوى كے قريب ترہے۔ ' ، ©

۞صحيح البخاري:10، صحيح مسلم: 41. ۞صحيح مسلم: 40. ۞ الحديد 25:57 كالما تدة 2:5. ۞ للا تدة 2:5. ۞ للا تدة 5:8.

اور جہاں تک اللہ ایمان کو ایذاء یا ضرر کہنچانے کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

اوررسول اکرم طاقیظ کا ارشادگرامی ہے:

( مَنْ ضَارَ ضَارً اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ بِهِ »

" جوآ دی کی کونقصان کینجاتا ہے تو اللہ اس کونقصان پہنچاتا ہے۔ اور جوکسی کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے۔ " أنَّا اللہ تعالی اس کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے۔ " أنَّا

## ضررتو شری احکام میں بھی ممنوع ہے کی

معزز سامعین ! بیدایک حقیقت ب کدالله رب العزت این بندول کے لیے شرق احکام میں ضرر کو پیندئیس کرتا۔ چنانچہ جس مسلد میں کسی کے لیے کوئی ضرر ہوتو اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اِس کی کش مثالیس وی جاسکتی ہیں۔

- 🗈 الله تعالى في نماز ك لي وضوكرف كانتهم ويا ب- اور رسول اكرم تناتيم كا ارشاد بك
  - ( لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى بَتَوْضًا ))
- '' جبتم میں ہے کی مخص کا وضونوٹ جائے تواللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔'' <sup>©</sup> لیکن اگر کوئی شخص مریض :واور پانی کا استعال اس کے لیے مصر ہو ، یا وہ صحتند ہولیکن پانی تک چکنچنے میں کوئی نقصان وہ چز حائل ہوتو اسے تیم کرنے کی اجازت ہے۔
  - (2) الله تعالى في نماز كمرس موكر يزهة كاحكم ديا بـ اس كا فرمان ب:
    - ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى \* وَقُومُوْ الِنَّهِ قُبِتِينَ ؟ ﴾
  - ''اپنی سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو ، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اور اللہ کے حضور اوب سے کھڑے ہوا کرو۔''<sup>©</sup>
- الأحزاب 38:33 سنن ابر ماجه: 2342. وحسنه الألباني. الصحيح البخاري: 6954، وصحيح مسلم:
   238:2 البقرة 238:2.

مستوں کیکن اگر کوئی محض کھڑے ہوکر نماز نہ پڑھ سکتا ہوتو اے بیٹے کر پڑھنے کی اجازت ہے۔اور اگر وہ بیٹے کر بھی نہ پڑھ سکتا ہوتو اے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔

رسول اكرم الله كارشاد كرامي ب:

« صَلَ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ »

'' تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لو۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو اسپنے پہلو پر لیٹ کر پڑھ لو۔'' <sup>©</sup>

﴿ المام كے ليے جائز ہے كہ وہ نماز ميں لمبى قراءت كرے ليكن اگر اس كى طوالت سے مقتد يول ميں سے كسى كا نقصان ہوتو اس پر لازم ہے كہ وہ اس كا لحاظ كرتے ہوئے نماز مختصر پڑھائے۔

رسول اكرم تَقَيَّمُ كا ارتَّادَّكُوا في يَهِ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّدُ • فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ﴾ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ﴾

'' اے لوگو! بے شک تم میں سے کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں۔ لبندا جو شخص لوگوں کا امام ہے تو وہ مخضر نماز پڑھائے۔ '' 3

ان تینوں مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوشر کی احکام میں اپنے بندوں کا ضرر پیندئیں ہے۔ اور جہال ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی سہولت وے ویتا ہے۔ لبذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کوضرر پہنچانے سے پر میز کرے۔

## ضرر رسانی کی مختلف صورتیں اور ان کی مثالیں 🗽 🕤

عزیزان محترم! ضرر کا شری تھم بیان کرنے کے بعد اب ہم ضرر رسانی کی مختلف صور تیں بیان کرتے ہیں جو کہ آئ کل ہمارے معاشرے میں بری طرح سے منتشر ہیں۔

## کین وین کے معاملات میں ضرر پہنچانا <sub>گیان</sub>

آ لین دین کے معاملات میں وهو که دہی کے ذریعے ضرر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ، اشیائے خورد ونوش وغیرہ میں ملاوٹ کرکے خریداروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے ، جبکہ ایسا کرنا حرام ہے۔

ایک مرتب رسول اکرم نافظ کا مزر غلہ کے ایک و حیرے ہوا۔ آپ مالی نے اس کے اندر ہاتھ والا توآپ کی

المحيح البخاري: 1117. (اصحيح البخاري: 704، صحيح مسلم: 466.

الگلیوں کوئمی می محسوس ہوئی۔ آپ مڑھا نے یو چھا! غلہ بیچنے والے! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اللہ کے رسول! اے بارش کے نے تر کردیا ہے۔ آپ مڑھٹا نے فرمایا:

( أَفْلَا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ كُنْ يَرَاهُ النَّاسُ! مِنْ غَشْ فَلَيْسَ مِنِّي ))

"اے تم نے او پر کوں ندر کھا تا کہ لوگ اے دیکھ لیتے ! جو خض دھوکہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔" آگا بائع جس چیز کو بیچنا چاہتا ہو اگر اس میں کوئی عیب ہو تو وہ اے چھپا کر خریدار کو ضرر پہنچا تا ہے۔ جبکہ رسول اکرم تاثین کا ارشاد گرامی ہے کہ د الفسلام أُخُو الفسلام ، وَلَا يَجِلُ لِفسلِم بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَة لَهُ »

" مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے طال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کوعیب والی چیز فروخت کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کواس کے لیے بیان کردے۔" ، ©

اب تول میں کی بیشی کر کے فریداروں کو ضرر پہنچایا جاتا ہے ، جبکہ ایسا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے :

﴿ وَيُكُ لِلْمُطَفِفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَ إِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَ زَفُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ ﴾

" بلاکت وبربادی کے ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے۔ جو جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پوراپورا لیتے ہیں اور جب افسی ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں۔" ©

﴿ ضروری ساز وسامان کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کرمقرر کر کے صارفین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیچنے والے لوگ خود اپنے لیے یہ پہندئیں کرتے کہ انھیں ان کی ضرورت کا ساز وسامان مین واموں سے البندا وہ اپنے بھا ئیوں کے لیے اس چیز کو کیسے پہند کرتے ہیں؟ جبکدرسول اکرم مُلِینَا کا ارشاد گرای جوہم پہلے بھی ذکر کر بھے ہیں، یہاں آپ کو دوبارہ اس کی یاود ہائی کراتے چلیں۔ آپ ٹاٹیل نے فرمایا:

(( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُجِبُّ لِأَجْمِهِ مَا يُحِبُ لنَفْسِهِ ))

'' تم میں ہے کوئی مخص ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پیند نہ کرے جو اپنے لیے ا اپنے لیے پیند کرتا ہے۔'' <sup>©</sup>

ابعض اوقات بائع کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساز وسامان کی قیمت کم سے کم لگا کر اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انحوت و بھائی چارہ کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کے نقاضوں میں سے انھوں میں ہے۔

ن صحيح مسلم: 102. استن ابن ماجه: 2246 وصححه الألباني، الطفقين 1:83 - 3.0 صحيح البخاري والدورة والمنافقة وصحيح البخاري والمنافقة والمناف

مبید ایک نقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہو۔ جبکہ مجبور آوی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا اس کی خیرخوابی نہیں بلکہ بدخوابی ہے۔ اور یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔

خوردنی اشیاء کوضرورت کے وقت سٹور کرکے صارفین کوشد ید نقصان سے دو چار کیا جاتا ہے۔ جبکہ رسول اکرم مؤلیق کا ارشاد گرامی ہے:

لا لَا يَحْفَكِرُ إِلَّا خَاطِلٌ » "أيك كناه كار بى ذفيره اندوزى كرتا ب\_. " 🛈

﴿ بولى كى بيع ميں خريداركو دهوكه دينے كے ليے بائع كے بچھ ايجنٹ وغيرہ اس كے ساز وسامان كى تيت خواہ مخواہ برهات چ برهاتے چلے جاتے ہیں۔جس سے ان كا مقصد خريداركوزيادہ سے زيادہ قيمت پر بھانسنا ہوتا ہے۔ اِس زَنْ كے ذريعے بين طور يرخريداروں كونقصان ہوتا ہے۔جس سے رسول اكرم طاقيا نے منع كيا ہے۔

(ق) بعض لوگ اپنے کسی کام کے لیے بچھ مزدور لاتے ہیں اور انھیں ایک مقررہ مقدار میں مزدوری دینے کا وعدہ کرکے ان سے کام لے لیتے ہیں ، پھر جب مزدوری دینے کا وقت آتا ہے تو وہ انھیں مزدوری نہیں دیتے اور کل پرسول آنے کا کہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اس کے بعد انھیں خوب ذلیل وخوار کرتے ہیں۔ اِس سے بھینی طور پر مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنا حرام ہے۔ کیونکہ رسول اکرم مُلائیم کا ارشاد گرامی ہے:

ا أغطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقُهُ »

'' مز دور کواس کی مز دوری اس کا پسینه خوشک جونے سے پہلے دے دیا کرو۔'' (\*)

﴿ العض لوگ قرض لے کراہے اس کے مقرر شدہ وقت پر ادائیں کرتے۔ بلک خواہ کواہ ٹال مثول کرتے اور اپنے ان محسنوں کو ذلیل کرتے ہیں جو تھیں قرضہ دیے والوں محسنوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور اِس سے بقینی طور پر قرضہ دینے والوں کو ضرر پہنچایا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ رسول اکرم مُن آئیا کا ارشاد گرامی ہے:

« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...»

" مالدارة وي كا نال منول كرناظلم ب-"

اور گواہ کو جھوٹی گواہی دین کے معاملات میں کا تب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کا تب کو جھوٹ لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر کا تب کو اس کا معاوضہ ادائیں کیا جاتا یا پورائیں دیا جاتا۔ اِس سے بقینا ان دونوں کو ضرر پہنچا ہے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے:

الله تعالى كافر مان ب : ﴿ وَ لَا يُضَالَهُ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيْدٌ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَالَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ

© صحيح مسلم: 1605. © سنن ابن ماجه: 2443، و صححه الألباني. © صحيح البخاري: 2400، وصحيح مسلم:1564. '' اور نه کاتب کوضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اور اگرتم ابیا کرو کے تو گناہ کرد گے۔''<sup>©</sup>

### خاوند بیوی کا ایک دوسرے کوضرر پہنچانا 🗽 💮

شریعت میں خاوند بیوی کے حقق وفرائض متعین کردیے گئے ہیں۔ اگر دونوں فریق اپنے اپنے فرائض پوری دیا نتداری کے ساتھ ادا کرتے رہیں تو از دوائی زندگی بہت خوب گزرتی ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے فرائض کی ادائیگی میں کوتائی موتو از دوائی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور جس فریق کی طرف سے کوتائی ہوتی ہوتی ہوتی کو خررے فریق کو ضرر پہنچا تا ہے۔ اور چونکہ ایک کوتائی عموما خاوند کی جانب سے ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پہلے یوی کو ضرر بہیانے کی چندصور تیں عرض کرتے ہیں۔

﴿ فاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے بود وہاش اور رہنا سہنا رکھے تا کہ دونوں کی زندگی خوشگوار انداز سے گزرتی رہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ فَإِنْ كَوِهْ تُعُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُوهُواْ شَيْقًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْدُونَ ﴾ "اور ان كے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر كرو۔ اگر وہ شميس تا پيند ہوں تو ہوسكتا ہے كہ كوئی چيز شميس تو ناگوار ہوگر اللہ تعالی نے اس ميں بہت بھلائی ركھ دى ہو۔" ؟

> ای طرح رسول اکرم طاقیم کا ارشاد گرامی ہے: « اِسْتَفُوسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » "تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔" ، ©

الله تعالی اور اس سے رسول الفظ کے اس واضع تھم کے باوجود کی لوگ ابنی بیوبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ، بلکہ بدسلوکی کرتے ہیں اور بغیر کسی سبب کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ابیا طرز عمل اختیار کرنا یقینا اللہ اور اس کے رسول الفظ کے واضع احکامات کے خلاف ہے۔

ایک آدی اپنی بوی کونہ گھر میں بسانے پر آمادہ ہواور نہاہ طلاق دینے پر تیار ہو۔ اِس ہے اس کی بیوی کو یقینا ضرر پنچتا ہے کیونکہ وہ درمیان میں لکی رہتی ہے، نہاہ نے خاوند کے بیار وحبت کو حاصل کر پاتی ہے اور نہ بی وہ اِس سے آزاد ہو کر دومرے خاوند ہے شادی کرسکتی ہے۔ اور اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے:

﴿ وَ لَا تُنْسِلُو هُنَ ضِرَادًا لِتَعْتَدُ وَا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ جوهن ايها كرے گا۔" (3)

ع ۞ البقرة 282:282. ۞ النساء 4: 91. ۞ صحيح مسلم: 1468. ۞ البقرة 2: 231.

(3) ایک شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالیتا ہے۔ ایسے فض کے لیے تکم یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چار ماہ تک اُس سے دوررہ سکتا ہے۔ لیکن اگر دہ اس سے زیادہ عرصے تک اس کے قریب نہ جانے کی قسم کھالے یا وہ قسم تو چار ماہ کی بی کھائے لیکن چاہ ماہ گزرنے کے بادجود بھی اس کے پاس نہ جائے تو بقینا اس سے اس کی بیوی کو ضرر مہنچتا ہے۔

(3) ایک آدمی ایج گھر سے دور کسی دوسر سے شہر یا کسی دوسر سے ملک میں کام کرتا ہو۔ اور استطاعت کے باوجود لیے عرصے تک ابنی بیوی کو یقینا ضرر پنچتا ہے۔

عرصے تک ابنی بیوی کے پاس نہ جاتا ہوتو اِس میں بھی بیوی کو یقینا ضرر پنچتا ہے۔

آ یوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔ اگر خاونداس کا جائز نان ونفقہ اسے نہ دے تو اس میں یقینا اس کے لیے ضرر ہے۔ بیوی کو نقصان پہنچانے کی اِن تمام صورتوں سے پر ہیز کرنہ جاہے۔ کیونکہ نقصان پہنچا نا حرام ہے۔

ای طرح بعض بویال بھی اینے خاوندول کو ضرر پنجاتی بیں۔ مثلا ان کی خدمت نیس کرنیں ، یا ان سے بدکلامی کرتی ہیں۔ مثلا ان کی خدمت نیس کرنیں ، یا ان سے بدکلامی کرتی ہیں اور ان کا ادب واحر ام نہیں کرتیں ، یا اضیں استمتاع کا موقع نہیں ویتیں ، یا نا جائز خرچوں کا مطالبہ کرکے انھیں پریٹان کرتی ہیں ، یا ان کا مال ان کی اجازت کے بغیر برباد کردیتی ہیں ، سے اور اس طرح کی دیگر تمام صورتیں جن میں خاوندکو ضرر پنجایا جاتا ہے ، ممتوع ہیں۔ لہذا ان سے بچنا ضروری ہے۔

### وصيت مين ضرر پهنجانا

بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت میں ظلم کرجاتے ہیں۔

مثلا کسی وارث کے حق میں وصیت کرجاتے ہیں۔جس سے دیگر ورثاء کو ضرر کانچا ہے۔

جَهُدر سول اکرم تُلَقِظُ کا ارشاد گرای ہے کہ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلُّ ذِي حَقِ حَقَّهُ فَلَا وَصِبَّهُ لِوَادِثِ ﴾ '' بِ شَك اللَّه تعالیٰ نے ہر حق والے كاحق مقرر كرديا ہے۔ لہذا وارث كے ليے وصيت نہيں ہے۔''<sup>©</sup> ما وصيت ایک تهائی سے زیادہ كی كرجاتے ہیں۔ اس سے بھی ورثاء كو ضرر بہنچا ہے۔

جَبَد رسول اکرم مُلِینَمُ نے سعد بن ابی وقاص بڑائن کو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی جھے کی وصیت کرنے کی اجازت دی تھی دی تھی بلکہ اسے بھی آپ ناٹینم نے 'کثیر' قرار دیا۔ ©

وصیت میں بعض ورثاء پرظلم کرنا اور انھیں ضرر پہنچانا اتنا بڑا ممناہ ہے کہ اِس طرح کی ظالمانہ وصیت کی وجہ سے وصیت کرنے والا زندگی بھر کے اعمال برپاد کر پیشتا ہے۔

اور الله رب العزت نے وصیت میں ضرر پہنچانے سے منع کیا ہے۔ اس کافر مان ب:

© سنن أبي داود: 2872، و سنن النسائي: 3641. وصححه الألباني. © صحيح البخاري: 2742، و صحيح مسلم:1628،

﴿ مِنْ يَعْدِ وَصِيَةٍ يُوطَى بِهَا أَوْ دَيْنِ عَيْدُ مُضَاَّذٍ ﴾

" يتسيم وصيت كالعيل اور قرضه كي ادائيك كي بعد بوگ واس ميس سي كونقصان ند بنجيد"

### پڑوسیوں کوضرر پہنچانا 🚽

بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے اور انھیں کمی ند کسی طرح سے نقصان اور اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ جبکہ رسول اکرم مڑائیا ہم کا ارشاد گرامی ہے کہ

(ر مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَلَيْقُل خَيْرا أَوْ لِيَصْمُتْ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَلْيَقُل خَيْرا أَوْ لِيَصْمُتْ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلْيُكُرِمْ خَارَهُ . . . »

'' جو مخض الله پر اور يوم آخرت پر ايمان رکه ايمونو وه خير بي كي بات كرے ، ورنه فاموش رہے۔ اور جو مخض الله پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھا ہوتو وہ اپنے پر وي كي عزت كرے .............

اِس صدیث کو بخاری وسلم نے ابو ہر برہ اٹائٹا سے مختلف طرق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کے بعض طرق میں سے الفاظ میں : ﴿ فَلَا يُؤْذِ جَارِهُ ﴾ '' تو وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔'' 3

پڑوی کو اذیت پہنچانا حرام ہے کیونکہ کسی عام آ دمی کو نا جائز طور پر تکلیف پہنچانا توحرام ہے ہی لیکن پڑوی کے حق میں اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے۔

اور سیح بخاری یل ابوشر کوئٹ سے مروی ہے کہ نی کریم مؤلیظ نے ارشاد فرمایا:

« وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يَؤْمِنُ »

'' الله كي قسم وه مومن نهيس بوسكماً ، الله كي قسم وه مومن نهيس بوسكماً ، الله كي قسم وه مومن نهيس بوسكماً ۔''

يوجها كيا: يارسول الله! كون؟ توآب عُلَيْمُ في من الإنها الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِفَهُ »

'' جس کی شرارتوں ہے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔'' 🏵

اور حفرت ابو ہریرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹو کو بتایا گیا کہ فلال عورت رات کو قیام کرتی اور دن کو روزہ رکھتی ہے۔ اِس کے علاوہ اور کئی نیک کام اور صدقہ وغیرہ بھی کرتی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو ایڈا ،بھی بہتیاتی ہے۔ تو آخصور سائٹو کھی نے فرمایا: '' اس میں کوئی فیرنہیں ہے۔ وہ جہنم والوں میں سے ہے۔'' پھر صحابہ کرام بی ایکٹر نے آپ شائٹا کو بتایا کہ فلال عورت صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے

®النساء 12:4. © صحيح البخاري: 6019،6018، وصحيح مسلم: 47. © صحيح البخاري: 6474. © صحيح، البخاري: 6016. روز کے رکھتی ہے، پنیر کے محروں ساتھ صدقہ کرتی ہے ، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نیس کرتی ۔ لیکن وہ کس پروی وغیرہ کو ایذا عبیر کی پڑوی وغیرہ کو ایذا عبیر کی پڑوی ا

اور صحیحین میں ابو ہر یرہ واللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم باللہ نے ارشاد قرمایا:

« لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزْ خَشَبَةُ عَلَى جِدَارِهِ »

'' تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوی کو اِس سے منع ند کرے کہ وہ اس کی دیوار میں لکڑی گاڑے۔'' © خلاصہ بیہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ضرر پہنچانے سے پچنا انتہائی ضروری ہے۔

## عام مسلمانوں کو ضرر پہنچانا 🗝 🛪

بعض لوگ اسے مسلمان معائیوں کوضرر پہنچاتے ہیں۔اور اس کی متعدد صورتیں ہیں۔مثلا

(۱) مسلمانوں کی عام گزرگاموں اور ان کے عام راستوں پر گندی اور تکلیف وہ چیزیں بھینک دیتے جی جس سے گزرنے والے ہرانسان کوضرر پہنچتا ہے۔ جبکہ رسول اکرم الجھیا کا ارشاد گرامی ہے:

« إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُفَاتِ »

" تم راستول پر بیٹھنے سے بچو۔"

" إكرتم ضرور بيشمنا جائة بوتو رائة كاحق اداكيا كرد."

الموس في كها: يارسول الله! راسة كاحق كياب؟ توآب والله في فرمايا:

« غَضُ الْبَصَرِ . وَكُفُ الأَذَى . وَرَدُ السَّلام ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّايِي عَنِ الْمُنكرِ »

'' نظروں کو جھکانا ،کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ،سلام کا جواب دینا ، نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے منع کرنا۔'' ®

لبذارات ك إن حقوق كا خيال ركهنا جا يـــ

« إِنَّفُوا اللَّعَانَيْنِ » " تم لعنت كاسبب بنت والي دوامورس بيخ ربنا-"

الله المدند أحمد: 440/2 للستدرك للحاكم: 166/4. الصحيح البخاري: 2463، وصحيح مسلم: 1609- واللفظ له. المحيح البخاري: 6423، وصحيح مسلم: 1609- واللفظ له.

صحاب كرام الفائية في كها: يا رسول الله! وه دوكام كيابي ؟ توآب فالفي في ارشاد فرمايا:

« اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طرِيق النَّاسِ أَوْ فِي طِلْبِمْ »

" لوگوں کے راستوں پر پیشاپ پاخانہ کرنا یا ان کی وہ سایہ دار جگہ جہاں وہ آرام کرتے ہیں اس پر قضائے ماہدے کا۔" ف

(ق) مرکاری محکموں میں کام کرنے والے حضرات عام اوگوں کے مختلف کاموں کو آسان سے آسان تر کرنے کی بجائے ان میں رکاوٹ بنتے ہیں یا انھیں خواہ مخواہ لیٹ کرتے ہیں اور انھیں اوھر اُدھر رسوا کرتے ہیں۔ جو کام چندمنٹوں میں ہوسکتا ہے اس پر کئی گئی گفتے لگا دیتے ہیں۔ اور جو کام چند گھنٹوں میں ہوسکتا ہے اسے وہ کئی کئی وان تک تھیٹے ہیں۔ اور جو کام دو چار دنوں میں کھل ہوسکتا ہے اسے وہ مہینوں میں کھمل کرتے ہیں۔ اِس سے یقینا عام لوگوں کو بے جا طور پر ضرر پنچتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کوضرر پہنچانے ہے کمل طور پر بچنا چاہیے۔ کیونکہ سچا مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ ہے دیگرمسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔

#### وومرا خطبه سيجيء

محتر م حفزات! آخر میں ہم ایک ایسے کام کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیک وقت ضرر پہنچتا ہے۔ ادر وہ ہے سگریٹ نوشی۔

سگریٹ نوشی ایبا مرض ہے کہ ہمارے معاشرے ہیں بری طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود سگریٹ نوشی کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ اس سے انھیں اور جن کو ان کی سگریٹ کا دھواں جاتا ہے ،سب کو ضرر پہنچتا ہے ، پھر بھی وہ سگریٹ نوشی کو بوری ڈھٹائی سے جاری رکھنے پر بھند ہیں۔ جبکہ سگریٹ نوشی قرآن وحدیث کی روشن میں واضح طور پرحرام ہے۔

سب سے پہلے میں حدیث جو آج جارے خطبۂ جمعہ کا موضوع ہے لیتی (( لا حضرَدَ وَلَا حِسْرَادَ )) ، اِس سے پیتہ چلتا ہے کہ اسپنے آپ کو اور دوسروں کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔

اس کے علاوہ قرآن وحدیث کے دیگر دلائل بھی ہم اختصار کے ساتھ پیٹی خدمت کرتے ہیں۔

(أَ السُّلْعَالَى كَا قرمان ب : ﴿ وَيُحِلُّ لَنَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَيْبِهِمُ الْعُلِّيثَ ﴾

'' اور وہ ( محمد مُظَافِیم ) یا کیزہ چیز ول کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیز ول کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔''<sup>©</sup>

(۵) صحيح مسلم: 269. ﴿ الأعراف 7:757.

جبك سكريث كندى بربودار اورنقصان ده چيزون بيس سے ايك ب-

الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِاللهِ يَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

"اوراپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔"

جبكة مكريث كينر وغيره جيسي مهلك باريون كاسبب بتى ب-

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ وَ لَا تَقْتُلُواۤ اللَّهُ مَسَكُمْ ﴾ "اورائي آب كُوۡلَ ندرو-"

جبکه سگریٹ نوشی جان لیوا ٹابت ہوتی ہے۔

🕾 الله تعالى كا فرمان ب :

﴿ وَلا تُبَيِّدُ تَبَذِيرًا ۞ إِنَّ الْمُبَيِّدِينَ كَانُوٓ الْوَوَانَ الشَّيْطِينِ ﴾

'' اور نصول اور بے جاخری نہ کرو۔ بے شک فصول خر پی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔'' ③ جبکہ سگریٹ نوٹی کرنے میں مال برباد ہوتا ہے۔

ق رسول اكرم الله كاارشاد ب:

(ا إِنَّ اللَّهَ كُرِهَ لَكُمْ ثَلاَناً : قِيْلَ وَقَالَ قِاضَاعَةَ الْمَالِ وَكُثْرَةَ السَّوَّالِ»

'' ہے شک اللہ تعالیٰ کوتمعاری تین چیزیں ناپیند ہیں : فضول گفتگو ، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوالات کرنا۔'' ③ جبکہ سگریٹ نوشی ہے مال ضائع ہوتا ہے۔

رسول اكرم تَاثِيمُ كَا ارشاد ب: ﴿ كُلُّ أُمِّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَامِرِينَ ﴾

" میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو تھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔" ©
یعنی تمام سیج مسلمانوں کو جب اللہ چاہے گا معاف کردے گا الیکن تھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو جیسا کے سگریٹ نوشی
کرنے والے ہیں آتھیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ سب کے سامنے سگریٹ نوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں
ڈرتے اور دوسروں کو بھی اس برے کام پر حوصلہ دلاتے ہیں۔

🗈 رسول اكرم نظام كا ارشاد ب:

« مَنْ أَكُلَ تُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعَنْزِلْنَا وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ»

"جو مخص (كيا)لبس يا بياز كهالي تو ده مارے قريب نه آئے اور ماري مسجد سے دور رہے۔ اور اپنے گھر

۞البقرة195:23 ۞النساء29:44 ۞ محيح البخاري و صحيح مسلم ۞ صحيح البخاري و وصحيح مسلم ۞ صحيح البخاري و و صحيح مسلم .

صرف (لاضررولاضرار) کی تشریح

463

میں بیٹھا رہے۔''

جبكه سكريك كى بد بولهن اور بياز عيمى زياده تكليف ده موتى با

اللهُ رسول اكرم والمنظم كا ارشاد ع : ((ما أَسْكُرَ كَاثِيْرُهُ فَقَلْيَلُهُ خَوَامٌ ))

''جس چیز کی زیاد و مقدارنشه آ در ہواس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔'' 🗈

جبكه سكريك كى زياده مقدارنشة ورجوتى ب-خاص طور پرايس مخف كے ليے جواس كاعادى ند جو-

قرآن وصدیث کے دلاکل کے بعد دوعقلی دلاکل فیل

ا اگرآپ کے منہ برکوئی مخص پھونک ہار دے تو آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ یا است پاگل سمجھ کرنظر انداز کر دیں گے۔ تو اس مخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے منہ میں بد ہو دار اور زہر آلود دھواں چھوڑ تا رہتا ہے؟ فیصلہ آپ خود کرلیں۔

﴿ كُونَ فَحْصَ الرَّا يَكَ روپِ كُواَ اللَّهُ لَكَا كَرِ جِلَا ذَالِيَّةِ اَبِ اللهِ عِلَى كَهَمْ مِينَ ويرنيس لَكَا مَن عَلَى سَكَ عَلَى مَعْ مِينَ ويرنيس لَكَا مَر بِعُونَكَ ويَا اللهِ مُتعَلَّقَ آبِ كَيَا كَهِي كَمِينَ مَعْ جُو بِزَارون روپِ سَمَّرَيْتُ خُريَّةً اللهِ عَلَى الْمُعِينَ سَلْكًا مَر بِعُونَكَ ويَا بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

محترم حضرات! جووس دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں ان سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے اور بید نصرف سگریٹ نوشی کرنے والوں کے لیے معتر ہے بلکہ ان کے لیے بھی شدید ضرر کا باعث بنتی ہے جن کو اس کا زہر آلود دھواں پہنچتا ہے۔ اِس کے علاوہ سگریٹ توشی کرنے والے لوگ ان فرشتوں کے لیے بھی اذبت کا سبب بنتے ہیں جوان کے اعمال کونوٹ کرنے پر مامور ہیں۔ کیونکہ سیح حدیث میں ہے کہ فرشتوں کو بھی ہراس چیز سے اذبت پہنچتی ہیں جو کہ مور پر توب کرنی ہوائی جو لوگ اس خطرناک مرض میں جتا ہیں انھیں فوری طور پر توب کرنی ہوائی سب کوتوفیق وے۔

محترم حضرات! آج جس حدیث کو ہم نے موضوع خطبہ بنایا اس کی رو سے ضرر پہنچانے کی تمام صورتیں حرام ہیں۔ اپنے آپ کو بھی اور دوسرول کو بھی۔ قصدا بھی اور بغیر قصد کے بھی۔ البقدا الی تمام صورتول سے پر بیز کرنا چاہیے جن میں اینا ضرر ہو یا دوسرول کا ہو۔ اللہ تعالی سب کو اس کی تو فیق دے۔

صحيح البخاري, وصحيح سلم. أحديراستاد صحيح.



#### الجم عناصر خطبه 🕵

- 🕃 حرمت آلات موسيقى دگانا بجانا
- 🕃 قرآن وحدیث میں حرمت موسیقی کے دلاکل
- 3 موسیق کے بارے میں اممہ اربعہ کا موقف
  - (ف) موسیق کے نقصانات
  - کیا موسیق روح کی غذاہے!
- (8) موسیقی کے جواز کا فتوی دینے والے لوگوں کے بعض شبہات اور ان کا جواب
  - 🖫 ' دف' کے استعال کی شرعی حدور و قیور
  - موسیقی کے متعلق اہلِ ایمان کا موقف کیا ہونا چاہے؟

#### پېلا خطب 🐑 💮

 اِس پرمتزادید کمنبر وجراب کے متولی حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے خطبات وغیرہ میں سامعین کرام کو تصول ، کہانیوں کا عادی بنا دیا ہے اور وین کے بنیادی اور اہم ترین مسائل پر بہت کم گفتگو فرباتے ہیں۔ اور ان کے میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوحق گوئی ہے کام نہیں لیتے اور لوگوں کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مزاج اور شوق کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ اور چونکہ پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور بیوی پچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ سامعین کے مزاج کے خلاف بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے !! انھی حضرات کے منان جی کہ تو جہ سے گرای ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ طوفان بدتمیزی ہے کہ تھے کا نام ہی نہیں لے رہا! اور سے اور سے کہ توجہ کی بیارت کر جاتے ہوئے ہی بیاں وہ خود بھی گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی گراہی کا حب بنتے ہیں۔

اس کے علاوہ 'میڈیا' آج کل آئ ترقی کر چکا ہے کہ ایک بی ملک میں بیبیوں چینل مختلف ناموں کے ساتھ زہرافشانی کررہے ہیں۔ اور ملی چینلز کے علاوہ غیر ملی چینلز ہی بہت زیادہ ہیں جن کے ذریعے مغربی ثقافت کی تباہ کن پلغار ہے اور اخلاق وکردار کا جنازہ نکل رہا ہے! اور نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ان ملکی وغیر کملی ٹی وی چینلز کی ساتھ ہیں بہت آسان کردی گئی ہے۔ چنانچہ دور وراز کے علاقوں ہیں ہی کمیل 'اور مسلط کے ذریعے ان کی نشریات نہایت آسانی کے ساتھ پہنے رہی ہیں۔ چیمی شخینے 'نیوز چینلز' 'انٹر ٹینمنٹ چینلز' 'مپورش چینلز' وغیرہ کے ذریعے ان کی ذریعے ہوئی کا وہ سلی رواں ہے کہ اللہ کی بناہ! نیوز ہوں ، ٹاک شوز ہوں ، میچز ہوں ، انٹر ٹینمنٹ کے مختلف پروگرامز ہوں ۔ سبیسہ ہرایک ہیں ہے چینلز کسی نہ کسی طرح ہے حیائی اور بے غیرتی کو خوب ہوا دے رہے ہیں۔ اور حرام کی نتیج ہیں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دین سے ہرگئتہ ہور ہے ہیں ، فرائنش اسلام نَسْبًا مَنْسُیّا ہور ہے ہیں اور حرام کا مرفتہ رفتہ طال اور تاحائز امور آ ہتہ استہ جرائیہ حت حارے ہیں !

ای طرح جدید دسائل مثلا موبائل فون ، ایم پی تھری ( tnp3) ، ایم پی فور (mp4) اوری ڈی پلیر وغیرہ جو آج کل تقریبا برخض کے پاس موجود ہیں ، ان کے ذریعے مزید آسانیاں ہوگئی ہیں اور ' انٹر ٹیٹمنٹ ' کے نام پر بہت ساری چیزیں جنمیں کچھ عرصہ قبل ہمارے بزرگوں کے دور میں بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا ، وہ آج کل جائز ہی نہیں بلکہ اِس دور کی اہم ترین ضرورت تصور کی جائز ہی نہیں ا

رسول اكرم من كالم كا ارشاد كراني ہے:

( لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةً ، فَكُلَّمَا نَقْضَتْ عُرُوَةٌ نَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا .
 فَأَوْلُهَا نَقَضًا الْحُكُمُ وَأَخِرْهَا الصَّلَاةُ »

''اسلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑو دیا جائے گا۔ جب ایک کڑا ٹوٹے گا آو لوگ دوسرے کے چیچے پڑ جا کمیں ''صلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑو دیا جائے گا۔ جب ایک کڑا ٹوٹے گا آو لوگ دوسرے کے چیچے پڑ جا کمیں

ے۔ جو کڑا سب سے پہلے ٹوٹے گا وہ ہے: فیصلہ اور سب سے آخری کڑا ہے: نماز'' آگ اسلام کے جن کڑوں کو توڑ دیا گیا ہے آخی میں سے ایک طلل وحرام کا کڑا بھی ہے جس کولوگوں نے بچور بچور کردیا ہے۔ حالانکہ تحلیل وتحریم کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام قرار دے۔ اور کسی بھی تخص کو بیدی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی منشا، کے مطابق کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے۔ جو تحض ایسے کرے گا وہ یقینا اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھلا تکنے والا ہوگا۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ صَنْ يَنْتَعَنَّ حُلُودَ اللّٰهِ فَا وَلَيْكَ هُمُ الطّٰلِلُونَ ۞ ﴾

" اور جو محض الله كى حدود كو پيلائك كا توايى بى لوگ ظالم يير،"

طال وجرام کا ایک مسئلہ جس کو اس دور میں کھلونا بنالیا گیا ہے اور جو آج ہمارے خطبہ جمد کا موضوع ہے وہ ہے آلات مسئلہ بھیتے اور گانے بچانے کا مسئلہ چنا تھے بہت سارے لوگ ند صرف ان چیز وں کو سرے ہے جام می ٹیس بھیتے بھی ہماری کر دیے ہیں! ان سے بھی ہماری کر دیے ہیں ان سے بھی ہماری کر دیے ہیں! ان سے بھی ہماری کہ کہ افھوں نے کسی دلیل کی بناہ پر ان چروں کو طال قرار دیا ہے؟ تو آگر چدان کی طرف ہے جواب یہ ہلے گا کہ بال فلال فلال ولیل کی بناء پر بیفتو کی جاری کیا گیا ہے ، لیکن حقیقت میں ان کے بددائل خود ساختہ ہیں اور سلے گا کہ بال فلال فلال ولیل کی بناء پر بیفتو کی جاری کیا گیا ہے ، لیکن حقیقت میں ان کے بددائل خود ساختہ ہیں اور ان کو گور اس نے ایک حقیقت میں ان کے بددائل خود ساختہ ہیں اور ان کو گور اس نے اپیا عام لوگوں کا رجمان دیکھ کر اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کی خاطر کیا ہے ۔ جبکہ قر آن وحد بٹ میل ان کو قرب نہیں ہے ۔ ان ان کو جراب بدے کہ دائل کو قرب نہیں کہ تو آبیات موسیقی اور گانے بچائے کے حرام ہونے کے دائل بالکل واضح ہیں اور ان میں کی تحریم پر دلالت کرتی ہیں وہ دائل کو ذکر کرنے ہے پہلے ہم آپ کو بیہ بتاتے چلیس کرتر آن جمید کی جو آبیات موسیقی کی تحریم پر دلالت کرتی ہیں وہ مسب کی آبیات ہیں۔ جبکہ شراب کو بدینہ منورہ میں حرام کیا گیا۔ یعنی موسیقی کی تحریم شراب کی تحریم پر دلالت کرتی ہیں وہ جس کی وجہ یہ بیان کی تحریم کرتے ہی اور اس کے احکامات کو نازل کرنے کے قالم شور ان کی دل آھیں قبول کی موسیقی وغیرہ کی حجب سے پاک کرنا چاہا تا کہ جب اس کے احکامات نازل ہوں تو ان کے دل آھیں قبول کرنے کے باکل تار ہوں۔

آئے اب ان ولائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔

( مسند أحد بسند حسن. ( البقرة 229:20.

# قرآن مجید میں موسیقی کے حرام ہونے کے دلاکل علیہ ہ

#### میکی آیت:

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْنَدِى لَهُوَ الْعَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَمِيْلِ اللَّهِ بِغَيْدِ عِلْمٍ \* وَ يَشْنَدِى لَهُوَ الْعَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَمِيْلِ اللَّهِ بِغَيْدِ عِلْمٍ \* وَ يَشَنَا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّمَا وَلَى مُسْتَكَيْرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فَيْ أَذُنَيْهِ وَ يَشَعُهُا كَانَ فَيْ أَذُنَيْهِ وَ وَفَرَّا \* فَيَقِيرًا وَكُلُ مُسْتَكَيْرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فَيْ أَذُنَيْهِ وَ وَقَرَّا \* فَيَقِيرُهُ بِعَنَابِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَكَيْرًا وَلَا مُسْتَكَيْرًا وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

" اور نوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تا کہ بغیر علم کے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا غذاق اڑائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آبیوں کی علاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح مند پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انھیں سنا ہی نہیں ، گویا کہ اس کے دونوں کان بہر ہے ہیں۔ لہذا آپ اسے دروناک عذاب کی خوشخری وے دیجے۔ "(1) ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے فافل کرنے والی بات کو اس لیے خرید لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالی نے تو ہین آمیز عذاب کی واللہ تعالی نے تو ہین آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے۔

آیت کریمہ میں ﴿ لَهُ وَ الْحَدِیثِثِ ﴾ "الله سے غافل کرنے والی بات" سے مراد گانا بجانا اور موسیق ہے۔ متعدد محابة كرام الأقام نے اس كى بى تفير كى ہے۔

" اس ذات کی متم جس کے سواکوئی معبود نہیں! اس سے مراد گانا ہے۔" انھوں نے تین مرتبدای طرح کہا۔ 3 ایک ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس باللہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول مُلِيَّا نے بید دعا کی تھی کہ «اَللَّهُمَّةً

یک حربمان اسران طران طران میراند بن می الدگین سے جورے میں معدے و دی اور اسے دین کی سمجھ نصیب فرما۔'' عَلَّمَهُ التَّأُويِلَ وَفَقَهُهُ فِي الدَّينِ ﴾ '' اے اللہ! اسے قرآن کی تفسیر کاعلم دے اور اسے دین کی سمجھ نصیب فرما۔'' وہ بھی اس آیت کے بارے میں یمی کہتے ہیں کہ ﴿ لَهُ وَ الْحَدِيْثِ ﴾ سے مراد گانے گانا اور ان کا سنتا ہے۔

عضرت جابر بن عبدالله أنصارى والذ عجى ﴿ لَهْ وَ الْعَدِينَةِ ﴾ كى تغيير يكى كى بكداس سے مراد كانے كانا اور ان

القبان 6,7:31 (قفسير ابن جريز: 72/21) ابن ابي شيبه: 9/309 وسنده حسن. القسير ابن جريز ج 21، ص: ير 72، ابن ابي شيبه ج 6، ص: 310.

اسی طرح تابعین عظام پیضو بھی اس کی تفسیریپی کرتے تھے۔ جنانچہ امام محاہد بن جبر انمکی ، جومکم تفسیر کے مشہور عالم تے اوران کے بارے میں امام مفیان براف نے کہا تھا کہ ﴿ إِذَا جَاءَكَ النَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدِ فَحَسَبُكَ بهِ ﴾ "جب جمحارے یاس مجاہد براننے کی تفسیر آئے تو بس وہی تمعارے لیے کافی ہے۔"

كونك عبابد برائد حضرت عبد الله ابن عباس والله كالله كالله المرد تها اور انصول نے قرآن مجيد كي تفسير أخى سي يعي تقى ، وہ کہتے تھے کہ ﴿ لَهُ وَ الْحَدِيْثِ ﴾ سے مراد گانے اور برب مودہ کلام کوستنا ہے۔

ایک روایت میں ان کے الفاظ مہ ہیں:

« اشْتِرَاءُ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ . أو استِمَاعٌ إِلَيْهِ أَو إِلَى مِنْلِهِ مِن الْبَاطِلِ »

" ﴿ لَقَ الْعَدِيثَ ﴾ كوخريد في سے مراد كانا كانے والے مرد يا كانا كانے والى عورت كو مال كثير كے يدلے خریدنا، یا گانے سنتا یا اس جیسے کسی اور باطل امر کی طرف متوجہ ہونا ہے۔''<sup>©</sup>

اس کے علاوہ حضرت ابن عہاس جائز کے ایک اور قابل قدر شاگرد جناب مکرمہ بلنے بھی یہی کہتے ہتے کہ اس ہے مراد گانا ہے۔

امام ابن جریر الطبری اینی تفییر میں بیسارے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ بات ہے جواللہ کے وین سے غافل کرنے والی ہو،جس کو بننے ہے اللہ اور اس کے رسول نٹائیڈ نے منع کر دیا ہے .......اور گانا ادر شرک بھی ای میں سے ہے۔

لبندا جو مخص بھی گانے سنتا اور سناتا ہو یا رقص ور در کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھر میں بیٹے کر ایس محفلوں کا نظارہ كرتا ہوتواس كے ليے إس آيت كے مطابق رسواكن عذاب ہے۔ والعياذ بالله

دوسری آیت:

اللہ تعالیٰ نے اہلیس کو جنت ہے نکالتے ہوئے فرما ماتھا:

﴿ وَ اسْتَقُرْزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَ آجُلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكُنُّمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ \* وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْظِنُ الاَّغُرُورَانِ ﴿

'' اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے۔ اور ان پر اپنے سوار وپیادہ لنظر کو

۞تفسير ابن جرير-ج 21،ص: 73وإسناده حسن. ﴿ تفسير ابن جرير-ج ا2،ص: 73 بإسناد صحيح. ۞ تفسير ابن جرير، ج 21، ص:74. ©تفسير ابن جرير-ج 21، ص:74.

ووڑا لے۔ اور ان کے مالول اور اولا دیش شریک ہو لے اور ان سے وعدے کر لے۔ اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراس وهو کہ ہے۔ ' ' ©

اس آیت کریمہ میں ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾ "این آواز" سے مراد موسیقی كی آواز ہے جس کے ساتھ شیطان انسانوں كو بہكا تا ہے۔اور وہ انھیں اللہ تعالٰی کے دین سے دور رکھنے اور انھیں اس کے ذکر سے غافل كرنے کے ليے انھیں اپنی سريلی آوازوں میں مگن كرديتا اورراگ كانوں كا دلداوہ بنا ديتا ہے۔

امام مجابد بن جرالمکی دلت (بصنونین) کی تغییر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿ بِاللَّهُ وَ وَالْفِنَاءِ ﴾ ﴿ بِ بوده كلام اور موسیقی كے ساتھ' بعنی اے الميس ! تو انسانوں میں ہے جس پر قدرت حاصل كرلے اسے برقتم كے بے بوده كلام اور موسیقی وغیر د كے ساتھ بہكا ہے۔ ﴿ ﴾

#### تبيري آيت:

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ آخِينَ هُنَا الْعَدِينِ تَعْجَبُونَ ۞ وَ تَضْعَكُونَ وَ لَا تَبْكُونَ ۞ وَ أَنْتُكُم طَيهَ وُنَ ۞ ﴿ " كياتم لوگ إس بات ( قرآن مجير) كوئ كرتجب كرتے ہو؟ اور بنتے اور روتے نبیں ہو؟ اور غفلت بیں بتلا بنس ميل رہے ہو؟ " ۞

اس آیت کریمہ میں کفارکوتو نیخ ہور بی ہے کہ تم قرآن مجید کوئ کر تعجب کا اظہار کرتے ہواور اس کا نماق اڑاتے ہوئے ہوئے ہو؟ ہونا تویہ چاہیے تما کہ تم اس سے متاثر ہوتے اور رو دیتے ۔لیکن تم اس کے برعکس ہن کھیل رہے ہواور تمارے اور اس کا ذرا سابھی اثر نہیں ہوتا ؟

﴿ وَ اَنْتُهُ سُیدُونَ ۞ ﴾ کامعنی حضرت این عباس از این کیسکی کی دئی گانے سنتے رہتے ہو'' کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے سنتے رہتے ہو'' کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے سنتے تو گانا بجانا شروع کرویتے سنتے اور کھیل تماشے میں مگن ہوجاتے سنتے۔ اہلی یمن کی زبان میں سند گانے کو کہتے ہیں۔ <sup>©</sup> سند گانے کو کہتے ہیں۔

تو الله تعالى نے إس پر أهيس حتى سے وافا۔ اور اس كے بعد الل ايمان كوتكم ديا كه ﴿ فَاسْجُلُوا يَدُو وَاعْبُدُوْا ﴾
" لهن تم الله بى كے ليے سجده كرو اور اس كى عبادت كرو۔ " يعنى تم أن كافروں كى طرح نه بنو جوقر آن كوس كر اس كا لذاق اڑائے ہيں، بكه تم قرآن مجيد كوس كر الله تعالى كے سامنے سجده ريز ہوجايا كرو اور اس كى عبادت ميں مشغول رہا كرو۔ خلاصہ يہ ہے كدان آيات ميں الله تعالى نے كفاركوقر آن مجيد كوچھوؤ كركانے سننے پر سختى سے وائنا ہے جواس بات كى دليل ہے كدان آيات من الله تعالى نے كفاركوقر آن مجيد كوچھوؤ كركانے سننے پر سختى سے دائلا ہے جواس بات كى دليل ہے كہ كانے سننا الله كے نزويك حرام ہے۔ اگر بيرام ند ہوتا تو الله تعالى أهيں اس تعلى پر ند وانتا۔

الإسراه4:17ه. التفسير ابن جرير-ج15، ص:36 و إسناده صحيح. النجم 59:53-61. تفسير ابن جرير الطبري جرير الطبري جرير الطبري ج

سامعین کرام! بیتو تے قرآنی دلائل جن سے ثابت ہوتا ہے کدگانے گانا اورسنتا حرام ہے۔

اب آیے نی کریم مُؤین کی اعادیث مبارکہ ت میہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نؤیز نے موسیق اور اس کے آبات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نؤیز نے موسیق اور اس کے آلات کے متعلق کیا ارشاو فرمایا۔اور اعادیث ذکر کرنے سے پہلے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن القیم بڑائ نے ذکر کیا ہے کہ گانوں کی حرمت کے متعلق جواحادیث مردی ہیں وہ متواتر ورجہ کی ہیں اور انھیں روایت کرنے والے صحابہ کرام بڑائی کی تعداد تیرہ ہے۔

حدیث نبوی میں موسیق کے حرام ہونے کے دلائل میں

#### ىپىلى حديث:

حصرت ابوعامر. يا ابوما لك - أشعرى والله بيان كرت بي كدرسول الله سالط في ادشاوفرمايا:

(الْيَكُونَنَّ مِنْ أُمْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُونَ الْجِرْ . وَالْحَرِيْرْ ، وَالْخَمْرْ ، وَالْعَارِفْ)

'' میری امت میں ایسے لوگ یقینا آئیں گے جو زنا ، ریشم کا لباس ، شراب اور آلاتِ موسیقی کوحلال تصور کر لیں گے ''<sup>©</sup>

اس حدیث میں رسول الله من الله من الله عن پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کر لیس مجے حالانکہ یہ چاروں چیزیں دین اسلام میں حرام ہیں۔ چنانچ اس دور میں ہم و کیستے ہیں کہ کی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے انحوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور این حزم کی تقلید کرتے ہوئے جناری کی اِس حدیث کوشعیف ثابت کرنے کی سعی نا مشکور کی ہے۔ حالانکہ بیحدیث بالکل میجے ہے جیسا کہ ہم بعد میں اس پر بات کریں گے۔ ان شاہ الله

اس مدیث میں ایک بات نہایت ہی قابل توجہ ہاور دویہ ہے کہ آپ تا آتا ہے آلات موسیقی کا ذکر زنا ، ریشم کا لباس اور شراب نوشی بھیے کہیرہ گنا ہوں کے ساتھ کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح زنا کاری ، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا اور شراب نوشی کرنا جرام ہے اس طرح آلات موسیقی بھی جرام ہیں۔ اور جس طرح زنا کاری اور شراب نوشی کرنے سے اور مردوں کوریشم کا لباس پہننے سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے ای طرح گانا گائے اور سننے سے بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے ای طرح گانا گائے اور سننے سے بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔

دوسري حديث:

حفرت ابوما لک أشعري والتا بيان كرتے بي كدرسول اكرم الله في ارشاد فرمايا:

🖸 صحيح البخاري:5590.

آلات موسيقى اور **گانا** بحإنا...

471

(الْبَشْرَبِنَّ أَناسٌ مِنْ أَمَّى الْخَمْرَ وَيُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْغَنَانِينِ . يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مَهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيْنِ)

'' میری امت کے پچھلوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں کے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیس گے۔ ان کے مروں کے پاس آلات موسیق بجائے جا تیں گے۔ ان کے مروں کے پاس آلات موسیق بجائے جا تیں گے۔ اور گانے والیاں گا تیں گی۔ اللہ تعالی اٹھیں زمین میں وھنسا و کے گا اور آٹھی میں سے کئی لوگوں کو ہندر اور سور بنا دے گا۔'' (آ)

اس مدیث میں نہایت سخت و مید ہے ان لوگوں کے لیے جو رقص وسرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا ایسی محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں۔ اور اس سے بیٹانت ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفلیں بپاکرنا کہ جن میں محل فی الیاں گانے محاکمیں اور شرکا کے محفل شراب نوشی کریں ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا کرنا بھینی طور پر حرام ہے۔ اگر بیجرام نہ ہوتا تو اتی بڑی وعید نہ ہوتی کہ ایسا کرنے والوں اور اس ممل کو حلال تصور کرنے والوں کو اللہ تعالی زمین میں دھنسا دے گا اور ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کردے گا۔

#### تيسري حديث:

حضرت عبدالله بن عباس بالله بيان كرت بيل كدرسول اكرم واليل أ ارشاد فرمايا:

(ر إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْحَمْرَ وَالْمُيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پرشراب ، جوا اور ڈھول کو حرام کردیا ہے۔ اور آپ ٹائٹٹا نے فرمایا کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔'' ®

اس حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ وهول وغیرہ کوحرام قرار و یا گیا ہے۔

#### چونخی حدیث:

حضرت سبل بن سعد والنيز بيان كرتے بيل كدرسول الله عظيّة في ارشاد فرمايا:

(رَسْيَكُونُ فِي أَخِرِ الرَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ . قِيْلَ : وَمَنَى ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا طَهْرَتِ الْمُعَارَفُ وَالقَيْنَاتُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ).

'' آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں وصنسایا جائے گا ، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں منح کی جائمیں گی۔آپ ٹائیڈ سے بوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ ٹائیڈ نے فرمایا: جب آلات موسیقی مجیل جائمیں گے ، گانے والمیاں عام ہوجائمیں گی اور شراب کو طلال سمجھا جائے گا۔' 3

① سنن ابن ماجه : 4020, وصححه الألباني . ② سنن أبي داود: 3696, وصححه الألباني. ② صحيح الجامع للألباني:3665. اس حدیث میں رسول اکرم من اللہ نے پیشین کوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اُس وقت تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔

**₹**2,300€

پہلی صورت :لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا۔ یعنی زلزلوں کے ساتھ لوگ اپنے گھروں اور بڑی بڑی عمارتوں کے ساتھ زمیں بوں ہوجا کمیں گے۔

دومری صورت: ان پر پتفرول کی بارش کی جائے گی۔

تبسري صورت: ان كي شكلول كوسنح كيا جائے گا۔

#### يانچوي حديث:

حضرت الس و الله على كرول الله والله على في كرول الله والله في في أرشاد فرمايا:

(ر صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ : مِزْمَارٌ عَنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مَصيْبَةٍ»

'' وو آوازیں دنیا وآخرت میں ملعون ہیں: خوثی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز ''<sup>©</sup>

اس حدیث میں رسول اکرم نگاؤی نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بدآواز حرام ہے تو تھی ملعون ہے! اگر بدحرام نہ ہوتی تو ملعون بھی نہ ہوتی ۔ لبندااس ملعون آواز سے بچنا اور اس سے اپنے کانوں کو دور رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

معزز سامعین! ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہیے اور اس بات پریقین کر لینا چاہیے کہ گانے گانا اوران کا سننا حرام ہے۔

#### موسیقی کے بارے میں ائمدار بعد ایطقے کا موقف کی ا

ائمہ کر بعد میعظم اس بات پر شفق ہیں کہ گانے گانا اور موسیقی سنتا حرام ہے۔اور جو شخص گانے گاتا یا سنتا ہووہ فاسق وفاجر ہے۔

﴿ امام ابوصنیقہ بڑائے: امام صاحب کے مقلدین (احناف علاء) نے اپنی کتب میں ثابت کیا ہے کہ گانے سننافس ہے اور گانوں کے ذریعے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ امام ابوصنیفہ بڑائے کے سب سے بڑے شاگرہ امام ابو بوسف بڑائے جو ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القصناة (چیف جسٹس) تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی گھر کے پاس سے گزرتے ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القصناة (چیف جسٹس) تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی گھر کے پاس سے گزرتے

ع الجامع للألبان: 3695.

ہوئے گانوں کی آواز من لول تو میں اس گھر میں بغیر اجازت کے داغل ہو جاتا ہوں اور گھروالوں کو اس سے منع کرتا ہوں کیونکہ برائی سے روکنا واجب ہے۔ اور گانے سنتا بھی ایک برائی ہے۔

اور یمی وہ قاضی ابوسف ہیں جنھوں نے بیرتھم دیا تھا کہ ملک میں موجود ذمی لوگوں کو ساز وسوز ، آلات موسیقی اور وُھول وغیرہ سے منع کیا جائے۔

میرے بھائیو! جب ذی اوگوں کے لیے ان کا بیتھم تھا تو اس سلسلے میں مسلمانوں کے لیے ان کا تھم کتنا سخت ہوگا! آیا مام مالک زائنے: امام صاحب سے گانوں کے متعلق بوچھا عمیا تو انھوں نے کہا:

« إِنَّمَا يُفْعَلُّهُ الْفُسَّاقُ عندُنَا »

" ہمارے ہاں (مدیند منورہ میں) میر کام صرف فاسق اوگ بی کرتے ہیں۔"

اور ایک مرتبہ ایک محض نے ان سے موسیق کے متعنق سوال کیا تو آپ نے کہا: محصارا کیا خیال ہے کہ بدگانے قیامت کے روز باطل کے ساتھ ہوں گے۔ تب امام صاحب قیامت کے روز باطل کے ساتھ ہوں گے۔ تب امام صاحب نے کہا: باطل کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اس نے کہا: جہنم میں۔ تو امام صاحب نے کہا: ﴿ اِذْهَبْ فَقَدْ فَقَدْ نَفْسَدُ اللهِ مَا وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ

اورالقائم بن محد برائ كيتم بين: ﴿ الْفِئاءُ بَاطِلٌ وَالْبَاطِلُ فِي النَّارِ ﴾ ﴿ كَانَابِاطُلُ بِهِ الدَّالِ ﴾ ﴿ كَانَابِاطُلُ جَاهِد بِاطْلَ جَهُم بين ہے۔ ' ﴿ اَلْفِئاءُ بَا اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

ام احم بھر بنظ : اہام صاحب کے صاحبرادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بین نے اپنے والدگرای سے گانے کے متعلق سوال کیا تو افھوں نے کہا: مجھے اچھانبیں لگتا۔ اور گانا دل میں نفاق کو آگاتا ہے جیسا کہ پانی سبزی کو آگاتا ہے۔ ایس سے ثابت ہوا کہ چاروں ائمہ کرام بیشے کے نزدیک گانا بجانا اور گانے سننا حرام ہے۔

#### موسیقی اور گانوں کے نقصا نات 🐁 🕤

ویے تو موسیقی اور گانول کے نقصانات بہت سارے ہیں الیکن ہم یہاں ان میں سے چندایک کا تذکرہ کرتے ہیں: [1] موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے۔

حعرت عبدالله بن مسعود ولأنز كمن بن «اللُّغِنَّاءُ يُنْبِثُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِثُ المَّاءُ الزَّوْعَ»

" كُونا دل ميں يوں نفاق پيدا كرتا ہے جيسے يانى كيتى كو بيدا كرتا ہے۔"

اور آج ہم خود اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ گانوں کے دلدادہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں منافقت یائی جاتی ہے۔ ان کا ظاہر کچھاور باطن کچھاور ہوتا ہے۔

(ق) موسیقی اللہ کے دین سے دور کرتی ہے۔ کیونکہ موسیقی کی آواز شیطانی آواز ہے اور جس شخص کے کان موسیقی کے گرویدہ ہوتے ہیں وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور جو شیطان کا قیدی ہوتا ہے وہ بھین طور پر دین اللی سے فاقل ہوتا ہے۔ ای لیے آئی ہم ویکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گانے اور موسیقی وغیرہ سننے کے اِس قدر شوقین ہوتے ہیں کہ اُفل ہوتا ہے۔ ای لیے آئی ہم ویکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گانے اور موسیقی وغیرہ سننے کے اِس قدر شوقین ہوتے ہیں کہ اُنھیں گانے سنے بغیر نیند ہی نہیں آتی ، ان میں سے آئٹر لوگ فجر کی نماز سے خصوصا اور باتی نمازوں سے عموما فاقل رہے ہیں اور دین کے اس بہت بڑے فریضے کی بالکل پر وائی نہیں کرتے۔ ای طرح دین کے باتی فرائض کے متعلق رہے ہیں اور دین کے اس بہت بڑے فریض کے اُنھی کے متعلق مور پر یہ اِس بات کا نتیجہ ہے کہ شیطانی آوازیں سن کرشیطان ان پر غالب آ چکا ہے اور اس نے آئیس رب العزت کے دین سے بالکل غافل کردیا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اِسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَانْسَهُمْ ذِكُرَ اللهِ \* أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطِي \* أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِي \* أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِي \* هُمُ الْخَيْرُونَ ۞ ﴾

آفی موسیقی انسان کے شہوانی عذبات کو بھڑکا کراہے بدکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ موسیقی آج کل کے دور میں صرف گانوں کی آواز تک بن محدود نہیں رہی بلکہ اس سے کہیں آ کے جلی گئی ہے۔ چنانچ گانے والے اور گانے والیاں سب ایک ساتھ گاتے بھی ہیں اور نگا ناج بھی کرتے ہیں۔ فنش اور بے بود و حرکات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور کھلے عام بے حیائی و بے غیرتی کی دعوت بھی و ہے ہیں۔ نیم بر ہند مغتیات (گانے والیاں) گانے کے ساتھ ساتھ رقص بھی کرتی ہیں اور اس کے ذریعے و کھنے والوں کو بہکانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتی ہیں۔ اس لیے انتقال جات کہا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے و کھنے والوں کو بہکانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتی ہیں۔ اس لیے انتقال جات کہا کرتے ہیں۔ ن

یعنی بدکاری کی ابتداء گانوں سے ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر موسیق کے ساتھ جو بھرگایا اور کہا جاتا ہے ووعشق ومجت کے میٹھے میٹھے بولول پر مشتمل ہوتا ہے۔معثوق یا معثوقہ کی وفایا ہے وفائی کا تذکرہ ہوتا ہے۔اگر سننے والا آ دمی عشق میں ناکامی کا منہ دیکھے چکا ہوتو گانے اس کے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں۔اگر موسیقی اور گانوں کو سننے والا شخص بے حیائی

· 19:58 المجادلة 13:09 إسناده جيد. (2 المجادلة 19:58 مناده جيد. (2 المجادلة 19:58 مناده جيد الم

پر مشتل مناظر کو بھی دیکھ رہا ہوتو وہ اور زیادہ متاثر ہوتا ہے۔اور اگر وہ ان چیزوں کو سنتے اور دیکھنے کا عادی بن جائے تو ساز وسوز کا نشہ اس کی مقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اے انتبائی اقدام پر آمادہ کرتا ہے۔ جب گانے س کر اور حیا باخت مناظر دیکھ کر اس کی شہوت بیدار ہوتی ہے تو وہ اے پورا کرنے کے لیے اِدھر اُدھر کوشش کرتا ہے اور آخر کار بے حیائی کے ارتکاب ہے بھی گریز نہیں کرتا۔

آ جس محفل میں گانے والے اور گانے والیاں اکشے ہوتے ہیں وہاں بے درینج بیبد برباد کیا جاتا ہے۔ چونکہ گانے والوں اور گانے والیوں کی طرف سے زرکثیر کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس لیے ان کی محفلوں میں شرکت کے خواہشمند لوگوں کے لیے باقاعدہ کھٹ رکھا جاتا ہے اور بے بہا مال جنع کر کے نتظمین بھی اپنی جیسیں بھرتے ہیں اور فنکاروں کو بھی راضی کیا جاتا ہے۔ صرف گانے سنے اور فنکاروں کے رقص کا مشاہدہ کرنے کی خاطرلوگ اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آؤیواور ویڈیوکیسٹس اوری ڈیز وغیرہ خرید کر بھی جیسہ برباد کیا جاتا ہے۔

ایسے ہی اوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّدِيْنَ كَانُوْآ إِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ ﴾

" بے شک تبذیر (ناجائز کاموں میں بیسه ضائع ) کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔"

آ موسیقی فارغ اوقات کی بربادی کا بہت بڑا سب ہے۔ جبکہ فارغ اوقات انسان کی زندگی کا ایک فیٹی حصد ہیں اور ان کے بارے میں قیامت کے روز انسان سے پوچھ پچھ کی جائے گی کہ انھیں اللہ کی اطاعت میں لگایا تھا یا اس کی نافر مانی میں ضائع کردیا تھا؟ رسول اللہ ٹائیٹی کا ارشاد گرائی ہے:

﴿ لاَ تَزَالَ قَدَمًا عَبُدٍ حَتَّى لِسَأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْتَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ فِيْهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَيْلاَهُ »

"كى بندے كے قدم اس وقت تك نبيں بل سكيں كے جب تك اس سے چارسوالات نبيل كر ليے جا كيں گے : اس نے اپنا مال كہال سے كمايا اور : اس نے اپنا مال كہال سے كمايا اور كس چيز ميں خرچ كيا؟ اور اس نے اپنا مال كہال سے كمايا اور كس چيز ميں خرچ كيا؟ اور اس نے اپنے جم كوكس چيز ميں بوسيدہ كيا؟"(3)

البذاجو محض موسیقی سنتے ہوئے اور موسیقی پر مشمل متعدد پروگرام دیکھتے ہوئے روزاند کی کئی سیختے برباد کردیتا ہووہ سے سوچ لے کہ قیامت کے روز اس سوال کا جواب کیا دے گا کہتم نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا؟

'فارغ وقت' الله تعالى كى بهت بزى نعمت بهس كى قدر وقيت صرف وهخص جانتا به جو إلى نعمت مع موم موتا

ن الإسراء 27:17. ﴿ جامع الترمذي. بحواله صحيح الجامع للاكباني: 7300.

برینگر ہے۔ کیکن بہت سارے لوگ اِس عظیم الشان نعت کی قدر نہیں کرتے اور وہ اسے نصول وبے ہودہ کاموں میں ضائع کرویتے ہیں۔ اور اِس لحاظ سے وہ بینعت یا کربھی خسارے میں رہتے ہیں۔

رسول الله ظفا كا ارشاد كراي ہے:

﴿ رَبْعُمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : ٱلصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ﴾

'' دونعتیں ایک ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں: تندری اور فارغ وتت۔''<sup>®</sup>

البذا فارغ اوقات كوموسيقى وغيره مين بربادكرنى كى بجائے أحسن دينى لحاظ ت نفع بخش ادر فائده مند كامول ميں مشغول كرنا جائيے۔

#### دل کو بہلانے اور فارغ اوقات کومشغول کرنے کا ذریعہ!

نام نہاد'' روش خیال'' لوگوں کے فتوے کی بناء پر آئ کل بہت سارے لوگ موسیقی کو دل کے بہلانے اور فارخ اوقات کو مشغول کرنے کا بہتر بن ذریعہ تصور کرتے ہیں! جا انکہ موسیقی دلوں کو مردہ کرتی اور فارخ اوقات کو برباد کرتی ہے۔ اسلام میں دلوں کوسکون پہنچانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور وفکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ ٱلَّذِينَ المُّنَّوا وَ تَطْمَعِن تُلُوبُهُمْ بِذِيكُو اللهِ \* الا بِذِئْدِ اللهِ تَطْمَدِقُ الْقُلُوبْ ﴿ ا

" جولوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر ہے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ یادر کھو! ول اللہ کے ذکر ہے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔" ©

اور شخ عبد الرحمن السعدى بزلت كہتے ہيں كه جب أذكر الله كہا جائے تو اس سے سراد ہروہ چيز ہے جو الله كے قريب كردے، چاہے اس كاتعلق عقيدے سے ہويا سوئ ولكر سے ہو۔ چاہے وہ دل كاعمل ہويا بدن كا فرخواہ وہ الله تعالى كى تحريف ہويا حصول علم نافع ہو۔ اور اس جيسى باتى سارى عبادات الله تعالى كا ذكر ہى ہيں۔

لہذاریے تصور کرنا غلط ہے کہ ذکر صرف تنبیجات میں ہی منحصر ہے ، ذکر ہر دہ عمل ہے جو قرآن وصدیث کے مطابق ہو اور وہ الند تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔

ع ⊙صحيح البخاري، الرقاق باب الصحة والفراغ: 6412. ۞ الرعد 13: 28.

کیا موسیقی روح کی غذاہے؟ 🗽 🛪

معزز سامعین! موسیقی کے دلدادہ لوگ موسیقی کوروح کی غذا تصور کرتے ہیں! حال تکدموسیقی روح کی غذانہیں بلکہ اس کو بیار کرنے والی چیز ہے۔ آپ ذراغور کریں کہ

- اگر موسیق دل میں نفاق پیدا کرتی ہے تو مدروح کی بیاری ہوئی یا اس کی غذا؟
- ادراگرموبیقی شیطانی آواز باور سننے والے فض کوشیطان کا قیدی بناتی ہے تو بیروح کی بیاری ہے یااس کی نندا؟
  - اور اگر موسیق اللہ کے دین ہے دوری کا سبب بنت ہے تو بیرد ح کی بیاری ہوئی یااس کی غذا؟
    - اور اگر مؤسقی بے حیاء اور ب غیرت بناتی ہے تو بیروح کی بھاری ہوئی یااس کی غذا؟
- اوراگرموسیقی انسان کو بدکاری پراکساتی اوراس کی عقل پر پرده ذال دیتی ہے تو بیروح کی بیاری ہوئی یااس کی غذا؟
   اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس بیاری ہے دورر کھے اور اِس بہت بڑی لعنت ہے بھائے۔

#### دوسمرا خطبهر

معزز سامعین! موسیقی اور گانوں کی حرمت کے دلاکل اور ان کے متعلق ائمہ اربعہ بیطنے کے موقف کا تذکرہ کرنے اور گانوں کے نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم ان لوگوں کے شبہات کا جائزہ لیتے ہیں جو یہ دموی کرتے ہیں کہ گانے گانا اور سننا جائز ہے۔

#### ىبىلاشىيە:

یہ لوگ گانوں کے متعلق ابن حزم برلنے: کے موقف کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جنھوں نے سیح بخاری کی اُس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے اور اس میں رسول اکرم مُلٹیٹا کا ارشاد ہے کہ ''میری امت میں ایسے لوگ یقینا آئیں مجے جو بدکاری ، ریشم کا لباس ، شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔''<sup>©</sup>

ابن حزم بران کا کہنا ہے کہ یہ صدیث منقطع ہے ، کیونکہ امام بخاری بران اور ان کے شیخ (بشام بن عمار) کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری بران نے اسے (قال هشام بن عمار) کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے!

اس کا جواب یہ ہے کدامام بخاری والنے: کی اپنے شیخ (بشام بن عمار) سے ملاقات اور ان سے ان کا عمال حدیث

۞مىحيحالېخاري:5590.

ثابت ب\_لبذااس من انقطاع نبين يايا جاتا\_

دوسری بات سے ہے کہ اگر امام بخاری برائن مدلس راوی ہوتے تو ابن حزم برائن کا موقف درست مانا جاتا ، لیکن کسی نے بعی امام بخاری برائن کو مدلس نہیں کہا۔اس لیے ابن حزم برائن کا موقف غلط ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر این حزم بڑھنے کی بات کو درست بھی مان لیا جائے تو ای حدیث کو امام ابو داود بڑھنے نے متصل سند کے ساتھ روایت ہے۔لبذ ابیا حدیث یقین طور پر مجھے ہے۔

دومراشبهه:

حصرت عائشہ جائن ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر جائن اُس وقت تشریف لائے جب میرے پاس انصار کی نوخیز لڑ کیوں میں سے دولا کیاں ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھیں جو' بعاث' کے دن انصار نے پڑھے تھے۔ اور حقیقت میں وہ گانے والی نہتیں۔ بیجید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جائن نے کہا :

رِراً مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ؟ »

'' کیا رسول اکرم ناٹیل کے گھر میں شیطان کی آواز گوٹج رہی ہے؟''

تورسول اكرم من فيل في ارشاد فرمايا:

رِيَا أَبَا بَكُرٍ . إِنَّ لِكُلِّ فَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنا»

'' ابو بكر! برقوم كا ايك تهوار جوتا بي اوريه جارا تهوار ب\_.' · ①

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ وہنا بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں رسول اکرم طابیخ منی میں تفہرے ہوئے گا رہی ہوئے تھے اُسی دوران حضرت ابو بکر جائٹوان کے پاس آئے اور اُس دفت دونو خیز لڑ کیاں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں اور رسول اکرم طابیخ چادر لیبیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جائٹونے نے انھیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو رسول اگرم طابی نے جرہ انورے جادر کو ہٹا یا اور فرمایا:

((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ))

"ابوبكر! أخيس چيوز وو (اورمت روكو) كيونك بيئيد كه ايام بين-"

اس حدیث کو بھی موسیق کو جائز قرار دینے والے لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں سیدہ عائشہ جھی نے بیان کیا ہے کہ دونو خیز لڑکیاں جو اصلا گانے والی نہیں تھیں ، جنگی اشعار دف بجاتے ہوئے گار بی تھیں۔ تو بتلاہے اس میں مروجہ گانے اور موسیق کا جواز کہاں سے ملتا ہے؟

🖸 صحيح البخاري:454; صحيح مسلم:892.

- چ دونو خیز لڑکیاں جو پیشہ ورانہ طور پر گانے والی نہیں تھیں ، وہ کبال اور اِس دور میں بے پردہ نو جوان لڑکیال اور پیشہ ورگانے والی ادا کارائی کہاں!
- 🕄 وه بچیال دف بجار بی تھیں ، آلات موسیق نہیں بجار بی تھیں! دف اور آلات موسیقی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔
- ﴿ وہ عید کا موقعہ تھا جس میں رسول اکرم طُوَقِ ہے اظہار فرحت وسرت سے منع نہیں کیا۔ لہذاایک خاص موقعہ پر کا ہے جا کے عاص موقعہ پر کا ہے جانے والے جنگی اشعار کو عام طور پر موسیقی اور گانوں کے جواز کی دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
- وہ دونوں بچیاں عائشہ جھ کے پاس گا رہی تھیں اور رسول اکریم ناتی جاور لپیٹ کرسور ہے تھے۔ وہال پر مردوزن کا اختلاط قطعانہیں تھا۔ لبذا سے رقص وسرور کی اُن تفلول کے جواز کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا جن میں مرد وزن کا اختلاط ہوتا ہے اور حسن کی نمائش کے ذریعے بے حیانی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔

سامعین کرام! یبال ہم آپ حضرات کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ وف ' بجاتے ہوئے اشعار پڑھنے یا گانے کی اسلام میں کچھٹروط وقیود ہیں جن کا خیال رکھنر لازم ہے:

(ق) وف بہانا اور اس کے ساتھ اشعار پڑھنا صرف دوسواقع پر ثابت ہے: عیدین اور شادی بیاہ - جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک ایک تیسرا موقعہ بھی ہے۔ جس میں دف بجائی جاسکتی ہے اور دہ ہے: سفر کے بعد والی لوٹے والے فض کے استقبال کے دفتہ ان تین مواقع کے علاوہ کی اور موقع پر ایسا ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم

عیدین کے حوالے سے ہم صدیث ذکر کر چکے ہیں۔ شادی بیاہ کے متعلق حضرت رہتے بنت معوفہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ میری شادی کے موقعہ پر رسول اکرم طاقیا تشریف الائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی بچیال دف بجانے لگیں اور بدر کے دن میرے آباء میں سے جوشہید ہوئے تھے الن کے متعلق اشعار پڑھنے لگیں۔ ای دوران ان میں سے ایک نے کہا: وَفِیدَا نَبِی یَعْفَلُمْ مَا فِی غَدِ

"ہم میں وہ نبی ہے جو (آنے والی) کل کی بات کو بھی جانتا ہے۔" تو آپ ٹائیز ہے فرمایا:" اس کو چھوڑ واور پہلے والے شعر پڑھو۔" ©

اور جہاں تک استقبال کے موقعہ پر دف بجانے کا تعلق ہے تو بعض اٹل علم نے اس کی دلیل میہ ویش کی ہے کہ حضرت بریدہ وی فی سے سے کہ حضرت بریدہ وی فی سے سے کہ عضرت بریدہ وی فی سے کہ جب کہ ایک کالے رنگ

□صحيحالبخاري:4852.

کی بڑی آئے اور کہنے گئی: یا رسول اللہ! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر آپ کو اللہ تعالی سیجے سالم واپس لوٹا و ہے تو میں آپ کے سامنے دف بچاؤں گی اور گاؤں گی۔ تو آپ شائیڈ نے فرمایا: ''اگر تم نے نذر مانی تھی تو دف بچائی ہو ورنہ نہیں۔'' چہانچہ وہ دف بچائے گئی۔ ای دوران ابو بحر بڑائؤ آئے تو دہ دف بچائی رہی۔ پھر علی بڑائؤ آئے ، اس کے بعد عثمان بڑائؤ آئے تو اس نے فررا دف کو اپنے میچھے چھپایا اور اس پر عثمان بڑائؤ آئے تو اس نے فررا دف کو اپنے میچھے چھپایا اور اس پر بھڑائی ۔ تب نبی کریم طائی ہے دف بجاری تھی ، پھر اسے میٹھ کئی۔ تب نبی کریم طائی رہی ، پھر علی دبی تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ یہ بڑی میرے سامنے دف بجاری تھی ، پھر ابو بکر بڑائؤ آئے تو ہے بچائی رہی ، پھر جب تم آئے ابو بکر بڑائؤ آئے تو یہ بجاتی رہی ، پھر جب تم آئے تو اس نے اے بھینک دیا۔''

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اِس حدیث میں مطلقا اس بات کا جواز نہیں ہے کہ جو بھی سفر کے بعد واپس لوٹے تو اِس کا استقبال کرتے ہوئے دف بجائی جاسکتی ہے، کیونکہ نبی کریم سائی آئے اُس پکی کو صرف نڈر کی وجہ سے اجازت وی تھی اور بیا بھی فرمایا تھا کہ اگر نذر نہیں مانی تو پھر دف مت بجاؤ۔ یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ استقبال کے موقعہ پر دف بجانا مشروع نہیں ہے۔ واللہ اعلم

یہاں ہم آپ کو بی بھی بتاتے چلیں کہ بعض لوگ اِس کی دلیل بیہ پیش کرتے نیں کہ جب رسول اکرم مزائی جمرت کرکے مدیند منورہ تشریف لائے تھے تو اُس وقت مدینے کی بچیوں نے دف بجاتے ہوئے بیا شعار پڑھے تھے:

> طَلَع الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلله داعِ

تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہ واقعہ اگر چہ بیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے ، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ کوئکہ اس میں تین یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہیں اور اس طرح کی روایت کو بحد ثین کی اصطلاح میں 'معضل' کہا جاتا ہے جو ضعیف کی اقسام میں سے ایک شم ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ اگر اس کو سند کے اعتبار سے ورست بھی مان لیا جائے تو اس کا تعلق ہجرت کے واقعہ سے نہیں ہے کوئکہ ایک تو اس میں ہجرت کا ذکر ہی نہیں ہے ، دوسرااس میں ہی جو کہا گیا ہے کہ (اگر ہی نہیں ہے ، دوسرااس میں ہی جو کہا گیا ہے کہ (اکر ہی نہیں ہے ، دوسرااس میں ہی جو کہا گیا ہے کہ (اکر ہی نہیں ہے کہ ایک فرف آتے ہوئے نہیں بلکہ شام سے مدید کی طرف آتے ہوئے نہیں کہ مطلب ہے ہے کہ نی طرف آتے ہوئے ہیں کہ میں ہے استعار ہڑ سے آتے۔ لیکن ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ میں کہ سے دور کی اس کی سند ضعیف ہے۔ لہذا رہا تا تا بی جہ سے کہ اس روایت میں وف کا تو سرے سے ذکر ہی

جامع الترمذي:3690 وصححه الألباني.

میں ہے! تو یہ واقعہ آج کل' دف' کے ساتھ پڑھی جانے والی نعتوں کے جواز کی ولیل کیے بن سکتا ہے!!! <sup>© سید</sup> ہیں ہے! تو یہ واقعہ آج کل' دف' کے ساتھ پڑھی جانے والی نعتوں کے جواز کی ولیل کیے بن سکتا ہے!!!

دن و حول کوئیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں جس میں جلد گئی ہوتی ہے اور وہ ایک طرف سے بند اور دوسری طرف سے کا دوسری طرف سے کھل ہوتی ہے۔ اور اے ایک ہی جانب ہے بجایا جاتا ہے۔

🗷 جواشعار برجے جائیں وہ بے دیائی اور جموت پر بنی نہ ہوں۔

کر صف یا گانے والی تو خیز لڑکیاں ہول اور ان کے پاس صرف عور تیں ہول۔ مردول کے لیے دف بجانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے عورتوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے جو کہ ممنوع ہے۔

🗃 مرد وزن کا اختلاط نه ہو۔

معزز سامعین! دف کے متعلق جوشری شروط وقیودہم نے ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استعال کی اجازت نہایت بی محدود ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں اس کا استعال اس قدر وسیح ہوگیا ہے کہ کوئی نعت یا کوئی نقم اس کے بغیر نہیں پڑھی جاتی۔ بلکہ اب تو بعض ٹی وی چینلز کے ذریعے اس رجحان کوخوب ہوا دی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو آن مجید سے دور کرکے اضی نعتوں کا بی گرویدہ بنا دیا گیا ہے۔ والا حول والا قوة الا جالله

نہایت افسوں کی بات یہ ہے کہ آن کل'دف' کے ساتھ جس طرح تعیّل پڑھی جاری ہیں اور اِس میں نوجوان و ہے پردہ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں ، یہ اِس دور کا بہت بڑا فقنہ ہے کیونکد ایک طرف نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد اگر گانوں اور موسیق کی دلدادہ ہے تو دوسری طرف بہت سارے لوگ ، جن میں ہر عمر کے مردوخوا تمن شامل ہیں' ان میں اب اُنھی نعتوں کا رجحان بڑی تیزی ہے چین رہا ہے۔ یول قر آن مجید ایک سائیڈ پردکھ دیا گیا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس لیے اتارا کہ اس کے مانے والے اس کی تلاوت کریں ، اس میں غور وفکر کریں اور اسے اپنا دستور حیات بنا کیں۔ سلمانوں کی کیر تعداد اسے صرف رمضان المبادک میں ہاتھ لگاتی ہے۔ پھر سارا سال اسے غلافوں میں لپیٹ کردکھا جاتا ہے اور اسے پڑھیت کی زحمت بھی نہیں کی جاتی ، چہ جا تیک اس میں تد برکیا جاتا ہوراس کے احکامات کو بچھ کر اس پرغل کیا جاتا۔ ہم بچھتے ہیں کہ گانوں اور موسیق کے ذریعے قر آن مجید سے دور رکھنے کی کوششیں تو پہلے بھی ہوتی مقیس ، اب بھی ہورہ ہیں ، لیکن اِس کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا انداز ایجاد کر لیا گیا ہے اور وہ ہے' دف' کے ساتھ شمیں ، اب بھی ہورہ ہیں ، لیکن اِس کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا انداز ایجاد کر لیا گیا ہے اور وہ ہے' دف' کے ساتھ سیس پڑھنا اور اسلام دونوں اکھ میسی ہو جہ اور اس کے لیے جہ اور اسلام دونوں اکھ میسی بڑھنا کرتے تھے؟ اور اسلام دونوں اکھ میسی بڑھنا کرتے تھے؟ اور

واسلسلة الأحاديث الضعيفة: 598 ، وادالماد: ج3، ص: 13.

آلات موسيقي اورگاما بحاما ... دينيني

482

کیا وہ بھی محفل نعت 'منعقد کمیا کرنے ہتھے؟ اور کیا سحابۂ کرام ٹواؤٹہ کی بیٹیاں بھی ای طرح تعتیں پڑھا کرتی تشیں؟ اگر بیسب پچھاُس دور میں نہیں ہوتا تھا تو آج کیوں ہورہا ہے؟ اگر بیسب پچھقرونِ اولی میں وین کا حصہ نہیں تھا تو آج کیوں اے دین کا حصہ بنایا جارہاہے؟

موسیقی کے متعلق اہلِ ایمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کے ا

موسیقی اور گانوں کے متعلق الل ایمان کا موقف وہی ہونا چاہیے جوہم نے کتاب وسنت اور اقوال ائمہ کی روشیٰ میں فرکر کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ گانے گانا اور سننا حرام ہے اور برقتم کی موسیق سے اپنے کانوں کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اور اس لیے ہم آپ اور دیگر تمام الل ایمان کو دعوت دیتے ہیں کہ

آگانوں اور موسیقی وغیرہ سے فورا تو بہ کریں اور ان چیزوں کوقطعی طور پر ترک کردیں۔ اگر آپ نے اپنے گھروں میں آلات موسیقی رکھے ہوئے ہیں تو انھیں نکال باہر پھیٹکیں۔ اور اگر آپ نے اپنے گھریں یا اپنی گاڑی میں گانوں اور موسیقی پرمشمل آڈیو یا وڈیو کیسٹس یا می ڈیز رکھی ہوئی ہیں تو انھیں ضائع کردیں۔ اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کے قریب نہ جانے کا پہنتہ عزم کریں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْقَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الدِّمْ الِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ النَّهُ يَعْلَمُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ لِللَّهُ مَا لَذَنْهَا وَ اللَّهُ لَيْعَامُ وَ اللَّهُ لَيْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَا لَكُونُونَ ﴾

"و ولوگ جو یہ پیند کرتے ہیں کہ ایمان والول میں بے حیائی پھیل جائے تو ان کے لیے یقینا دنیا وآخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تر نہیں جانتے۔" ئ

لبنداان جیسے لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھیں، نہ یہ کہ انھیں آئیڈیل تصور کرتے ہوئے ان کے بول بولیں، ان کے ڈائیلاگ یاد کریں اور ان کے گن گائیں۔ ان جیسے لوگوں کے ساتھ عقیدت وتحبت رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لہندانھیں اور وہ جو کھی گاتے ہیں اسے نا پہندیدہ نگاہوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں کو ان کے حرام گانوں سے یاک رکھیں۔

🛈 النور 24:19.

ہم خاص طور پر نوجوان نسل کو تعبیہ کرتے ہیں کہ وہ اِن منگرز کو آئیڈیل سجھنے کی بجائے نوجوان صحابۂ کرام ڈیائٹے کو آئیڈیل سجھیں جو اِس طرح کی تمام چیزوں ہے اپنے آپ کو درور کھتے تھے۔

نافع برائے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں عبد اللہ بن عمر بڑا تھا کہ اٹھوں نے ایک چرواہے کی آواز کو سنا جو کئی آلا مرسیقی کے ساتھ گا رہا تھا۔ اٹھوں نے فورا اپنی اٹھیاں اپنے کانوں ہیں ٹھوٹی لیں۔ آگے جا کر پوچھا: نافع اکیا تم ابھی وہ آواز من رہے ہو؟ تو ہیں جب تک یہ کہتا رہا کہ ہاں ابھی آواز آرہی ہے تب تک وہ چلتے رہے اورا پنی اٹھیوں کو اپنے کانوں سے نہ ہٹایا۔ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آرہ تی ، تب اٹھوں نے اپنی اڈھیاں اپنے کانوں سے الگ کرلیں اور فر مایا: ای طرح ہیں نی اکرم نگائی کے ساتھ تھا کہ آپ نے ایک چرواہے کی آواز کو سنا جو اپنے آلئے موسیقی کے ساتھ تھا کہ آپ نے ایک چرواہے کی آواز کو سنا جو اپنے آلئے موسیقی کے ساتھ گا رہا تھا تو آپ تائیل نے بھی ای طرح کیا جو۔ ﴿
﴿ اللّٰ کَلُولُ مِنْ اور وہاں موسیقی چیل رہی ہو یا گانے سنے جا رہے ہوں یا حیا باعث مناظر دیکھے جا رہے ہوں تو آپ جہاں کہیں ہوں اور وہاں موسیقی چیل رہی ہو یا گانے سنے جا رہے ہوں یا حیا باعث مناظر دیکھے جا رہے ہوں تو آپ سول آور ہوگی کی اس حدیث پرضرور مثل کریں جس میں آپ تائیل کا ارشاد ہے کہ

( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ . فَإِن لَمْ نِسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقَلْبِهِ ،
 وَذَٰلِكَ أَصُعْفُ الْإِيْمَانِ »

'' تم میں ہے جوشخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ اے اپنے ہاتھ ہے روکے۔ اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو ابنی زبان ہے منع کرے۔ اور اگر اس کی مجھی طاقت ندر کھتا ہوتو اپنے دل میں اسے برا جانے۔ اور یہ کمزور ترین انمان ہے۔'

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلمانوں کو موسیقی اور گانوں کی لعنت سے بیچنے کی تو نیق دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

(الكسينداحية والمحالية والأرقاد طريسن أي داود: 4924، وصححه الألباني الصحيح مسلم: 49.



#### انهم عناصر خطب 🏖 🖲

🗓 ﷺ (خرید وفروخت) علال ہے

🗵 خرید و فروخت کے آواب

🕃 خريد وفروخت کے احکام

#### پېلانطب چې

محترم حضرات!

روئے زیمن پرسب سے زیادہ پندیدہ جگد مجد ہے اور سب سے زیادہ تا بہندیدہ جگہ بازار ہے۔ رسول اکرم ناتیج کا ارشاد گرامی ہے:

« أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضْ الْبِلاد إِلَى اللهِ أَسُواقُهَا ،

'' شہرول میں اللہ تعالی کوسب سے زیادہ مجبوب ان میں پائی جانے والی مساجد ہیں۔ اور شہروں میں اللہ تعالی کوسب سے زیادہ نا پہندیدہ ان میں پائے جانے والے بازار ہیں۔'' أَنَّ

'بازار' جہاں ترید وفروخت کے معاملات طے ہوتے ہیں ،اگر چدسب سے زیادہ ناپیندیدہ جگہ ہے،لیکن اس بازار میں جانا اور خرید وفروخت کرنا انسان کی ایک اہم ضرورت ہے اور اُس کے لیے اِس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ای لیے اللہ تعالیٰ نے' بیج' (یعنی خرید وفروخت) کو حلال قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيوا ﴾

''اور الله نے خرید وفرونت کو حلال اور سود کوحرام کردیا ہے۔''<sup>©</sup>

جابلیت کے دور میں بھی عربول کے مشہور بازار لگت سے ابران میں لوگ تجارت وکاروبار کرتے ہے اور ضرور تمند

🖸 صحيح مسلم: 671. 2 البقرة 275:20.

لوگ اپٹی ضرورتوں کے مطابق لین وین کیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اکرم ٹائیٹم تشریف لائے تو آپ بھی بازار میں جایا کرتے تھے اور ضروری اشیاء کی خریدوفروخت کیا کرتے تھے۔ کھار مکہ نے آپ ٹائیٹم پر جواعتراضات کیے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض بیتھا کہ

﴿مَالِ هُذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَتَمْشِي فِي الْأَسَواقِ ﴿

'' پیکیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چیتا پھرتا ہے۔''<sup>©</sup>

ای طرح آپ سوائی کے صحابۂ کرام بی اللہ مجھی بازاروں میں جاکر مختلف چیزوں کا کاروبار کیا کرتے ہتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بی بی اواقفیت کا عذریہ بیش حضرت ابو بکر صدیق بی بیش کے عذریہ بیش کرتے ہے۔ حضرت عمر دی تی بیش کرتے ہے کہ دوہ بازاروں میں لین دین کے معاملات میں مشغول رہتے ہے۔ ای طرح حضرت عبدالرحمن بن موف دی تھے۔

اس سے بیٹابت ہوا کہ بازار اگر چہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نا پہندیدہ ہے ، اس کے باوجود اپنی ضرورتول کے لیے اس میں جانا اور و بال خرید وفر وخت کرنا شرکی طور پر جائز ہے۔ تاہم اس کے پچھ آ داب واحکام ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کے خطبۂ جعہ میں ہم۔ ان شاء اللہ۔ آھی آ داب واحکام کا تذکرہ قر آن وصدیث کی روشن میں کریں گے۔

# فريد الموات كآداب

### الله بازار میں داخل ہونے کی دعا میں

بازار میں داخل ہونے سے پہلے مسئون وعا پڑھ کئی چاہیے جس کی بہت ریادہ نضیلت ہے۔

بی کریم نظام کا ارشاد گرا می ہے:

" جو محض بازار میں داخل ہوتے وقت بیدوعا پڑھے:

﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ . لَهُ الْمُلَكَ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِئُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوَتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيئَ قَدِيْرٌ)

تو الله تعالی اس کے لیے دس لا کھ نیکیاں لکھ ویتا ہے ، بس لا کھ گناہ مثا دیتا ہے اور دس لا کھ درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی ایک اور روایت میں'' دس لا کھ درجات کی بجائے'' بیدالفاظ ہیں :

الفرقان7:25. (2) الترمذي:3428. وحسنه الالبان.

« وَبَنِي لَهُ بَيْقًا فِي الْجَنَّةِ »" اور اس كر لي جنت شي ايك تحريمًا ويما ميا - "

## 🤹 شورشرابه اور ہنگامہ برپا کرنے سے بچنا ج

کی لوگ بازاروں اور مارکیوں میں شورشرابہ کرکے ہنگامدسا بر پاکردیتے ہیں۔ طالانکدایسا کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اکرم ناتیج کے اوصاف حمیدہ میں سے بہتی تھا کہ «اَلْنِسْ بِفَظِ وَلاَ عَلِيْظِ وَلَا سَخَابِ بِالْاَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِئَةَ بِالسَّيِّنَةِ وَلْكِنْ يَعْفُو وَيَصِفَحْ --»

'' آپ نہ بداخلاق ہیں اور نہ بخت مزاج ہیں۔ اور نہ ہی بازاروں میں او نجی آ واز سے بات کرتے ہیں۔ اور برائی کا جواب برائی سے نہیں ویتے بلکہ معاف اور ورگذر کردیتے ہیں۔'' ©

# الله وين مين اخوت وبھائي چارے كے تقاضوں كو پورا كرنا ہے

الله تعالى كافرمان ب:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾

''مومن تو آپس میں جھائی جھائی ہیں۔''<sup>©</sup>

اوررسول اكرم طائية في اين الكيول كوايك دوسرے كے ساتھ ملاتے ہوئ ارشاد فرمايا:

« اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ لِعُضُهُ لِعَضًا »

"مون دوسرے مون کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔" آ اس اخوت و بھائی چارے کے گئ تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک بیر ہے کہ برخض خرید وفروضت کے معاطات میں سخت رویہ اختیار کرنے کی بھائے نرم رویہ اختیار کرے۔ ہر سلمان اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خرید کررہا ہو تب بھی ۔ کوئی چیز کے ویاسی چیز کی قیمت ادا کر رہا ہو دونوں صورتوں میں سہل پیندی سے کام لے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔

رسول اكرم نافق نے دعاكرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

« رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى »

" الله تعالى كى رحمت نازل موأس آدى يرجوييج وقت ، خريدت وقت اور تقاضا كرت وقت نهايت آسان

©الترمذي: 3429\_سنن ابن ماجه: 2235\_وحسنه الألباني. ©صحيح البخاري: 4838. ©الحجرات 10:49. ©. صحيح البخاري: 2446,481، صحيح مسلم: 2585.

اور (این حق کو) معاف کرنے والا ہو۔"

بلكة آپ الله آپ الله أن الله يُجِبُ سفح البنع ، سفخ الشِواء ، سنفخ الشِواء ، سنفخ القضاء » "به شك الله تعالى أس آدى سے مبت كرتا ہے جو خريد وفر وخت اور ادائيكى بيس آسان ہواور اپنے حق سے كم يرراضي ہوجائے والا ہو۔" ؟

. نیر فرمایا: ﴿ أَذْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ رَجُلًا كَانَ سَهَا لَا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقَتَضِيًا الْجَنَّةَ ﴾ ''الله تعالی نے اس آدمی کو جنت میں وافل کردیا جو خرید وفر خت میں اور کس کو اس کا حق اوا کرنے میں اور کس ہے اپنے حق کا تقاضا کرنے میں بہت آسان تھا۔'' ﴿ ﴾

ای طرح اخوت کے تقاضوں میں ہے ایک بیبھی ہے کہ لین دین اور خرید وفرونت کے معاملات میں موکن اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پہند کرتا ہو۔ رسول بھائی کے لیے وہ چیز پہند کرے جو اپنے لیے ناپیند کرتا ہو۔ رسول اکرم ٹائیٹل کا ارشاد گرامی ہے:

( لا يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَى يُحِبُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ))

'' تم میں ہے کوئی شخص کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پیند نہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔'' ''

لہذاخر بدار اور بائع دونوں پر میہ بات لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا فائدہ سوچیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو فقصان پہنچانے کے دریے ندہو۔ صرف اپنا فائدہ سوچنا ،خواہ دوسرے فریق کا نقصان کیول شہو سیموسن کے شایان شان نہیں ہے اور اخوت و بھائی چارے کے سراسر خلاف ہے۔

صحیمین میں ایک واقعہ ذکر کیا مگیا ہے۔ رسول اکرم سائیلم نے ارشاوفر مایا:

الالباني. @صحيح البخاري: 1239،13،

" تم ہے پہلے لوگوں میں ہے ایک مخص نے زمین کا ایک کلوا خریدا۔ اے اس میں ایک ٹھلیا (گھڑا) ملاجی میں سونا رکھا ہوا تھا۔ تو خریدار نے [ بہیں سوچا کہ بس اب تو وارے نیارے ہوگئے ، اتنا سرہایہ ہاتھ لگ گیا، پہنیں میں زندگی بھر اتنا کا سکتا یا نہیں ، بلکہ اس نے ] بائع ہے کہا: اپنا سونا والی لے لو، کیونکہ میں نے تم سے صرف زمین خریدی ہے ، بیسونانہیں خریدا۔ بائع نے کہا: میں نے تو زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب تیرے ہاتھ فرونت کردیا ہے۔ [ لینی نہ خریدارسونا ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی بائع اے والی لینے پر تیار ہے، بلکہ دونوں کی صحیح البخادی: 2076 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی: 2076 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی: 2076 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2076 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و صحیحہ الاگبانی . © سنن النسائی : 2066 و سند

خواہش ہے کہ اس کا بھائی اے لے جائے ] اب وہ اپنا یہ معاملہ ایک اور فخص کے پاس لے گئے۔ تو اس فے ووٹوں کے پہر کے اس کے دوٹوں کے پہر کے اس کے اس کے دوٹوں کے چھا : کیا تمھاری کوئی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا : میری ایک لڑی ہے۔ تو ثالث نے کہا: اس سونے کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کی شاوی کردو ، اس میں سے پھھانے او پر بھی خریج کرد ہی اور اس میں سے پھھانے او پر بھی خریج کرد

### 🤹 نظروں کو جھکا تا 💒

بازار میں چونکہ خواتین بھی ہوتی ہیں اور آج کل بے پروگی بھی عام ہے ، اس لیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِئِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَخْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ \* ذٰلِكَ ٱذْكَى لَهُمْ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ اَ بِهَا يَصْنَعُوْنَ ۞ ﴾

'' مومنوں سے کہتے کہ وہ اپنی نگا ہیں نیچی رکھا کریں اور ابنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جو پچھے وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے یقینا باخبر ہے۔''<sup>3)</sup> اور رسول اکرم ناتیج نے حضرت علی ٹاٹٹ کوفر ما یا تھا:

« يَا عَلِيُّ ! لَا تُثْبِعِ النُّطْرَةَ النَّطْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأَوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِرَةَ ﴾

' علی ! ایک مرتبه (اچانک) نظر پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نظر نداٹھا یا کرو، کیونکہ تمھارے لیے پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔'' ﴿

بيات ليخروري بك كدفير محرم عورت كود يكمنا شريعت كي نظر ش آكه كان البيدرول اكرم الأينا كا ارشاد كرام بي بيات المقطن الله الله المعالمة الم

'' بِ شَكَ الله تعالى نے ہرانسان پرزنا ہے اس كا حصاكھ ديا ہے جس كووہ ہر حال ميں پاكر دہے گا۔ لہذا آئكھوں كا زنا (غيرمحرم عورت پر ) نظر ڈالنا ہے اور زبان كا زنا بولنا ہے۔' ، ۞

🕏 چ بولنا اور جموٹ بولنے سے پر ہیز کرنا 🗼

جس طرح عام گفتگو میں کی بولنا اور جموث سے بچنا لازم ہے ای طرح فرید وفروفت کے معاملات طے کرتے اصحبیح البخاری: 3472، صحبح مسلم: 1721 قالنور 30:24 استن أب داود: 2149، جامع تر مذي: 777 فير وحسنه الألباني اصحبح مسلم: 2657.

ہوئے بھی یبی وتیرہ اختیار کرنا چاہیے۔

حضرت رفاعہ والله بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم ملاقیم نے پکھالوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو آپ نے فرمایا: ﴿ فِا مَعْشَدَ النَّجْارِ !›› '' اے تا جروں کی جماعت!''

تو وہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کرآپ من فیز کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا ارشاد بغور سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حب آپ نے فرمایا: «إِنَّ النَّاجَار يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامة فَجَازًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهُ وَبَرَّ وَصَدَقَ»

ب آب ہے اور ہے اور اس میں ہوتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا کہ وہ گمنا بھار ہوں کے سوائے اس کے جو '' بے شک تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گمنا بھار ہوں کے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا رہا ، نیکی کرتا رہا اور کچ بولتا رہا۔''<sup>(3)</sup>

لین دین میں بچ بولنے کی بناء پر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے اور جھوٹ بولنے کی بناء پر اس کی برکت کو منادیا جاتا ہے۔

رسول الشرطَّقُمُ كا ارتَّادَّرا كي ٢٠٠ «اَلْنَيْعَانِ بِالْجَيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقًا . فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ أَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا . وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحقَّتُ بِرَكَةً بَيْعِهِمَا»

" خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہی تو سودا ملے کرلیں اور اگر چاہیں تو اسے منسوخ

کردیں۔ اگر وہ دونوں بچ ہولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے ہیں برکت آئے گی۔ اور
اگر وہ جھوٹ ہولیں اور کسی بات کو چھپا میں تو ان کے سودے میں برکت فتم ہوجائے گی۔ "

جبہ آج کل ہم و کھے جیں کہ خرید وفروخت میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ کوئی چیز خرید نے گئے ،
انھی آپ اپنی مشاء کے مطابق اُس چیز کو دیکھ ہی رہے ہوں کے کہ دو کا ندار خود ہی اس کی تعریف کرتا شروع کردے

میں اور اس کے بارے میں وہ باتیں بنائے گا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مثلا وہ آپ کو بتائے گا کہ میہ چیز

گا۔ اور اس کے بارے میں وہ باتیں بتائے گا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مثلا وہ آپ کو بتائے گا کہ بیہ چیز فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے اور وہ اُس ملک کا نام لے گا جس کی پروڈ کٹ لوگوں میں زیادہ پہند بدہ ہوگی ، طالانکہ وہ اُس ملک کی بنی ہوئی نہیں ہوگی۔ پھر جب قیمت کی بات ہوگی تو وہ وانستہ طور پر بہت زیادہ قیمت بتائے گا ، تا کہ وہ گا کہ کے ساتھ مک مکا کرتے ہوئے اسے اس قیمت پر لے آئے جس میں اس کے لیے اتنا نفع ہوگا کہ جواس نے اپنے زہن کے مکابن پہلے بی طے کررکھا تھا۔ اگر گا کہ کے کہ بیر چھے اسے میں دے دوتو وہ فورا کیے گا ، نہیں ، بیہ تو میری خرید بی نہیں ہے !!! طالانکہ اس کی قیمت خرید اس سے بہت کم ہوگے۔ پھر جب سووا طے ہو جائے گا تو گا کہ کا مطالہ کرے گا کہ میں دوں گا تو ایک ہو جائے گا تو گا کہ مطالہ کرے گا کہ میں دوں گا تو اس نے بہت کم ہوگے۔ پھر جب سووا طے ہو جائے گا تو گا کہ مطالہ کرے گا کہ میں دوں گا تو اسے بیے جتنے طے ہوئے ہیں لیکن آپ رسید زیادہ پیپول کی بنا کر دیں! کیونکہ ہوسکتا

و €جامع الترمذي: 1210 . حسن صحيح , سنن ابن ماجه: 1466 © صحيح البخاري: 1973 م صحيح مسلم: 1532 .

سے کہ وہ اپنی کمپنی یا اپنے محکمے یا کسی مخض یا کسی ادارے کی طرف ہے اُس پیز کوخریدے گیا ہوتو وہ اپنا کمیشن بھی اس کی قیمت خریدیں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اِس طرح وہ خود بھی جھوٹ میں ملوث ہوتا ہے اور دو کا ندار کو بھی اس میں ملوث کرتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ خرید وفروخت اور لین دین کے معاملات میں ہمیشہ سیج بولنا اور سیج بی لکھنا چاہیے۔ اور جھوٹ سے قطعی طور پر پر ہیز کرنا چاہیے۔

الله عيب كوبيان كرنا اور صاف كوئى سے كام لين ا

بائع (فروخت کنندہ) پر لازم ہے کہ وہ جس چیز کو چھ رہا : داس میں اگر کوئی عیب ہوتو اے خریدار کے سامنے پورگ امانت داری کے ساتھ بیان کردے اور کی عیب کومت چھپائے۔

رسول اكرم الله كا ارتاد ع: « لَا يَحِلُ الأَحْد أَنْ يَبِيعَ شَيْنًا إِلَا يَيْنَ مَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا يَيَّنَهُ »

'' کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے جب تک کہ اس کے عیبوں کو بیان نہ کردے۔ اور جو مجمی اس کے عیبوں کو جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ انھیں خریداروں کے سامنے بیان کرے۔'' <sup>©</sup>

ايك اور روايت من بي القاط عن : « ٱلْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَجِيهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ »

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وواپنے بھائی کوعیب والی چیز فروخت کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کواس کے لیے بیان کردے۔''

#### 🕏 وهو که دبی سے بچنا 🎅 🖫

فرید و فرونت کے معاملات میں دھوکہ دہی سے بچنا بھی ضروری ہے۔

ایک مرتبدرسول اکرم تالیج کا گزر غلہ کے ایک ذھیر سے ہوا۔ آپ تالیج نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کو ٹی می محسوس ہوئی۔ آپ تالیج نے بوچھا! غلہ نیچنے والے! بیکیا ہے؟ اس نے کہا: اللہ کے رسول! اسے بارش نے ترکردیا ہے۔ آپ تالیج نے فرمایا:

« أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوقَ الطُّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشُّ فَلَيْسَ مِنِّي »

للستدرك:2175. صححه الحاكم و وافقه الذهبي. 3 سنن ابن ماجه: 2246. وصححه الألباني.

'''اے تم نے اوپر کیوں ندر کھا تا کہ لوگ اے و کھے لیتے! جو تخص دھوکہ کرے اس کا مجھے کوئی تعلق نہیں۔'' آٹ جبکہ آئ کل لوگ مختلف طریقوں ہے خریداروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا اشیائے خورو ونوش میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ملاوٹ آئ کل لوگ مختلف طریقوں ہے کہ شاید ہی کوئی چیز اس سے محفوظ ہو۔ بازار میں زیادہ تر چیزیں ملاوٹ شدہ ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ طاحت بیانی خالص اور ند دودھ ہوتی ہیں۔ خالص چیزیں تو تلاش بسیار کے بعد کہیں جا کر ملتی ہیں۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ ند پانی خالص اور ند دودھ خالص ، نہ آٹا خالص اور نہ مسالہ جات خالص ،حتی کہ گوشت کو بھی پانی لگایا جاتا ہے جس سے اس کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے ، پھرای حالت میں اے چی ویا جاتا ہے۔

ای طرح جن ڈبوں میں مختلف چیزوں کو پیک کیا جاتا ہے ان پر بھی دھوکہ کیا جاتا ہے اور ان پر لگے ہوئے لیمل تبدیل کردیے جاتے ہیں ، کمپنی یا ملک کا نام تبدیل کردیا جاتا ہے۔ اور تاریخوں میں بھی رد وبدل کردیا جاتا ہے۔ اِس طرح دھوکہ دے کرگا کون سے مال بٹورا جاتا ہے!

# جموئی قسم کھانے سے پر ہیز کرنا 🌊 🖲

بعض لوگ اپنا تجارتی ساز وسامان جلد از جلد بیجنے کے لیے گا ہوں کے سامنے جموثی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور سے اِس قدر سنگین گناہ ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں سے اللہ تعالی نہ بات کرنا پیند کرے گا اور نہ ان کی طرف ویکھے گا۔ بلکہ نھیں وروناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ والعیاذ ہاللہ

نی کریم این کا ارشاد گرامی ہے:

(الْمَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يُومَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلْنِهِمَ ، وَلَا يُرْكِنهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيْمٌ »

" تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا ، ندان کی طرف دیکھے گا اور نہ

انھیں پاک کرے گا۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔''

آپ سُلَقِيم نے بیدالفاظ تین بار کیے۔ تو حضرت ابو ذر جاتو نے کہا: وہ یقینا ذیل وخوار ہوں کے اور خسارہ پاکیں گے۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ سُلِقِمْ نے فرمایا:

«اَلْمُسْبِلْ إِزَارَهُ ، وَالْمُثَانُ ، وَالْمُتْفِقُ سِلْعَتْهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»

"ا بندكويني للكان والا ، احمان جلائ والا اور ابن سود على جمول مم كهاكريني والا . "
اك طرح رسول اكرم طُرُولُم كا ارتاد بن المن خلف على يَمِين فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ عِمَا مَالَ المَري مُسَلِمِ
اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان ،

③ صحيح مسلم: 102. ③ صحيح مسلم: 106.

'' جُواّ دی جھوٹی مشم اٹھائے تا کہ اس کے ذریعے کی مسلمان کے مال پر تبعند کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔''<sup>©</sup>

> قشم کھانے سے مال تو فروخت ہوجا تا ہے لیکن اس کی برَکت فتم ہوجاتی ہے۔ رسول اکرم ماٹیٹی کا ارشاد ہے:

> > الحلفُ مُنفَقَةٌ لِلسَلْقة وَمُمْحِقَةٌ لِلْكَسِبِ »

'' قشم سے سودا بک جاتا ہے اور کمائی (کی برکت) مٹ جاتی ہے۔'' <sup>(2</sup> لبذا نرید وفروخت میں جھوٹی قشم کھانے سے بچنا جا ہے۔

### 🗐 ماپ تول میں کی کرنے سے بچنا 🗽

الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَ أَوْ فُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُهُ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ \* ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَاٰوِيْلُا ﴾ "اور جبتم ماپ كروتو پورا پورا ماپواور تولوتو سيدگل تراز و سے تولو۔ بيا جماطريقہ ہواور انجام كے لحاظ ہے سجى بہتر ہے۔ " (3)

اى طرح مفرت شعيب طيئة نے اپنى قوم سے كباتھا: ﴿ وَ يُقَوْمِ أَوْفُواالْهِكَيْلَ وَالْهِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُـمُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِينِينَ ۞ ﴿

'' اے میری قوم! ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرد اور لوگول کو ان کی اشیاء کم ندد یا کرد۔ اور زمین میں فساد نہ کھیلاتے کھرو۔'' <sup>©</sup>

اِس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماپ اور تول میں کی کرنا اور لوگوں کو ان کی چیزیں پوری پوری نہ دینا فساد فی الارض ہے ، جوکہ حرام ہے۔ اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :
﴿ وَيُلُ لِلْهُ طَلِقِفِيْنَ ۞ الَّذِيْنِ َ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النّائِسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَ إِذَا كَانُوهُ هُو اَوْ وَدُوهُ هُو يُوهُ سُرُونَ ۞ ﴾

" ہلاکت وہر بادی ہے ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے۔ جو جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا
پورا لیتے ہیں اور جب انھیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ " ق

یعنی جن لوگوں نے دوہرا معیار اپنا رکھا ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب کوئی چیز دیتے ہیں تو مات تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ایسے لوگوں کے لیے تباہی وبربادی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

⊙متفق عليه. © صحيح البخاري: 2087، صحيح مسلم: 1606. ألاسراء 35:17. أهود 11:85.
 قالطففين:183-3.

۔ قومِ شعیب ملینہ کو ان کے اس جرم کی پاداش میں اور حصرت شعیب ملینہ پر ایمان ند لانے کی وجہ سے دنیا میں ہی بدترین عذاب چکھا دیا۔

اور رسول اكرم سُوافية في أس جرم كى سكينى كو بيان كرت بوع ارشاو فرمايا:

«وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالِ وَالْمِيرَانَ إِلَّا أَجْنُوا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ»

'' جوتوم ما پ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالی ، مہنگائی اور باوشاہ کے ظلم میں حکر لیا جاتا ہے۔'' 🛈

ماپ تول میں کی کرنے کی بجائے بچھ زیادہ ہی دینا چاہیے۔جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مٹائیڈ ا بازار میں تشریف لے گئے۔تو آپ سٹائیڈ نے ایک مخص کو دیکھا جو مزدوری لے کروزن کیا کرتا تھا تو آپ سٹائیڈ نے اس سے فرمایا: « ذِنْ وَأَرْجِعْ » ''وزن کرتے وقت قدرے جبکتا تول۔'' یعنی بچھ زیادہ ہی دیا کر۔ ©

اس معاملے کا ایک اور پہلویہ ہے کہ جہال رسول اگرم مائٹہ نے بائع کو بیر ترغیب دی کہ وہ کچھ زیادہ ہی دے، وہاں آپ مائٹی نے اوا میگی کرنے والے کو بھی ترغیب دی کہ وہ بہتر انداز سے ادا کرے۔

حضرت ابو ہریرہ وہ ان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نی کریم ساتیم ہے اپنے قرض کا (جو ایک اونٹ تھا) تقاضا کرنے آیا تو اس نے آپ سے خت کلامی کی۔ آپ ساتھ کے اسحاب ٹولٹی اس کی طرف بڑھے لیکن آپ نے فرمایا:

(دَعُوٰهُ فَوَانَ لِمَسَاحِبِ الْحَقِيْ مَفَالًا) '' اے چھوڑ دو کیونکہ حن والا (شخی ہے) بات کرسکتا ہے۔''

پھرآپ ساتھ نے فرمایا ﴿أَعْمَلُوٰهُ سِنّا مِثْلَ سِنَهِ» '' اے اس کے اونٹ جیبا اونٹ دے دو۔''

السنن ابن ماجه: 4019 وصححه الألباني. السنن أبي داود: 3336 يجامع الترمذي: 1305 يسنن النسائي: 4592. وضححه الألباني. صحابہ کرام جی تیج نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں اس سے بہتر اونٹ بی ملا ہے ، اس جیسانہیں ملا یہ آپ تا تیج اُلم نے فرما ما: «أُغطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ فَضَاءَ ا»

"اے وہی وے دو کیونکہ تم میں ہے بہتر وہ ہے جوادا میکی میں بہتر ہو۔"

🤠 خرید وفروخت کے دوران نماز اور اللہ کے ذکر سے غائل نہ ہوں 🌊 🖫

محترم حضرات! ان آیات میں ذرا غور قرمائے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو تجارت اور خرید وفروخت میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کے گھروں ( یعنی مساجد ) میں بھی جاتے ہیں ، جہاں وہ صبح وشام اللہ کی تہتے بیان کرتے ہیں ، پیال وہ تی نماز پابندی ہے اور با جماعت اوا کرتے رہتے ہیں اور اپنے مال کی زکاۃ بھی دیتے رہتے ہیں۔ وہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب ہے ورتے ہوئے اس کے احکامات سے فافل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ان کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی وے گا اور اپنے نفشل وکرم سے مزید بھی عظا کرے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالی سے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

#### خرید وفروخت کے احکام 🗽

محتم م حضرات! فرید وفروخت کے آواب بیان کرنے کے بعد اب ہم خرید وفروخت کے چند اہم احکام قرآن وحدیث کی روشیٰ میں بیان کرتے ہیں۔

#### 🛊 فریقین کی باہمی رضامندی 🌊 🗈

خرید و قروخت اور لین دین میں بائع اور خریدار کی باہمی رضامندی از حدضروری ہے۔ لہذاد دنوں فریق جبر واکراہ

🛈 صحيح البخاري: 2306م صحيح مسلم: 1601. 🕙 النور 24: 36-38-

اور دھونس ووھاندلی کی بجائے خوثی خوثی معاملہ طے کریں۔ بالغ اپنے مال کا بھاؤ بتائے ، پھرخریدار کوسوچنے کا موقع دے ، اگر اسے وہ بھاؤ پیند ہوتو فرید لے ، اگر پیندنہ ہوتو نہ فریدے۔

الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يَانِيْهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَأَكُّوْاَ اَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الآ اَنْ تَكُوْنَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ فِنْكُمْ ﴾

"اے ایمان والو! اپنے آلیس کے مال ناجائز طریقے ہے مت کھاؤ، ہاں تمھاری آلیس کی رضامندی ہے خرید و فروخت ہو ( تو ٹھیک ہے۔)" قا اور رسول اکرم مُؤیِّنِم کا ادشاد ہے کہ

« لَا يَتَفَرُقُنَّ عَنْ بَيْعِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ »

" بائع اور خریدار رضامندی کی حالت میں ہی کسی چیز کی تا ہے جدا ہول۔"

### 🕏 شرح منافع کیا ہونی جاہیے؟ 🎅 چ

اسلام میں شرح منافع کی تحدید نہیں گئی اور اسے محنت ومزدوری ، اخراجات ، بار برداری اور لاگت وغیرہ پر چھوڑ دیا علی ہے۔ کیونکہ ہرکاروبار بیل یہ چیزیں ایک جیسی نہیں بلکہ کم ویش ہوتی ہیں۔ تاہم ایسا بھی نہیں کہ اس معاطے میں شریعت نے کاروباری حضرات کو بالکل ہی آزاد تھوڑ دیا ہو۔ بلکہ اس نے پچھ اصول متعین کردیے ہیں جن کی روشی میں منافع کی شرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ہیں سب ہے اہم اصول ہیہ ہے کہ کاروباری حضرات ہر مسلمان کی خیرخواہی کریں اور اپنی مصلحت کے ساتھ ساتھ عامت الناس کا بھی مصلحت کے ساتھ ساتھ عامت الناس کا بھی فیال رکھیں۔ اور اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ عامت الناس کا بھی فائدہ سوچیں۔ نہ وہ اپنا نقصان کریں اور نہ ہی گا ہوں کا نقصان برداشت کریں۔ کی بھی چیز کی لاگت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کا جانز نفع کما تھی۔ اور ویونٹش کریں کہ عام ضروریات تک پیلک کی رسائی آ سان سے آ سان تر ہو۔

ای طرح دومرااصول یہ ہے کہ ہر محض اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پہند کرے جو وہ اپنے لیے پہند کرتا ہے اور ہر وہ چیز اس کے لیے نا پند کرے جو اپنے لیے نا پند کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تاجر جب خود خریدار ہوگا تو وہ بید چیز اس کے لیے نا پند کر بے جو اپنے اور وہ قطعا یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی چیز اے مینکے واموں فروخت کی چاہے گا کہ کوئی چیز اے مینکے واموں فروخت کی جائے۔ البذاجس طرح وہ اپنے لیے پند کرتا ہے کہ اس سے جائز نفع ہی لیا جائے ای طرح اسے یہ بھی پہند ہونا چاہے کہ وہ اپنے ایک طرح اسے یہ بھی پند ہونا چاہے کہ وہ اپنے ایک طرح اسے یہ بھی نا پہند ہونا چاہے کہ وہ اپنے ایک طرح اسے یہ بھی نا پہند ہونا چاہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے نا جائز نفع کمائے۔

(١٠) النساء 4: 29. ﴿ جامع الرّرمذي: 1284، وصححه الألباني.

اس سلسلے میں ایک اثر بطور شاہد بیش کیا جا سکتا ہے ، جے امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امام محمد بن سیرین بڑائے فرماتے تھے کہ ایک شخص اگر کوئی چیز دس میں فرید کرے تو وہ اے گیارہ میں آگا سکتا ہے۔ نیز اس پر جو خرچہ ہوا ہو وہ اس پر بھی منافع کما سکتا ہے۔ <sup>(3)</sup>

اس کا مطلب سے ہے کہ ایک تاجر عام حالات میں کسی بھی چیز کی اصل قیت پر اور اس کے اخراجات اور بار برداری پر دس قیصد تک نفع لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم

جبدآج كل صورت حال بالكل مختلف ہے۔ چنانچہ وہ چیز جوا مثال كے طور پر تاجركو پانچ سوكى پرنی ہے ، وہ اس كی قیست ایک بزار یعنی سوگنا زیادہ بتاتا ہے۔ چروہ کس كونو سويس ، كسى كوآ تھے سويس اور كسى كوسات سويس بھائس ليتا ہے۔ الغرض يہ كہ جيے كسى كا واؤ لگتا ہے وہ اس طرح الگاليتا ہے۔ كيونكہ اس كا اصل مقصد جائز منافع كمانانيس بلكه زیادہ ہے۔ الغرض يہ كہ جيے كسى كا واؤلگتا ہے وہ اس طرح الگاليتا ہے۔ كيونكہ اس كا اصل مقصد جائز منافع كمانانيس بلكه زیادہ علی مشكلات میں اور اضافه كرنا ہے۔ والا عول والا قوة إلا بالله

### 🗯 سودامنسوخ کرنے کا اختیار 👔 🖲

جبکہ عام طور پر ہوتا ہہ ہے کہ ایک دفعہ خریدار کے منہ سے ایک بات نکل جائے ، پھر فورا بی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوجائے اور وہ اُس قیت پر اے نہ خریدنا چاہتو بائع اے دبالیتا ہے اور آس پاس کے لوگوں سے بھی دباؤ الوا تا ہے کہ وہ اینے منہ نے نگل ہوئی بات کو پورا کرے اور ہر حال میں اسے اُس قیت پر خرید لے جو اس کے منہ سے نکل گئ تھی۔ پہ طرزعمل بالکل غلط ہے اور جو حدیث ہم نے ابھی ذکر کی ہے اس کے مراسر خلاف ہے۔

# 🕏 جو چيز اپندياس موجود نه بواس کا سوداند کيا جائے 🛒

©صحيح البخاري. كتاب البيوع بأب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون...... © صحيح البخاري: 1973. صحيح مسلم:1532.

\_\_\_\_ ایک اورروایت میں بیالفاظ میں: « لَا تَبِعْ هَا لَيْسَ عَنْدَكَ » "مم وه چیز ندیج جوممارے یاس موجود ند ہو" إس كى وجديد يب كهبس غيرموجود چيزكا وه سوداكر على ، بوسكتاب كدوه است ندسطى ، يا وليي تدسط جيسى كااس نے سووا طے کیا! اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس قیت پرند الے جس کو سائے رکھتے ہوئے اس نے اس کا سودا کیا۔ چونک یہ امکانات موجود ہیں ہیں لیے وہ کسی بھی ایک چیز کا سودانہ کرے جو اس کے پاس موجود شہو۔

# 🗿 منڈی یا بازار میں پہنچنے سے پہلے بی کسی مال کا سودا طے نہ کیا جائے

شہریں رہے والے تاجر حضرات مندی یا بازار کے اتار چراهاؤ سے واقف ہوتے ہیں اور باہر سے تجارتی ساز وسامان لانے والا بائع أس سے واقف نہيں ہوتا، چنانچداس كى لاعلمى سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے راستہ ميں ہی روک کر کم قیت پر اس کے ساتھ سودا طے کر لیتے ہیں۔ اس سے انھیں تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بائع کونقصان انھانا یوتا ہے۔ اس کیے بدمعالمہ درست تیس ہے۔

حضر ت ابن عمر به الله بيان كرتے بيں كه « أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَى تَبُلُغَ الأسواق)

" رسول اكرم ظائم إلى بات منع فرمايا كه بازارول ميس ينتيخ سے يبل بى تجارتى مال كا آ مے جاكر

جس بائع كے ساتھ إس طرح ہاتھ ہو جائے ، پھر وہ بازار آئے اور اسے پت چلے كدأس كے ساتھ تو ہاتھ ہو چكا ہے تواہے ایں سود ہے کومنسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

رسول اكرم الكُيْمُ كا ارشاء مُرامى ب: « لَا تَلَقُّوا الْجِلْبَ . فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَثْي سَيْدُهُ الشُوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ »

'' غلہ وغیرہ کے قافلوں کو آ گے جا کرمت ملو۔ لہٰذا جو محف آ گے جا کر ملے اور بائع ہے خرید لے ، پھراس کا مالک بازار بیں آئے تو اے سودامنسوخ کرنے کا اختیار ہے۔'' 🏵

🗿 ماپ تول کے بغیر کسی و هیر کا سودا کرنا درست نہیں ہے 🗽

غلے وغیرہ کا وہ ڈھیرجس کا وزن معلوم نہ ہواس کا وزن کیے بغیر سودا کرناممنوع ہے۔

 الجامع الترمذي: 1233 يسنن أي داود: 3505 يسنن النسائي: 4613 يسنن ابن ماجه: 1872 وصححه الألباني. المحيح البخاري: 2165، وصحيح مسلم: 1517 واللفظ له. (الصحيح مسلم: 1519. مُعْرِّت جابر النَّوْ بِيان كرتے إلى كه (( نَهٰى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ بَيعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمِّى مِنَ التَّمْرِ ))

'' رسول اکرم مالی کی اس بات سے منع فرمایا کہ ایسے فرهر کا سودا کیا جائے جس کا ماپ کھیور کے ماپنے کے معروف پیانے سے معلوم نہو۔'' <sup>©</sup>

لبذا غلے وغیرہ کے ڈھیر میں اگر ماپنے کی چیز ہے تواہ ماپ کراور اگر تولنے کی چیز ہے تواہے تول کر اس کا سودا طے کیا جائے۔ ورنہ جو شخص مجبول الوزن ڈھیر کا سودا کر سے تواس کا جرم قابل سزا ہے۔ جیسا کہ حضرت این عمر شاہنا اللہ علیان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جورسول اکرم شاہنا کے خرید میں اناج کے ڈھیر بغیر ماپ تول کے خرید لیتے تھے ، ان کو مار پر تی تھی۔ 3

🥏 خرید کردہ مال کواپنے سٹور وغیرہ میں منتقل کیے بغیر اس کا آگے سودا کر دینا ممنوع ہے 🗽

حضرت ابن عمر شائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے بازار ہیں زینون کا سودا کیا۔ اس کے بعد مجھے ایک آوئی ملا جو مجھ ہے اس کے بعد مجھے ایک آوئی ملا جو مجھے ہے اس کے باتھوں نیج دوں ، لیکن سے اس زیتون کو معقول منافع پرخرید نے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اراد: کیا کہ اے اس کے ہاتھوں نیج دوں ، لیکن اچا تک ایک مخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مزکر دیکھا تو وو زید بن ثابت زائن تھے۔ انھول نے کہا: اس زیتون کو اس مقام پرمت بیچو جہاں تم نے خریدا ہے ، جب تک کہ اے اپنے ٹھکانے پر منتقل نہ کر لو۔ پھر انھوں نے کہا:

﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْنَاعُ ، حَتَّى بِحُوْدُهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ » '' رسول اکرم مُنْ اللَّهُمْ نَے سامان کو ای جگه پر فرونت کرنے سے متع فرمایا جہاں اے فرید کیا گیا ہو۔ جب تک کہ تاجر لوگ اے اپنے ٹھکانے (سٹور وغیرہ) پر نہ لے جاکیں۔'' ©

﴿ جب سودا ہورہا ہوتو ای چیز کی بڑھ کی غرض ہے بائع اور مشتری کے درمیان کسی تیسر ہے آ دی کا تھس آ ناممنوع ہے۔ بعض اوقات بائع اور مشتری کے درمیان بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ بڑھ میں کوئی تیسرا آ دمی تھس آتا ہے اور وہ بائع کو زیادہ قیمت کی پیش کش کرکے ان دونوں کے سودے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حضرت این عمر والل كابیان ب كدرسول اكرم وافظ في ارشاد فرمایا:

« لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخطُبُ عَلَى خِطْيَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ »

© محيج مسلم: 1530. @ صحيح البخاري: 2131. @ سنن أبي داود: 3499. وحسنه الألباني.

'' کوئی آ دمی اپنے بھائی کے سودے پر سودانہ کرے۔ اور نہ ہی اپنے بھائی کی مثلنی پر مثلنی کا پیغام بھیجے۔ ہال اگر وہ اجازت دے دے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔'' <sup>©</sup> ای طرح رسول اکرم مُنافیظ نے ارشاد فرمایا کہ

« لَا يَسْمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ---»

'' کوئی مسلمان اپنے بھائی کے سودے پرسودانہ کرے۔''<sup>(ق)</sup>

# و کی مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے گئی

عام طور پر جب کوئی آدی این کسی مجبوری کے تحت کسی چیز کوفر و خت کرتا چاہتا ہے تو اس سے نا جائز فائدہ افعات ہوئے اس کی قیمت کم سے کم لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بارے بیس پند ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیز بیجنی تو ہے ہی ، اس لیے صرف اپنا ہی فائدہ یہ نظر رکھا جاتا ہے ، چاہے بائع کو نقصان کیوں نہ ہو۔ اور یہ اخوت و بھائی چارے کے مراسر خلاف ہے۔ جو محف اپنے بھائی کو اِس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ موچنا چاہیے کہ آئر دہ اُس کی جگہر ہوتا تو کیا وہ اِس بات کو پہند کرتا کہ کوئی اے نقصان پہنچانے یا اس کی مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھائے؟ پیٹیا وہ اسے پہند نہ کرتا۔ تو دہ اس بات کو اپند کرتا کے لیے کیوں پہند کرتا ہے؟

اس کے برعکس ہرمسلمان کو اپنے بھائی کا فیرخواہ ہوتا جاہے۔ جیسا کہ جریر بن عبداللہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
نی اکرم مؤلیق کی بیعت کی کہ میں بمیشے نماز قائم کروں گا ، زکا ۃ ادا کرتا رہوں گا اور ہرمسلمان کی فیرخواہی کروں گا۔

ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ جائز کے ایک غلام نے ان کے لیے ایک گھوڑا تین سو میں فریدا۔ چنا نچے انھوں نے جب
ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ جائز کے ایک غلام نے ان کے لیے ایک گھوڑا تین سو میں فریدا۔ چنا نچے انھوں نے جب
اس گھوڑے کو دیکھا تو اس کے مالک کے پاس آئے اور کہا : تمھارے اس گھوڑے کی قیمت تین سوے زیادہ ہے۔ پھر
اے زیادہ قیمت کی چیش کش کی ، حتی کہ اے آٹھ سودے دیے۔

### 👜 سودا واپس موڑ لینا کارثواب ہے 🏖

رکھ لی منی ہواور خرید کردہ چیز میں واقعتا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو بائع کو اس چیز کے دائیں لینے میں کی انگھا ہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔

حصرت ابو ہریرہ وہائل کا بیان ہے کدرسول اکرم بڑھا نے ارشادفرمایا:

( مَنْ أَقَالَ مُشَلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ ))

"جربائع کسی مسلمان کا سودا واپس کر لے ، الله تعالی قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔" 🏵

#### 🤠 اشیائے محرمہ کا کاروبار کرنا حرام ہے 🗽

جو چیزیں حرام ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اور جو مخف ان چیزوں کی تجارت کرے جو شرقی لخاظ سے حرام ہوں تو اُس تجارت کے ذریعے ہونے والے اس کی آ مدنی بھی یقینا حرام ہوگ۔

مثلا سگریٹ ، تمباکو، شراب اور تمام نشر آور اشیاء کا کاروبار حرام ہے۔ اسی طرح موسیقی اور گانوں پر مشتل کیسٹول یا مخش افلام والی می ڈیز کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اسی طرح حرام جانوروں کی خرید وفروخت بھی حرام ہے اور ان کے ذریعے ہونے والی آمدنی بھی۔ اس کے علاوہ کسی حرام کام کے ذریعے پیسے کمانا بھی حرام ہے۔ مثلا بدکاری ، کہانت اور داڑھی مونڈ کر کمائی کرنا وغیرہ۔

حضرت ابومسعود انصاری والنظ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ناتیج نے کتے کی قبت ، زانید کی آمدنی اور بوی کی کمائی عضرت ابومسعود انصاری والنظ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ناتیج نے کتے کی قبت ، زانید کی آمدنی اور بوی کی کمائی

اور جب حفرت جابر مختفظ سے بوچھا گیا کہ کیا کتے اور بلے کی قیمت وصول کرنا جائز ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ نی کریم ناتیج نے اس سے منع فرمایا ہے۔

ہاں البتہ شکاری کمآاس سے متنی ہے۔

### 🧔 مسروقه مال کی خرید و فروخت حرام ہے

جو خض مسروقه مال كوفروخت كركے پييه كمائے ، وه يقينا حرام ہے۔ اور اسے فريدنے والافخض اگريہ جانتا ہوكہ بيہ مسروقه مال ہے ، پھر بھی وہ اسے اونے پونے فريد ئے تو وہ بھی اس كے گناہ میں شريك تصور كيا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے : ﴿ وَ لَا تَعَا َوْنُواْ عَلَى الْإِلْثِيمِ وَ الْعُذْوَانِ ﴾

©سنن أي داود: 3462 منن ابن ماجه: 2199 و صححه الألباني. ۞صحيح البخاري: 2237 صحيح مسلم: 1567 . ©صحيح مسلم: 1569 . © جامع الترمذي: 1281 . قال الألباني: حسن. " اور تم كناه اورزيادتى كى بنياد پرايك دوسرے سے تعاون ندكرو-"

آگرمسروقہ بال کے مالک کو یہ پہند چل جائے کہ اس کا مال فلال شخص نے لاعلی جس خرید لیا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اگر مسروقہ بال کے مالک کو بیارے جس کہ آگروہ چاہے تو اس سے اس کے چور کے بارے جس معلومات لے کراس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے۔

اسدین حنیر والا بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابق نے فیصلہ فرمایا کہ ﴿ إِذَا کَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا ﴿ يَعْنِى السَّرِقَةَ ﴾ مِنَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بَثَمَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بَثَمَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بَثَمَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ الْبَيْ سُرِقَ مِنْهُ بَثَمَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ الْبَيْ سُرِقَ مِنْهُ بَثَمَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ الْبَيْ مَنَاوَقَهَا ﴾

" وہ خض جس نے مروقہ مال چور سے خرید کیا ہو، آگر وہ اس جرم میں شریک نہ ہواور لاعلمی میں اس نے وہ مال خرید اور کا میں اس نے وہ مال خرید اور کے ایک کو اختیار ہے کہ آگر وہ جائے تو چوری شدہ مال کی قیمت ادا کرکے لیے لے۔ اور آگر جائے تو اس کے چور کا چیجا کرے۔" 3

اس حدیث میں اسیدین حضیر ڈاٹٹوانے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ٹاٹیٹل کی وفات کے بعد تینوں خلفائے راشدین ، ابو بکر ، عمر اور عثان جن کڑے نے بھی اس کے متعلق بھی فیصلہ فرمایا تھا۔

فينخ الباني رحمدالله كهتة بين:

بعض حفزات کا کہنا ہے کہ اگر صاحب مال کو معلوم ہو جائے کہ اس کا مال فلال مخص کے پاس موجود ہے تو وہ بردک ٹوک اے لے جا سکتا ہے۔ رہی مشتری کی رقم جو وہ چور کو اوا کر چکا تو اس کی یہی صورت ہے کہ وہ چور کو اوا کر چکا تو اس کی یہی صورت ہے کہ وہ چور کو الاش کر کے اس سے اپنی رقم وائیس لے۔ ورنہ اس کی رقم ضائع ہو جائے گی۔ ان حضرات نے اس کی دلیل سمرہ بن جندب ڈھٹو کی یہ صدیث پیش کی ہے کہ رسول اکرم شیخ نے ارشا وفر مایا:

« مَن وُجَدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِه ، وَيُثْبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ »

'' جو مخص اپنا مال بعینه کمی دوسرے آ دی کے پاس پڑا ہوا پالے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور مسروقہ مال کو

(O المسميحة للألباني: 400 أنصب عبد الألباني. ﴿ الصحيحة للألباني: 609 .

میں ہوں۔ خرید نے والا اُس شخص کو ڈھونڈے جس نے اس کے پاس مید مال بیجا تھا۔'' <sup>1</sup> تومعلوم ہونا چاہیے کہ بیرحدیث ضعیف ہے اور جوحدیث ہم نے ابھی ذکر کی ہے اُس کے خلاف ہے۔

## قِ مسجد میں خرید وفروخت ممنوع ہے کی

رسول اكرم اللل كاارشاد ،

« إِذًا رَأَيْتُمْ مَّنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحُ اللهُ يَجَارَتكَ »

'' جبتم مسجد میں کسی کوکوئی چیز فروخت کرتے ہوئے یا خرید کرتے ہوئے دیکھوتو کہو: اللہ تمھاری تجارت میں کوئی برکت نہ ڈالے۔'' ©

# 🥰 حیلہ سازی کے ذریعے سودی لین دین کرنا

سودی لین دین بلا شبہ حرام ہے۔ قرآن وحدیث کے داختے دلائل اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کی حرمت معلوم ہونے کے بعد اسے جاری رکھنا الله اور اس کے رسول طاقی کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ لیکن صدافسوس ہے ان لوگوں پر جو حیا۔ سازی کے ذریعے سودی لین دین جاری رکھتے ہیں۔ ویسے تو اس کی متعدد صورتیں ہمارے معاشرے میں سوجود ہیں ، لیکن ہم اس کی ایک ہی صورت کی طرف اشارہ کے دیتے ہیں۔ اور وہ ہے تاجے عید۔

اسے بینے سے کہ ایک شخص کو نقذ بیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کسی سے کوئی چیز مثلاً گاڑی ایک لاکھ روپے میں ایک سال کے وعدے پرخرید لیتا ہے۔ پھر ایک آ دھ دن کے بعد وہ وہی گاڑی ای آ دی کونوے ہزار روپے میں نقد قیت پرفروخت کردیتا ہے۔ اور نوے ہزار وصول کر لیتا ہے۔ پھر سال گزر نے پر وہ اسے ایک لاکھ روپ دے دیتا ہے۔ اس طرح اسے فوری طوری پرنوے ہزار روپے ل گئے۔ اور گاڑی کے مالک کو ایک سال بعد دی ہزار روپے منافع مل محلے جو در اصل نوے ہزار روپے کا ایک سال کا سود ہے۔ گاڑی کی تھے کو در میان میں لاکر اس سود کو حلال بنانے کی کوشش کی گئے ہے۔ یہ تیج عین سود پر مشتمل ہے۔ اس لیے بیترام ہے۔

# 🥸 خوردنی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے 🗽

بعض تا جرحفرات خوردنی اشیاء کو ذخیره کر لیتے ہیں ، جبکہ مار کیٹ میں ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے ، وہ اِس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب ان اشیاء کی قلت ہوگی تو یقینی طور پر ان کا ریٹ بڑھ جائے گا ، چنانچہ جب واقعاریٹ بڑھ جاتا

ن منن أي داود: 3531 سنن النسائي: 4681 كجامع الترمذي: 321 روصححه الألباني.

ہے تو وہ اپنا 'سٹاک مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ اس کا ملکی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور خوردنی اشیاء بہت مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پیچارے غریب عوام ان خوردنی اشیاء کو ترستے رہ جاتے ہیں جبکہ تا جرحضرات صرف ہوپ زر پورک کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھانڈے استعمال کرتے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں۔

رسول اكرم نظف كا ارشاد كرامي ب:

« لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِلٌ »" أيك كناه كارى ذخيره اندوزي كرتا ہے\_"

اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ تا جرحصرات خورونی اشیاء وافر مقدار میں مارکیٹ میں بھیجیں ، تا کہ عام لوگول کو یہ چیزیں سے داموں ملیس گی تو جلدی نکل جا کیں گی، اس طرح تا جروں کے ہاتھوں میں سرمایہ جلد از جلد آئے گا اور وہ اس سے مزید اشیاء خرید کر مارکیٹ میں بھیج سکیس گے۔ اور انجیس مزید منافع حاصل کرنے کے مواقع میسرآئیں گے۔

لیکن اگر تا جرحفزات ایب نه کریں اورخور دنی اشیا ، کوسٹاک کرکے مارکیٹ میں ان اشیاء کی مصنوکی قلت پیدا کریں تو حکومت وقت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جرا ان سے خور دنی اجناس وغیرہ باہر نگلوائے اورمصنوعی قلت کا خاتمہ کرے۔ یا وہ خود مناسب وقت پر ان اجناس کوخرید لے اور حسب ضرورت انھیں مارکیٹ میں جیجتی رہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین حق کو بیجھنے اور اس پرعمل کرنے کی توفیق وے۔

#### دومرا خطبه نيين

محترم حضرات! آخری گزارش بیہ ہے کہ خرید وفر وخت کی ہروہ صورت جس میں جہالت (لاعلمی) ہو یا دھوکہ پایا جاتا ہو وہ ممنوع ہے۔ 'جہالت' ہے مراد بیہ ہے کہ جس چیز کو خریدنا ہو وہ نا معلوم ہو یا اس کی قیمت نامعلوم ہو۔ اس اصول کے تحت خرید وفروخت کی بعض ممنوع صورتیں نہایت اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں:

(i) باغ کا پیل کینے سے پہلے ہی اس کا سودا کر ناممنوع ہے۔ کیونکہ طوفانِ باد وباراں یا بیاری وغیرہ کی وجہ سے اس کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بڑتڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مُکاثِرہ نے پیل کے پکتے ہے ملے اس کا سودا کرنے ہے منع کیا اور ارشاد فربایا:

« أَزَائِت إِذَا مَنْعَ اللهُ النَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ »

'' حمها را کیا خیال ہے ، جب اللہ تعالیٰ پھل روک دیے توتم میں سے کو پی محف اپنے بھائی کا مال کس چیز کے مدلے میں لے گا؟'' ﷺ

🖸 صحيح مسلم: 1605 . ② صحيح البخاري: 2198 .

- 🗈 محیق کے تیار ہونے ہے مہلے ہی اس کا سودا کرنا بھی ممنوع ہے۔
- 🐼 سمی باغ کی پیداوار کائی سالوں کے لیے پیٹی سودا کرنا بھی ممنوع ہے۔
- 🗈 حاملہ جانور کے بیٹ میں جو کھے ہواس کی ولادت سے پہلے بی اس کا سودا کرناممنوع ہے۔
- ﴿ شرردار جانور کوفروخت کرنے سے تین چار دن پہلے اس کے تعنول میں دودھ روک وینا۔ تاکہ گا بک کے سامنے جب اس کا دودھ نکالا جائے تو وہ بہت زیادہ ہواور دھوکہ دیے کر اس سے جانور کی تیت زیادہ وصول کی جائے۔ میں جس حرام ہے۔
- ی ماہی گیر ہے سودا کرنا کہ اس مرتب جتن مجھلیاں تمھاری جال ہیں آئیں گی وہ میں اتنی رقم ہیں تم ہے خریدلوں گا۔ اس
  میں ماہی گیراور مشتری دونوں کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ جال میں کتنی مجھلیاں آئیں گی۔ جہالت کی بناء پر بیزیع ممنوع ہے۔
  ﴿ تَجَ جُشُ بھی حرام ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ ایک بائع کس چیز کو فروخت کرنے ہے، پہلے اپنے دوستوں کے ذب
  لگا دے کہ جب اس چیز کی قیمت لگنا شروع ہوتو وہ اس کی قیمت بڑھاتے جائیں۔ تاکہ خریدار کو زیادہ سے زیادہ قیمت
  پر پھانسنا ممکن ہو۔ یقینا بی چی دھوکہ دبی ہے جو کہ حرام ہے۔ اور رسول اکرم طابق نے صراحتا اس ہے منع فرمایا ہے۔

  محترم حضرات! خرید وفروخت کے جو آداب واحکام ہم نے قرآن وحدیث کی روثنی میں بیان کیے ہیں ، اگرتمام
  مسلمان پابندی ہے ان پر قبل کریں تو بھینی طور پر ان کے بہت سارے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں ، معاشی پریشانیوں
  کا خاتمہ ہوسکتا ہے اور ان کے رزق میں برکت آسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب واحکام پر عمل کرنے کی
  تو فیتی دے۔ آھین

ٍ ۞ صحيح البخاري: 2142، صحيح مسلم: 1515،1413.

# مُرَادُ الشَّطْبِ بِ عَبِارِ عِينَ مِن مِنْ مَا ثَرَاتِ

#### فيخ الحديث حافظ عبدالستارجماد بي

" بہیں دوران مطالعدان نظبات میں درن ﴿ یل خسوسیات و یکھے کوئی ہیں : ﴿ ہر خطبے کے آغاز ہیں معین موضوع کے متعلق تمہیدی کلمات اوراس کے اہم عناصر کا آثر ہے ، پھر ہر عضر کے لیے کتاب وسنت سے مواد فراہم کیا گیا ہے۔

﴿ صرف میں احتیا اور اس کے اہم عناصر کا اس خطبات ہیں دوسر سے خطبے ہیں بھی اختصار اور جامعیت سے کام لیے ہوئے وظ وقعیت کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ مسنون ہے ۔ ﴿ ان خطبات ہی علی نقابت اور جلالب بیان کی جملک ہوئے وظ وقعیت کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ مسنون ہے ۔ ﴿ ان خطبات ہی علی نقابت اور جلالب بیان کی جملک نمایاں ہے ، کیونکہ ہر بات حوالے سے حزین اور ہر دوئ وگل دیل سے مبر ہن ہے ۔ ﴿ شعر کوئی اور قافیہ بندی سے گریز محر کی انتخابی میں ماد ور جمل میادات کرتے ہوئے انداز بیان سادہ محر انتخابی ہر مغز ، اسلوب تحریز بی پائی کی کی روائی ، آسان محاورات اور جمل میادات سے اپنا ندعا بیان کرنے کی ہمر پورکوشش کی می ہے تا کہ دل سے نظنے والی بات ول میں جاگزیں ہوجائے ۔ الغرض یہ سخطبات جمعہ ' نہ مرف خطباء اور واعظمین کے لیے مفید ہیں بلکہ ہماد سے تردیک ہر لائجریری اور ہر محرکی ہمی ضرورت ہیں وال سے بر مکن استفادہ کرنا جائیں۔ ''

#### حافظ مملاح الدين يوسف ظية

" عرصة دراز سنداس بات كی شد يد خرورت محسوس كی جاری هی كدن ایک تو خطباه حضرات كے سليے خطبات كا ایک ایسا مجموعه مرتب دوجس بنی خالص اسلام فی سیح تعبیر وتشریح بود ( دوسرے غیر پرویسے بدی اعمال پر تعبیه بو جنموں نے دین ایبلام كوئ كرد يا ہے۔ ( تیس سے ، ہرموضوع کی تفسیلات صرف می دوایات پرمشمل بول ، ضعیف اور سید سرو یا دوایات كا سپادا نہ لیا محلیا ہو۔ یہ جموعہ خطبات ، علاء و خطباء كے ليے بلاشر ایک فعمت غیر مترق، ایک ادر سید سرو یا دوایات كا سپادا نہ لیا محلیا ہو۔ یہ جموعہ خطبات ، علاء و خطباء كے ليے بلاشر ایک فعمت غیر مترق، ایک ادر فالی علی ، علوم و معنا رف كا ایک مخفید اور آیات قرآند اور احادیث میں میں کا ایک مخفید اور آیات قرآند اور احادیث میں میں میں کا ایک خزید ہے۔

یروفیسر عبد المجماد شاكر والت

" مجھے الن خطبات کو پڑھنے کی سعادت تھیب ہوئی ہے۔ میرے نزدیک ہدوقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ائمہ کرام اور خطیبان عظام کو کتاب وسنت کی رہتی میں موضوعاتی خطیطیں۔ الن خطبات کی زبان سادہ وسلیس ہے:
انداز نگارش فکلفتہ اور متین ہے، حوالے ستنداور کائل ایل ۔ اسپنے موضوع پر جومواز نداور معلومات فراہم کی ملی ایل وہ لائل داد ایس سے خطباء کو استفادے کی توقیق داد ایس سے خطباء کو استفادے کی توقیق خشے ۔" آمین باوب العالمین ۔

# الخاشس مروالفث لأح الجبري ارتبور